دعوت اسلامی کوعام کرنے کیا صحیح فض اال اعمال کی معلم فضا الراع ال

www.KitaboSunnat.com



تاليف الوُمزوعبُدُ لَا الق صديق ترقيب، تبخريج واحَسَافه عَافِطَ مَا مُرُو كَفِينِي تَقَرِيْظ ، قَامِتْ عِبُدَاللَّه ناصر رَعانی معلا تقدیم : وُاکثروسی الله وَخرعباس مرس جدالحر

# بينه النّه الرَّه الرّ

# معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

## 🖈 تنبیه 🖈

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



| 27.  | مفارمه                                                             | $\Diamond$ |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 37 - | تقريط                                                              | $\Diamond$ |
|      | ١.كتاب الاخلاص                                                     |            |
| 41 - | اخلاص نیت کا نواب                                                  | <b>\</b>   |
| 42 - | اخلاصِ نیت جہنم کی آگ سے بچا تاہے                                  | $\Diamond$ |
| 43 - | اخلاصِ نیت کے متعلق اقوالِ سلف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | $\Diamond$ |
|      | ٢.كتاب الايمان                                                     |            |
| 44   | ایمان اور تقوی کی فضیات                                            | $\Diamond$ |
| 56   | توحيد كاثواب                                                       | $\Diamond$ |
| 60   | شرک کے نقصانات                                                     | $\Diamond$ |
| 63   | الله سے خوف اور امید (بیک وقت) رکھنے کا ثواب                       | <b>\</b>   |
| 69   | الله تعالی کی حمد اوراس کاشکرا دا کرنے کا ثواب                     | $\Diamond$ |
| 73   | الله تعالی سے محبت کرنے کی فضیات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | $\Diamond$ |
| 79   | نبی کریم طلفاظیم سے محبت کرنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔                    | $\Diamond$ |
| 83   | الله کی خاطر محبت کرنے کے فضائل                                    | $\Diamond$ |
| 86   | الله پر جھروسه کرنے کے فضائل                                       | $\Diamond$ |
| 92   | الله تعالی کے حقوق کی حفاظت کرنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔                  | $\Diamond$ |
| 94   | الله نعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کی فضیات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | $\Diamond$ |

|      | مسلح فضائل اعمال کی کی کی کی کی فضائل اعمال کی | X                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 102- | نبی کریم طفیعاتی پر درود بڑھنے کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | <b></b>           |
|      | مد د صرف الله تعالیٰ سے ما نگنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | $\Leftrightarrow$ |
| 109- | اللہ کے دین کی مدد کرنے کی فضیات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | $\Leftrightarrow$ |
|      | خیرخواہی کرنے کا ثواب                                                              | $\Leftrightarrow$ |
| 115- | گناہوں سے بچنے کا ثواب                                                             | $\Leftrightarrow$ |
| 116- | کبیرہ گناہوں سے پر ہیز کرنے کی فضیلت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                | $\Diamond$        |
| 117- | نفسانی خواہشات سے بیخے کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   | $\Diamond$        |
|      | نیکیوں کی طرف جلدی کرنے کی فضیات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | $\Diamond$        |
| 120- | نبی کریم طفیعاتی کے اہلِ بیت کی تکریم کرنے کے فضائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | $\Diamond$        |
| 122- | انصار صحابہ رخیات ہے محبت کرنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | $\Diamond$        |
| 123- | نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا ثواب ۔۔۔۔۔۔۔۔                    | $\Leftrightarrow$ |
| 125- | مسلمانوں کے ساتھا پنے تعلقات کو درست رکھنے کا ثواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | $\Leftrightarrow$ |
| 130- | حق کونہ چھپانے کی فضیلت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | $\Diamond$        |
| 133- | دین کی نشر واشاعت کرنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     | $\Leftrightarrow$ |
| 138- | نیکی کاحکم دینے اور بُرائی سے رو کنے کا ثواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | $\Diamond$        |
| 143- | - قول وفعل میں تضاد ہونے پر وعید                                                   | $\Diamond$        |
|      | نیکی کا ارادہ کرنے کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | $\Diamond$        |
|      | نیک اعمال کی حفاظت کرنے کا ثواب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | $\Diamond$        |
| 149- | اللَّه كي راه ميں جدوجهد كرنے كے فضائل                                             | $\Leftrightarrow$ |
| 153- | شکوک وشبہات والے عمل سے بیچنے کا ثواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | $\Diamond$        |
| 157- | سرکشی اور تکبر سے بیچنے کی فضیات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | $\Leftrightarrow$ |
| 162- | د نیاوی زندگی پرآخرت کورز جیح دینے کا ثواب                                         | $\Diamond$        |

|     | مرست من المال المال المراه في المرست | XX                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 168 | الله کا قرب حاصل کرنے کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>\</b>          |
|     | ٣. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 172 | · کتاب وسُنت کومضبوطی سے بکڑنے کا ثواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>\</b>          |
|     | ٤. كتاب العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 183 | ، علم حاصل کرنے کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\Leftrightarrow$ |
| 191 | · بُ فَا مُده بحث وتكرار سے بچنے كا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\Leftrightarrow$ |
| 195 | ۰ تو حید کاعلم سکیضے کی فضیات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\Leftrightarrow$ |
|     | ٥. كتاب الطهارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 204 | ·     مسواک کرنے کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\Leftrightarrow$ |
| 205 | · وضوکرنے کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\Leftrightarrow$ |
| 209 | ۰ وضو پرمحافظت کرنے کا ثواب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\Leftrightarrow$ |
| 209 | ·     وضوکرنے کے بعد دعا پڑھنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\Leftrightarrow$ |
| 209 | ·     وضو کے بعد دورکعت نماز پڑھنے کا ثواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\Leftrightarrow$ |
|     | ٦. كتاب الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 210 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\Leftrightarrow$ |
| 213 | ۰ اذان دینے کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\Leftrightarrow$ |
| 215 | ۰ اذان کا جواب دینے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\Leftrightarrow$ |
| 216 | ۰ اذان کی دعا ئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\Leftrightarrow$ |
| 218 | ·     مساجد کو بنانے اور آباد کرنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\Leftrightarrow$ |
| 219 | ·     مىجد كى طرف چل كرجانے كے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\Leftrightarrow$ |

| R.  | فهرست | THE SEA | 6 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6 * | تصحيح فضائل اعمال                    | )XI               |
|-----|-------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 222 |       |         | کرنے کے فضائل ۔۔۔۔                      | _                                    | $\Diamond$        |
| 226 |       |         | ن                                       | نماز کی حفاظت کا بیاا                | <b></b>           |
| 229 |       |         | نے کا ثواب                              | صفوں کو درست کر _                    | $\Diamond$        |
| 232 |       |         | ے ہونے کی فضیلت ۔۔۔                     | ہیلی صف میں کھڑ۔<br>پہلی صف میں کھڑ۔ | $\Diamond$        |
| 234 |       |         | کھڑے ہونے کا ثواب                       | صف میں داہنی طرفہ                    | $\Leftrightarrow$ |
| 234 |       |         | نے کی فضیلت۔۔۔۔۔                        | نماز بإجماعت اداكر                   | $\Diamond$        |
| 236 |       |         | ل فضيات                                 | نماز کاانتظار کرنے ک                 | $\Diamond$        |
| 239 |       |         | ريقة نماز                               | نبی کریم طلقی علیم کا ط              | $\Diamond$        |
| 239 |       |         |                                         | نماز کی نیت                          | $\Diamond$        |
| 239 |       |         |                                         | تكبيرتخ يمه                          | $\Diamond$        |
| 239 |       |         |                                         | رفع اليدين                           | $\Diamond$        |
| 240 |       |         |                                         | سينے پر ہاتھ باندھنا                 | $\Diamond$        |
| 240 |       |         | (                                       | استفتاح کی دُعا ئیر                  | $\Diamond$        |
| 241 |       |         |                                         | تعوذ                                 | $\Diamond$        |
| 242 |       |         | رِّ صنے کی فضیلت۔۔۔۔۔                   | نماز میں سورة فاتحه ب                | $\Diamond$        |
| 243 |       |         | ى                                       | آمین کہنے کی فضیلت                   | $\Diamond$        |
| 244 |       |         | ي                                       | نماز کی مسنون قر اُپ                 | $\Diamond$        |
| 244 |       |         | ىت                                      | سورة اخلاص كى فضيا                   | $\Diamond$        |
| 246 |       |         |                                         | ر کوع کا بیان                        | $\Diamond$        |
| 246 |       |         | بل                                      | رکوع کی مزید دُعا ئی                 | $\Diamond$        |
| 248 |       |         | اِناِن                                  | قيام بعدالركوع كابيا                 | $\Diamond$        |
| 248 |       |         | زيد دعائيں                              | قیام بعدالرکوع کی م                  | $\Leftrightarrow$ |

|     | فهرست | THE SELECTION OF THE PROPERTY | 7 % 6 %                      | فتصحيح فضائل اعمال     | X                 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|
| 250 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | رفع اليدين كا ثواب     |                   |
| 251 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) وعروح                      | رفع اليدين كاعرفان     | $\Diamond$        |
| 251 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | سجده                   | $\Diamond$        |
| 252 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | سجده اورقر بِ الهي -   | $\Diamond$        |
| 25  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | سجده اور جنت           | $\Leftrightarrow$ |
| 252 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t                            | سجدہ اور گنا ہوں کا مٹ | $\Leftrightarrow$ |
| 253 |       | ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سول الله طلقي عليم كى اما نه | سجده اور جنت میں ر     | $\Diamond$        |
| 253 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ردعا ئىيں                    | سجده کی مسنون مزید     | $\Diamond$        |
| 258 |       | دت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سے جلدی کرنے کی ممان         | رکوع وہبجود میں امام ۔ | $\Diamond$        |
| 258 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ن دعا ئىي                    | جلسهاوراس کی مسنوا     | $\Diamond$        |
| 259 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | جلسهُ استراحت          | $\Diamond$        |
| 259 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | تشهد                   | $\Diamond$        |
| 260 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | درودنثریف              | $\Diamond$        |
| 260 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | میں                          | درود کے بعد کی دعا     | $\Diamond$        |
| 264 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | سلام                   | $\Diamond$        |
| 265 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | ذ کر کی فضیلت          | $\Diamond$        |
| 265 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اذ کار                       | نماز کے بعد مسنون      | $\Diamond$        |
| 268 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سے پڑھنے کے فضائل            | نماز كوخشوع وخضوع      | $\Diamond$        |
| 271 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يلت                          | سنن اورنوافل کی فض     | $\Diamond$        |
| 271 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ت                            | فجر کی سنتوں کی فضیلہ  | $\Diamond$        |
| 272 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ِمیں چارر کعات کا ثواب       | ظہر سے پہلے اور بعد    | $\Diamond$        |
| 272 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مات كا ثواب                  | عصر ہے پہلے جاررک      | $\Diamond$        |

| K   | فهرست | منتي فضائل اعمال منظر المنظمة | X                 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 272 |       | روزانه فرض نمازوں کےعلاوہ بارہ رکعتیں پڑھنے کی فضیلت۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\Leftrightarrow$ |
|     |       | نمازِ اشراق کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\Diamond$        |
| 274 |       | گھر میں نفلی نماز پڑھنے کا ثواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\Diamond$        |
| 275 |       | وضوکے بعد نوافل پڑھنے کا ثواب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\Diamond$        |
|     |       | نمازِ استخاره کی افادیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\Diamond$        |
| 278 |       | نماز تنجد کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\Diamond$        |
| 283 |       | رات کی گھڑیوں میں دعا کرنے کا ثواب۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\Leftrightarrow$ |
|     |       | نماز جنازه پڙھنے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\Leftrightarrow$ |
| 286 |       | جمعته المبارك پڑھنے كے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\Leftrightarrow$ |
|     |       | ٧. كتاب فضائل القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 290 |       | قرآنِ حکیم کی تلاوت کرنااوراس پیمل کرنے کا ثواب۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\Leftrightarrow$ |
| 296 |       | سورة الفاتحه كي فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\Diamond$        |
| 297 |       | سورة البقره کی آخری دوآیتوں کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\Diamond$        |
| 298 |       | آیت الکرسی کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\Diamond$        |
|     |       | سورة الكهف كي فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\Diamond$        |
| 300 |       | سورة الملك كي فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\Leftrightarrow$ |
| 301 |       | سورة الاخلاص كي فضيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\Leftrightarrow$ |
| 303 |       | معو زتین کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\Diamond$        |
|     |       | ٨. كتاب الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 304 |       | اللّٰدے لیے روزے رکھنے کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\Leftrightarrow$ |
| 306 |       | رمضان کےروزوں کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\Diamond$        |
| 307 |       | نفلی روز وں کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

| r<br>R | فهرست | THE STATE OF THE S | 9       | XXXXXX               | فتصحيح فضائل اعمال         | )<br>XI           |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------------|-------------------|
| 309    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      | شوال کے روز وں کا          | $\Diamond$        |
| 309    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | كا ثواب              | یوم عرفہ کے روزے           | $\Diamond$        |
| 310    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | راب                  | ہر ماہ تین روز ں کا ثۋ     | $\Diamond$        |
| 310    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب       | کےروزے کا ثواب       | سومواراور جمعرات           | $\Diamond$        |
| 311    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ضيك                  | محرم کے روزے کی            | $\Diamond$        |
| 312    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | زے کا ثواب           | عشرہ ذی الحجہ کے رو        | $\Diamond$        |
| 313    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | كا ثواب              | شعبان کےروزوں              | $\Diamond$        |
| 314    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | روز ہے۔۔۔۔۔۔         | سیّدنا داؤد عَلَيْتِلاً کے | $\Diamond$        |
| 315    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ب                    | سحری کھانے کا ثوار         | $\Diamond$        |
| 315    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | نے کی فضیلت          | روزه جلدی افطار کر         | $\Leftrightarrow$ |
| 317    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | تواب                 | روزہ افطار کرانے کا        | $\Diamond$        |
| 317    |       | سے روزہ دار کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يا وجبه | ما نا کھانے والوں کم | روزہ دارکے پاس کھ          | $\Leftrightarrow$ |
| 318    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      | صدقه فطر کا ثواب -         | $\Leftrightarrow$ |
| 318    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ضيلت                 | رمضان کے قیام کی ف         | $\Leftrightarrow$ |
| 320    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      | اعتكاف كى فضيلت            | $\Leftrightarrow$ |
| 321    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      | ليلة القدر كى فضيلت        | $\Diamond$        |
|        |       | والصدقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كوة     | •                    |                            |                   |
| 324    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ئے کے فضائل ۔۔       | ز کو ۃ اورصدقہ ادا کر      | $\Diamond$        |
| 328    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | لرنے کے فضائل ۔      | الله کی راه میں خرچ        | $\Diamond$        |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      | •                          | $\Diamond$        |
| 334    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ت                    | صدقه جاربه كى فضيله        | $\Leftrightarrow$ |
| 336    |       | كا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الے     | صدقہ جع کرنے وا      | امانت دارخزانجی اور        | $\Diamond$        |

| K _   | مستحيح نضاكرا عمال على المنظم المنطق المستحدث المستحدث المستحد المستحدث الم | X                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 336-  | تنگ دست کےصدقے کا ثواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>\</b>              |
| 337-  | خفیه صدقه کرنے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\Diamond$            |
|       | بمشكل گزاره كرنے والے قناعت پسند شخص كا ثواب جواللّٰد تعالىٰ پر تو كل و بھروسہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>\( \rightarrow</b> |
| 339 - | کرتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 340-  | ضرورت مند کولباس بطورِصد قه دینے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\Leftrightarrow$     |
| 340-  | الله تعالیٰ کی رضا کی خاطر کھانا کھلانے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\Leftrightarrow$     |
| 341-  | تنگ دست کے لیے آسانی ہیدا کرنے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\Leftrightarrow$     |
| 342-  | ادهار دینے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\Diamond$            |
| 342-  | واپس کرنے کی نیت سے قرض لینے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\Diamond$            |
| 343 - | رزقِ حلال کمانے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\Diamond$            |
|       | ١٠. كتاب الحج والعمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| 346-  | حج اور عمره ادا کرنے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\Diamond$            |
| 348-  | عمره ادا کرنے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\Diamond$            |
| 350-  | حج یاعمرے کی نیت سے جانے والے کی وفات کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\Diamond$            |
| 350-  | مج وعمرہ کے لیے خرچ کرنے کا ثواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\Leftrightarrow$     |
| 350-  | تلبيه ( اللُّهُمَّ لَبَيْك) كَهْزِ كَا تُواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\Diamond$            |
| 351-  | عشرہ ذوالحج میں نیکی کرنے کا ثواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\Diamond$            |
| 351-  | سرمنڈانے کا ثواب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\Diamond$            |
| 351-  | قربانی کرنے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\Leftrightarrow$     |
| 352-  | آبِ زم زم پینے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\Leftrightarrow$     |
| 352-  | مدینه میں ر ہاکش کا ثواب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\Leftrightarrow$     |
| 353 - | مکه مکرمه میں رہائش کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\Diamond$            |

ي فضائل اعمال المجرِّي فضائل اعمال المجرِّي المجرِّي

| ١١. كتاب الأد ب |                                                          |                   |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
| 355             | صبر کرنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | $\Leftrightarrow$ |  |  |
| 361             | آ زمائش اوراستقامت کا ثواب                               | $\Diamond$        |  |  |
| 366             | غصے کو ضبط کرنے کی فضیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | $\Diamond$        |  |  |
| 368             | سپچ بو لنے کی فضیات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | $\Diamond$        |  |  |
| 371             | اچھےاخلاق سے پیش آنے کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔                   | $\Diamond$        |  |  |
| 376             | جانوروں پراحسان اوررحم کرنے کا ثواب                      | $\Diamond$        |  |  |
| 379             | امانت داری کی فضیات                                      | $\Diamond$        |  |  |
| 381             | رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ثواب                 | $\Diamond$        |  |  |
| 387             | مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنے کا تواب                      | $\Diamond$        |  |  |
| 388             | مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنے کا ثواب۔۔۔۔۔۔۔۔           | $\Diamond$        |  |  |
| 389             | تنگ دست مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنے کے فضائل ۔۔        | $\Diamond$        |  |  |
| 393             | یتیم کی کفالت کرنے کا ثواب                               | $\Leftrightarrow$ |  |  |
| 395             | بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرنے کا ثواب                  | $\Leftrightarrow$ |  |  |
| 396             | اولا دکی پرورش کرنے کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | $\Leftrightarrow$ |  |  |
| 400             | عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ثواب                       | $\Leftrightarrow$ |  |  |
| 401             | شوهر کی فرمان برداری کی فضیلت                            | $\Diamond$        |  |  |
| 403             | پردے کی اہمیت وفضیات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | $\Leftrightarrow$ |  |  |
| 406             | پڑوی کے حقوق ادا کرنے کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔                  | $\Leftrightarrow$ |  |  |
| 408             | والدین کے ساتھ شُنِ سلوک کرنے کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔           | $\Diamond$        |  |  |
| 413             | مہمان نوازی کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔                            | $\Diamond$        |  |  |
| 415             | زبان کی حفاظت کرنے کا ثواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | $\Diamond$        |  |  |

| r<br>L | مسيح فضائل اعمال کي چي کا کي او کا کي اندرست             | X                   |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 417    | عاجزی اختیار کرنے کی فضیلت                               | $\Leftrightarrow$   |
| 419    | سلام کرنے کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | $\Leftrightarrow$   |
| 421    | اُ ٹھتے بیٹھتے سلام کہنے کا ثواب                         | $\Leftrightarrow$   |
| 421    | مصافحہ کرنے کا ثواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | $\Leftrightarrow$   |
| 422    | سلام میں پہل کرنے والے کا ثواب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | $\Diamond$          |
| 422    | عفوو درگز رکرنے کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | $\Diamond$          |
| 425    | سوچ سمجھ کر کام کرنے اور زمی سے پیش آنے کا ثواب          | $\Diamond$          |
| 426    | لغویات سے پر ہیز کرنے کے فضائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | $\Leftrightarrow$   |
| 428    | فضول خرجی اور بخل سے بیخیے کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | $\Leftrightarrow$   |
| 430    | اصلاح عمل كا ثواب                                        | $\Leftrightarrow$   |
| 431    | چغلی کھانے سے بچنے کا ثواب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | $\Diamond$          |
| 433    | وعده پورا کرنے کا ثواب                                   | $\Diamond$          |
| 434    | عدل وانصاف کی فضیات                                      | $\Diamond$          |
| 435    | بسم اللَّه پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھانے کا ثواب            | $\Diamond$          |
| 437    | کھانے کے بعداللہ کی حمد بیان کرنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔       | $\Leftrightarrow$   |
| 438    | شکر گزار کھانے والے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | $\Diamond$          |
| 438    | گرا ہوالقمہ اُٹھا کر کھانے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | $\Diamond$          |
| 438    | انٹھے کھانا کھانے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | $\Leftrightarrow$   |
|        | ١٢. كتاب الذكر والدعاء                                   |                     |
| 440    | اللَّه كاذكر كرنے كى فضيلت                               | $\Leftrightarrow$   |
| 444    | چند مسنون اذ کار                                         | $\Leftrightarrow$   |
| 444    | "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ " جنت كافزانه بح               | <b>\( \bar{\pi}</b> |
|        |                                                          |                     |

| X.  | مستحلح فضائل اعمال مستمر المستحلي المستحلين المستحل المستحلين المستحلين المستحلين المستحلين المستحلين المستحلين المستحلين المستحلين المس | X                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 444 | نشیجی تخمید، نکبیراورتهلیل کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>\( \rightarrow</b> |
| 448 | سيّدالاستغفار كي فضيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\</b>              |
| 449 | لااله الاالله كي فضيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\Leftrightarrow$     |
| 449 | الله تعالیٰ سے دعا کرنے کے فضائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\Leftrightarrow$     |
| 452 | قر آنی دعا ئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\Leftrightarrow$     |
| 452 | سيّدنا آ دم عَالِيناً، كي دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\Diamond$            |
|     | قوم کے لیے ہلاکت کی بد دعا کے بعد اپنے خاندان اور مؤمنین کے لیے سیّدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\Diamond$            |
| 453 | نوح مَالِينلا كي دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 454 | سیّدنا ابراهبیم عَالینلا کی دعا نمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\Diamond$            |
| 455 | سيّدنا سليمان عَالِينلاً كالظهارِتشكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\Diamond$            |
| 456 | اصحابِ کہف کی دعا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\Diamond$            |
| 456 | شیاطین کی شرارتوں ہے محفوظ رہنے کے لیے آپ ملنے آپائے کی دعا۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\Leftrightarrow$     |
| 457 | نبی کریم طنیقی کی زبانِ اقدس پر کنرت سے جاری رہنے والی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\Leftrightarrow$     |
| 458 | سورة البقره کی آخری آیات کی دعائیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\Diamond$            |
| 458 | ایک عظیم دعا۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\Diamond$            |
|     | ر اسخین فی العلم کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\Diamond$            |
| 459 | اولی الالباب کی پانچ رَبَّنَا پرمشتمل دعائیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\Diamond$            |
| 461 | روزِ قیامت اہل جہنم کو بتایا جائے گا کہ اہل ایمان دنیا میں بیدعا پڑھتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\Diamond$            |
| 461 | عبادالرحمٰن كي ايك دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\Diamond$            |
| 462 | عبادالرحمٰن کی دوسری دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\Diamond$            |
| 462 | گزشتہ مسلمانوں کے لیے مؤمنین کی دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\Leftrightarrow$     |
| 462 | اہل تقویٰ کی دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\Diamond$            |

| R.    | فهرست | ) KARAK | 14   | XXXXXX             | مستحيح فضائل اعمال         | X                 |
|-------|-------|---------|------|--------------------|----------------------------|-------------------|
|       |       |         |      |                    | ستيدنا موسىٰ عَالِيناً كَى |                   |
| 463 - |       |         |      |                    | چندمسنون دعا ئىي           | $\Diamond$        |
| 466-  |       |         |      | ھنے کا ثواب ۔۔۔۔۔  | سوتے وقت دعا پڑے           | $\Diamond$        |
| 466-  |       |         |      | کی دعا ئیں ۔۔۔۔۔   | رنج وغم اورمصائب           | $\Diamond$        |
|       |       |         |      |                    | بازار میں داخل ہو۔         | $\Diamond$        |
|       |       | لتوبة   | اب ا | ۱۳. کت             |                            |                   |
| 470-  |       |         |      | کے فضائل ۔۔۔۔۔     | تو بہواستغفار کرنے         | $\Diamond$        |
| 470-  |       |         |      | ) کا سبب ہے        | توبەقوت مىں زياد تى        | $\Diamond$        |
| 471 - |       |         |      | ت ہے۔۔۔۔۔۔         | توبه گناهوں کومٹادیج       | $\Leftrightarrow$ |
| 471-  |       |         |      | ے۔۔۔۔۔۔۔۔          | توبه کامیابی کا زینه۔      | $\Diamond$        |
| 471-  |       |         |      | لا دمل جاتی ہے ۔۔۔ | توبه سے رزق اور او         | $\Diamond$        |
| 472-  |       |         |      | باتے ہیں           | توبہ سے عذاب ٹل ہ          | $\Diamond$        |
| 473 - |       |         |      |                    | يغام مغفرت                 | $\Diamond$        |
| 473 - |       |         |      | ر                  | رحمت الہی کی وسعتیر        | $\Diamond$        |
| 475-  |       |         |      |                    | پروانهٔ مغفرت              | $\Diamond$        |
| 476-  |       |         |      | ندواقعات           | بے مثال تو بہ کے چ         | $\Leftrightarrow$ |
| 476-  |       |         |      |                    | آ دم عَاليتلا كى توبە      | $\Leftrightarrow$ |
| 479-  |       |         |      |                    | نوح عَالِيْلًا كَى تُوبِهِ | $\Diamond$        |
| 483 - |       |         |      |                    | يونس عَالِيَلا كى توبە -   | $\Leftrightarrow$ |
| 484-  |       |         |      | ) کی فضیات         | دعائے ( پونس عَالِيْلا)    | $\Diamond$        |
| 484-  |       |         |      | ى كى توبە          | سوآ دمیوں کے قاتل          | $\Diamond$        |
| 486-  |       |         |      | کی تو یہ           | سيّدنا ماعز اسلمي خالتُد،  | $\Leftrightarrow$ |

|     | فهرست | المناكر المال المناكر المال المناكر ال | 3        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 487 |       | > غامدىيىخاتون كى توبە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>;</b> |
|     |       | ١٤. كتاب الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 489 |       | > الله کی راه میں لڑنے کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ        |
| 492 |       | > پهره دينے کی فضیات ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ļ        |
| 493 |       | > شہادت اوراس کی دعا کرنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ç        |
| 496 |       | > مجاہد تیار کرنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\</b> |
| 496 |       | > جہادی سفر کا ثواب۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ļ        |
| 497 |       | > راهِ جهاد کے غبار کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>\</b> |
| 498 |       | > کا فر کونتل کرنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ļ        |
| 498 |       | > میدانِ جہاد کے زخم کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ç        |
| 498 |       | > مجاہدین کی بیو یوں کی فضیات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ç        |
| 499 |       | > قال سے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ļ        |
|     |       | ١٥. كتاب المناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 500 |       | > انبیاء کرام ﷺ کے فضائل ومنا قب ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ļ        |
| 501 |       | <ul> <li>بسيّدنا آدم عَالِيناً</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 502 |       | سیّدنا آ دم عَالِینلاً جنت میں اور ابلیس لعین کا مکر وفریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 502 |       | سیّدنا آ دم عَالَیٰها کا جنت سے نکالا جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 503 |       | اظهارندامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 503 |       | الله تعالیٰ کی را ہنمائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 503 |       | آ دم وحواعتَهَاءً کی تو به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 504 |       | سيّدنا نوح عَالِيناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 504 |       | نوح مَالِیلاً کی دعوتِ تو حیداور قوم کی جہالت۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |

| <b>K</b> | مستح فضائل اعمال کی کی کا کی کا کی کا                        | X          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 505      | سیّدنا نوح عَالیّلاً کوشتی بنانے کا حکم اور سواروں کی تر تبیب                                    |            |
|          | بالآخرطوفان آگيا                                                                                 |            |
| 505      | عذاب کی ہولنا کی اور بیٹے کی بدشختی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |            |
| 506      | مجبور ر ہامحبوب تیرا، کشتی میں بیٹے کو بٹھا نہ سکا                                               |            |
| 506      | نوح عَالِيناً) كو تنعبيه                                                                         |            |
| 507      | طلب مغفرت                                                                                        |            |
| 507      | الله تعالیٰ کا انعام وا کرام                                                                     |            |
|          | ستیدنا نوح عَالیتها اور شکر گزاری                                                                |            |
| 509      | سیّدنا نوح عَالیّنا کی اپنے بیٹے کو وصیت                                                         |            |
| 510      | سيِّد نا ابرا ہيم عَاليبَالا                                                                     | $\Diamond$ |
|          | قوم کودعوتِ تو حیداور بت شکنی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |            |
|          | آتش نمر ور کا گلزار ہونا                                                                         |            |
|          | سیّدنا ابرا ہیم عَالِیناً کا تو کل اور ذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |            |
|          | سیّدنا ابرا ہیم مَالِیلاً اور دعوتِ، ہجرتِ اوران کی اولا د کا طرزِ زندگی ومنج ۔۔۔۔               |            |
|          | ا براہیم مَالینلا نے نیک اولا د کی دعا کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |            |
| 515      | آ ز مائش پرصبر کا صله امامت                                                                      |            |
|          | دین ابراہیم علینلا متازمات ہے                                                                    |            |
|          | رسول کریم طنتی ہائیا صبح وشام ملت ابرا ہمیمی پر قائم رہنے کی دعا فرماتے                          |            |
|          | سیّدنا ابراہیم عَالِیلاً اورخشیت الٰہی ہے آ نسو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |            |
|          | سیّدنا ابرا تیم مَالِیلاً کا دَم کرنا اوراللّہ سے شفا مانگنا                                     |            |
|          | سیّدنا ابرا بیم مَالِیلاً اوراطاعت، تو هیداورشکر                                                 |            |
| 519      | سیّدنا ابراہیم عَالِیلاً کوروزِ قیامت سب سے پہلےلباس پہنایا جائے گا<br>حنہ بی میں ان کامکل کاذکر |            |
|          |                                                                                                  |            |

| K.  | المرت المراكز المراكز المرتبع | 3 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 519 | دعائے خلیل،رسول اللّٰہ طلطے علیہ کی بعثت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|     | ﴾ سيّدنا ايوب عَالينلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ |
| 520 | سیّدنا ایوب عَالِیٰلاً صبر کا مظاہرہ کرتے رہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 520 | سيّدنا ابوِب عَالِيناً اور دعا كاسهارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 521 | صبر کا پھِل،اللّٰہ کی رحمت کی برکھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 523 | ﴾ ستيدنا يونس عَليتِلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ |
| 523 | قوم یونس پرعذاب نازل ہوا تو انہوں نے استغفار کا سہارالیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 524 | سيّدنا يونس عَالينلا كاكشتى مين سوار هونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 525 | مجیلی کا نگلنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 525 | سيّدنا يونس عَالِيلًا كالشبيح بيان كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 526 | مصائب ومشکلات میں اسی دعا کا سہارالیا کریں۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 526 | ﴾ سيّد نا دا وُد عَاليتناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ |
| 526 | صوم وصلاة کی پابندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 527 | ز بور کی تلاوت اور کسب حلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 527 | الله کی شبیح اور عدل وانصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 528 | دوجھگڑا کرنے والوں کا قصہ اور سیّدنا دا وُدعَالِیناً کا استغفار اور انابت الٰہی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 529 | الله تعالی کی مغفرت اور قربت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 530 | سورهٔ ص کے سحبدہ کی فضیات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 530 | په مجدهٔ شکر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 531 | حکمت بھری نصیحتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|     | محبت الہی کے لیے دعا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 533 | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = |

|     | فهرست | THE SEA                   | 18       | KACK (                  | مصحيح فضائل اعمال       | <b>X</b>          |
|-----|-------|---------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 533 |       |                           |          | را دا کرنا              | الله تعالى كاشكر        |                   |
| 534 |       |                           |          | ير                      | مسجداقصیٰ کی تع         |                   |
| 534 |       |                           |          |                         | نماز کی پابندی          |                   |
|     |       |                           |          |                         |                         |                   |
| 536 |       |                           |          | ,                       | آ ز مائش پرصبر          |                   |
| 537 |       |                           |          | يدانعامات الهبيه        | مغفرت اورمز             |                   |
| 538 |       | ت                         | روز نقيح | مَالِيَلًا كَى ايمان اف | سيرنا سليمانء           |                   |
| 538 |       |                           |          |                         | سيّدنا عز نريعَاليتلا   | $\Leftrightarrow$ |
| 539 |       |                           | نہ       | يقين كامل كاواقع        | قدرتِ الهي پر           |                   |
| 540 |       |                           |          |                         | سيّدنا يعقوب عَليْهُا - | $\Diamond$        |
|     |       |                           |          |                         |                         |                   |
| 541 |       |                           | ر        | ہے اظہار ہمدر د ک       | ببیوں کا باپ۔           |                   |
| 541 | ر     | ب اللّٰد كاسهارا ليتح بير | بن صرفه  | عَالِيلًا حالتِ زار ؟   | سيرنا يعقوب             |                   |
| 541 |       |                           |          | الله طلقي               | سيّدالانبياء محمد رسول  | $\Diamond$        |
|     |       |                           |          |                         |                         |                   |
|     |       |                           |          |                         |                         |                   |
| 542 |       |                           | لله      | ) مقام اور تعلق با      | عبوديت كااعلا           |                   |
| 543 |       |                           | (        | نيت كاليقين كامل        | اللەتغالى كى مع         |                   |
|     |       |                           | -        | <i>,</i> .              | . •                     |                   |
|     |       |                           |          |                         | _                       |                   |
| 544 |       |                           | نلاوت    | اخوش ادائی سے:          | قرآن کریم کے            |                   |
| 544 |       |                           |          |                         | تواضع                   |                   |

| <u> </u> | فهرست | من المال المال المال المن المن المن المن                      | X                     |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 545      |       | بچوں سے شفقت ورخم د لی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |                       |
| 545      |       | حیات ِطیبہ کے آخری کھات میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شرف ۔۔۔۔ | <b>\( \rightarrow</b> |
|          |       | ١٦. كتاب فضائل الصحابة وَ السَّالِيُّ                         |                       |
| 546      |       | صحابه کرام رغنه پیمنی کے فضائل ومنا قب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | $\Diamond$            |
| 548      |       | سيّد ناابو بكرُصديق خالتُد كي فضائل                           | $\Diamond$            |
|          |       | عمل بالقرآن                                                   |                       |
| 550      |       | جانثاری                                                       |                       |
| 550      |       | محبت رسول طلط عليم<br>محبت رسول طلط عليم                      |                       |
| 551      |       | استعفاف                                                       |                       |
| 552      |       | عيب پوشي                                                      |                       |
| 4552 -   |       | محب <b>ت</b> اولا د                                           |                       |
| 552      |       | سلام کرنا                                                     |                       |
| 553      |       | ذریعیهمعاش                                                    |                       |
| 554      |       | ز مدونو اضع                                                   |                       |
| 555      |       | مشوره                                                         |                       |
| 555      |       | سیّد ناعمر فاروق رخالند کے فضائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | $\Diamond$            |
| 557      |       | عمل بالقرآن                                                   |                       |
| 558      |       | شراب خوری سے اجتناب                                           |                       |
| 558      |       | ادب رسول طنتي عاييم                                           |                       |
| 559      | ت     | اہل بیت اور رسول اللہ طلطی علیہ کے اعزہ وا قارب کی عزت و محب  |                       |
| 559      |       | شوق صحبت رسول <u>طلعهٔ علام</u>                               |                       |
| 559      |       | رضائے رسول طلنے آئیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |                       |

|     | فهرست | XXX 20 XX |            | فصحيح فضائل اعمال        | ZZ.               |
|-----|-------|-----------|------------|--------------------------|-------------------|
| 560 |       |           |            | ایثار                    |                   |
| 560 |       |           |            | عفوو درگزر               |                   |
| 561 |       |           |            | شكرالهي                  |                   |
| 561 |       |           |            | راز داری                 |                   |
| 562 |       |           |            | غيرت                     |                   |
| 562 |       |           | (          | بچول کی پرورژ            |                   |
| 562 |       |           |            | مساوات                   |                   |
| 563 |       |           |            | زمدوتواضع                |                   |
| 564 |       |           |            | رحم وشفقت۔۔              |                   |
| 565 |       |           | كااستيصال- | شرک و بدعت               |                   |
|     |       |           |            | نماز کااہتمام-           |                   |
| 566 |       |           | کے فضائل۔  | سيّدنا عثمان عنى خاليّد، | $\Leftrightarrow$ |
| 566 |       | ,         | سےاجتناب   | محرمات ِشرعيه            |                   |
|     |       |           |            |                          |                   |
| 567 |       |           | <i>J</i> . | خوف عذابِ قب             |                   |
|     |       |           |            | - ,                      |                   |
|     |       |           |            | <i>-</i>                 |                   |
|     |       |           |            |                          |                   |
|     |       |           |            | - / ·                    |                   |
|     |       |           |            | •                        |                   |
|     |       |           |            |                          |                   |
| 570 |       |           |            | شرم وحياء                |                   |

|     | فهرست | 21       | XXXXX                            | فيتصحيح فضائل اعمال     | X                     |
|-----|-------|----------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 570 |       |          | مائل                             | سیرناعلی خاللیہ، کے فض  | <b>\( \rightarrow</b> |
| 571 |       |          |                                  | انتباغِ سنت             |                       |
| 571 |       |          |                                  | رحمت وشفقت              |                       |
| 572 |       |          | يك جامع تبصره                    | سيرة المرتضلي برأ       |                       |
|     |       |          |                                  |                         | $\Diamond$            |
| 573 |       | كادفاع   | ور نبی کریم طلقی عالیم           | سيدنا ابوطلحه رضاعنهٔ ا | $\Diamond$            |
| 574 |       |          | ى كااتفاق                        | اپنے بہترین مال         |                       |
| 575 |       |          | نناب                             | شبهات سے اخ             |                       |
| 575 |       |          | <sup>لٹد</sup> ، کے <b>فضائل</b> | سيّدناز بير بنعوام رخا  | $\Diamond$            |
| 575 |       |          |                                  | صدقه وخيرات             |                       |
| 575 |       | (        | ص خالٹد، کے <b>فضائل</b>         | سيّدناسعد بن اني وقا    | $\Diamond$            |
| 576 |       |          |                                  | استقامت                 |                       |
| 577 |       |          | همحبت                            | دارا کجر <b>ت</b> _     |                       |
| 577 |       |          | اللہ، کے فضائل                   | سيدناسعيد بن زيدرخا     | $\Diamond$            |
|     |       | (        |                                  |                         |                       |
| 578 |       | <i>U</i> | ُوف خاللہ، کے فضائل              | سيّدناعبدالرحمٰن بنء    | $\Diamond$            |
| 578 |       |          | ت                                | بانهمى الفت ومحب        |                       |
| 578 |       |          | لحنت                             | معاش کی خاطر:           |                       |
|     |       |          |                                  | تنقشيم مال              |                       |
| 579 |       | (        | اح خالٹٰد، کے <b>فضائل</b>       | سيّدناابوعبيده بن جرا   | $\Diamond$            |
| 580 |       |          |                                  | زېر                     |                       |
| 580 |       |          | ەفضائل                           | سيّده عا ئشه رضي عنها ك | $\Diamond$            |
| 581 |       |          |                                  | اء کاف                  |                       |

|     | فهرست | من المال المال المال المن المن المن المن                                | X                 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 581 |       | عره                                                                     |                   |
| 582 |       | محافظت يا دگاررسول طنتيانية                                             |                   |
| 582 |       | مسکین نوازی                                                             |                   |
| 582 |       | ایثار                                                                   |                   |
| 583 |       | فياضى                                                                   |                   |
| 583 |       | ذاتی انتقام نه لینا                                                     |                   |
| 584 |       | مهمان نوازی                                                             |                   |
| 584 |       | ىپرورش يتامى                                                            |                   |
| 584 |       | شوہر کی خدمت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |                   |
| 585 |       | سيّدہ فاطمہ وُنائِنَهَا کے فضائل                                        | $\Diamond$        |
| 586 |       | نشبیچ دنهگیل<br>منتبع ونهگیل                                            |                   |
| 587 |       | ماں باپ کے ساتھ سلوک ۔۔۔۔۔۔۔                                            |                   |
| 587 |       | سيّد ناحسن اورحسين وظافيمًا كے فضائل                                    | $\Leftrightarrow$ |
| 587 |       | حسن بن علی رضی اور مسلمان کی خدمت کا جذبه                               |                   |
| 588 |       | صلح پبندی                                                               |                   |
| 588 |       | سیّدنا جعفر طیار خالتُهُ کے فضائل                                       | $\Diamond$        |
| 588 |       | مهمان نوازی                                                             |                   |
| 589 |       | سيّد نامعاذ بن جبل الله: كے فضائل                                       | $\Diamond$        |
| 589 |       | لفيحتن                                                                  |                   |
| 590 |       | سیّد ناسعد بن معا فرخانند کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | $\Leftrightarrow$ |
| 590 |       | قطع علائق                                                               |                   |
| 591 |       | سیّد ناایی بن کعب زیافته کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | $\Diamond$        |

| K _ | فهرست | XXXXX            | 23        |                                | يتصحيح فضائل اعمال                                                     | X          |
|-----|-------|------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 591 |       |                  |           | ول طلنگ عافیم                  | بإبندى احكام رس                                                        |            |
| 592 |       |                  |           | کے فضائل ۔۔۔۔                  | س <b>يدناابو ہر ري</b> ە خاللند،<br>س <b>يدناابو ہر ري</b> ە خاكاعنه - | $\Diamond$ |
| 592 |       |                  |           | ىپ.<br>لىندغايۇم               | خدمت رسول ع                                                            |            |
| 593 | محبت  | وا قارب کی عزت و | کے اعزہ   | ول الله طلقية<br>ول الله طلقية | اہل بیت اور رس                                                         |            |
| 593 |       |                  |           | اتھ سلوک ۔۔۔                   | ماں باپ کے س                                                           |            |
| 594 |       |                  |           |                                | ذوقِ علم                                                               |            |
| 594 |       |                  |           | ے.<br>عادم<br>عالیہ            | محبت رسول <u>طلط</u>                                                   |            |
| 595 |       |                  |           |                                | اخلاق وعادات                                                           |            |
| 595 |       |                  |           | الله<br>نیخ نها کے فضائل       | سيّدناعبدالله بنعمر                                                    | $\Diamond$ |
| 596 |       |                  |           |                                | نفل ونوافل                                                             |            |
|     |       |                  |           |                                | *                                                                      |            |
| 596 |       |                  |           | ں کا انفاق۔۔۔۔                 | اپنے بہترین ما                                                         |            |
|     |       |                  |           |                                | اتباعِ سنت                                                             |            |
| 597 |       |                  |           |                                | گریپروبکا                                                              |            |
|     |       | اور محبت         |           | _                              |                                                                        |            |
|     |       |                  |           |                                | ستيرنا عبدالله بنءبا                                                   | $\Diamond$ |
| 598 |       | ) میں شرکت       | راورنوافل | ہم کےساتھ تہجد                 | رسول الله طلطي علا                                                     |            |
| 598 |       |                  |           |                                | صبروثبات                                                               |            |
|     |       |                  |           |                                | سيّدنامعاويه بن ابي<br>: .                                             | $\Diamond$ |
| 599 |       |                  |           |                                |                                                                        |            |
|     |       |                  |           |                                | خوف وخشیت ا                                                            |            |
| 599 |       |                  |           | ى كى خدمت                      | امهات المؤمنين                                                         |            |

| 2   | ·/i | 24 % 6 %                                            | صحيح فضائل اعمال         | XX                |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600 |     |                                                     | حق پیندی ۔۔۔             |                   |
| 600 |     | ِ فِيْنَةُ اللَّهِ مَا كُلِّ                        | سيّدنا أسامه بن زيد      | $\Diamond$        |
|     |     |                                                     |                          |                   |
| 601 |     | نضائل                                               | سیّدناانس شائنهٔ کے      | $\Diamond$        |
| 601 |     |                                                     | پابندی جماعت             |                   |
| 602 |     | ے.<br>اعلاق                                         | محبت رسول <u>طلته</u>    |                   |
| 602 |     | خاللہ، کے <b>فضائل</b> ۔<br>رضی عنہ کے <b>فضائل</b> | سيدنا خالد بن الوليد     | $\Leftrightarrow$ |
| 602 |     | <sup>لٹی</sup> ہ، کے ہاتھ پر فتح                    | خالد بن وليد رخا         |                   |
| 602 |     | ىر خاللە، ك <b>ے فضائل</b>                          | سيدنامصعب بن عميه        | $\Diamond$        |
| 603 |     |                                                     | لباس                     |                   |
| 603 |     | (                                                   | غربت وافلاس              |                   |
| 603 |     | ياضائلد، ڪے <b>فضائل</b>                            | سيدناابوموسىٰ اشعر       | $\Diamond$        |
| 603 |     |                                                     | پابندی جماعت             |                   |
| 604 |     |                                                     | تلاوت ِقرآن              |                   |
| 604 |     | سول طبيعادم<br>سول طبيعادم                          | شوق زیارت ر              |                   |
| 604 |     |                                                     | يا بندى عهد              |                   |
| 605 |     | ر النیجہا کے <b>فضائل ۔۔۔۔۔</b>                     | سيّده خديجة الكبرى       | $\Leftrightarrow$ |
| 605 |     | ظر                                                  | سیرت پرایک <sup>ان</sup> |                   |
| 606 |     | اللہ، کے <b>فضائل۔۔۔۔۔۔</b><br>فاعدہ کے فضائل۔۔۔۔۔۔ | سيدناا بوذر غفارى        | $\Leftrightarrow$ |
| 606 |     |                                                     | تخل شدا ئد               |                   |
|     |     |                                                     |                          |                   |
| 607 |     | ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | جرأت وشجاعت              |                   |

| <b>K</b> | فهرست | ي المناكل المال المنظمة على المنظمة المنطقة ال | X                 |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 607      |       | ZI Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 608      |       | سیّدنا عبدالله بن مسعود والنّیهٔ کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\Leftrightarrow$ |
| 608      |       | خدمت رسول طنگياييم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 608      |       | تفقه فی الدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 609      |       | انتاع رسول طنتيانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|          |       | ١٧. كتاب صفة جهنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 610      |       | جهنم کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\Diamond$        |
| 611      |       | جہنم کی جسامت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\Leftrightarrow$ |
| 612      |       | جهنميوں کا لباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>\</b>          |
| 613      |       | جهنم میں عذاب کی شدت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\Diamond$        |
| 614      |       | جهنمیوں کی خوراک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\Leftrightarrow$ |
| 615      |       | جہنم میں آگ کی شدت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\Leftrightarrow$ |
|          |       | دوز خیوں کے درجات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\Leftrightarrow$ |
| 617      |       | جنهم کی گهرائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\Leftrightarrow$ |
| 618      |       | جہنم'اپنے کُرتو توں کی کمائی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\Leftrightarrow$ |
|          |       | ١٨. كتاب صفة الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 622      |       | جنت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\Diamond$        |
| 622      |       | جنت کے مختلف نام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\Leftrightarrow$ |
| 622      |       | الله كاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\Leftrightarrow$ |
| 623      |       | فرشتون كأسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\Diamond$        |
| 623      |       | جنتیوں کا ایک دوسرے کوسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\Leftrightarrow$ |
|          |       | الله کی رضامندی اورخوشنودی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\Diamond$        |
| 625      |       | آپس میں گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\Diamond$        |

| K.  | فهرست | THE SECTION OF THE PARTY OF THE | 26  | XXXXX      | فتصحيح فضائل اعمال   | X                 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------|-------------------|
| 626 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | لغض، كينهٔ تم        |                   |
| 626 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | ديدارِالٰهي          | $\Leftrightarrow$ |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                      | $\Diamond$        |
| 628 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | الحچمی قیام گاہ۔۔۔۔۔ | $\Diamond$        |
| 629 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | موت كاخطره ختم       | $\Leftrightarrow$ |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                      | $\Diamond$        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | •••                  | $\Diamond$        |
| 632 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | پوری ہوگی  | جنت میں ہرخواہش      | $\Diamond$        |
| 632 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | اسے ملاقات | والدين، بيوى بچول    | $\Diamond$        |
| 633 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | جنت کی خوشبو۔۔۔۔     | $\Diamond$        |
| 633 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | جنت کے دروازے        | $\Diamond$        |
| 633 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | جنت کے درجات۔        | $\Diamond$        |
| 634 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | جنت کے بازار         | $\Diamond$        |
| 635 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | جنت کے درخت۔۔        | $\Diamond$        |
| 635 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | لباس اورز پورات -    | $\Diamond$        |
| 636 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | حوضِ کوثر۔۔۔۔۔       | $\Diamond$        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                      | $\Diamond$        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | جنتی لوگوں کا سانس   | $\Diamond$        |
| 638 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ç          | جنت کی اللہ سے التج  | $\Diamond$        |
|     |       | عقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لاح | ۱۹. اص     |                      |                   |
| 639 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ل کےساتھ   | چند لمحات فضائل اعما | $\Diamond$        |
| 655 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ت کے ساتھ  | چند لمحات فيضانِ سنه | $\Diamond$        |
|     |       | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | } <b>%</b> |                      |                   |

المراس مقدم على المال المال المراس ا

## مقارمه

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُهُ بِاللَّهِ مِنْ شَعْرُهُ وَنَعُودُهُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْ فُسِنَا، وَمِنْ سَيِّاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّى تُفْتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۞﴾ (آل عمران: ٢٠٢)

﴿ يَا يُهَا النَّاسُ التَّقُوارَ بَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ثَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَ نِسَآءً وَ التَّقُوا الله الّذِي مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَ نِسَآءً وَ التَّقُوا الله الله الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۞ (الساء: ١) ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا التَّقُوا الله وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِينًا ﴿ يَكُمْ لَكُمْ ذَنُو بَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ الله وَ رَسُولُهُ فَقَلُ فَازَ اعْطَيْمًا ۞ (الاحزاب: ٧٠-٧١)

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحْمَّدٍ ( فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةُ ، مُحَمَّدٍ ( فِي اللَّهُ وَ فَانَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةُ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلا لَةُ ، أَلضَّلالَةُ فِي النَّارِ . " وَبَعْدُ!

دین اسلام بہت سے عقائد، اعمال اور اخلاق کا مجموعہ ہے، ان تمام امور کا اثبات، کتاب اللہ اور سنت رسول مطابع آئی کے محکم ادلہ پرموقوف ہے جس طرح کسی بھی مسلہ کے اثبات کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے منصوص ہو، اس طرح ہر مسلہ کی

فضیلت اوراجر و تواب کے تعین کی معرفت بھی قرآن وحدیث کی دلیل پر قائم و دائم ہے۔ فضائل اعمال دین کا ایک انتہائی اہم گوشہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ بعض اعمال کی ادائیگی کے تعلق سے کچھ علاقوں مثلاً مسجد حرام، مسجد نبوی، بیت المقدس، اور مسجد قباء، کچھ زمانوں مثلاً لیلۃ القدر، عشر ذی الحجہ، دس محرم اور یوم عرفہ وغیرہ کوخصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت کی دلیل:

((صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَنْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ.)) • أَنْفِ صَلاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ.)) •

'' میری مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا دوسرے مقامات میں ہزار نماز سے افضل ہے۔اورمسجد حرام میں نماز دوسرے مقامات میں نماز سے ایک لا کھ درجہ افضل ہے۔''

بيت المقدس كى فضيلت كى دليل:

((كَا تُشَـدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَكَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ،

وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِيْ. )) 9

'' تین مساجد،مسجد حرام،مسجد اقصلی اور میری مسجد کے علاوہ رخت سفر نہ باندھا ملیر''

مسجد قباء کی زیارت اوراس میں نماز کی فضیلت کی دلیل:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا. ))

'' نبی مکرم طنتی کیا ( ہر ہفتے ) پیادہ یا سوار مسجد قباء تشریف لا یا کرتے تھے۔''

سيّدنا ابن عمر فطِّهُ اسے ابن تمير كى روايت ميں بيالفاظ زائد ہيں:

- سنن ابن ماجة، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، رقم: ١٤٠٦ علامه الباني في است "صحح" كها همار وادا الغليل: ١٤٠٦. ١٣٦٨.
  - 2 صحيح بخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم: ١١٩٣.

(( فَيُصَلِّىْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ . )) •

'' اوراس میں دورکعت نمازنفل ادا کرتے تھے۔''

مزيد برآن رسول الله طلط كارشاد كرامي ب:

(( صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ. )) 9

''مسجد قباء میں نماز پڑھنا ثواب کے اعتبار سے عمرہ جبیبا ہے۔''

لیلة القدر کی فضیلت کی دلیل الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿إِنَّا آنُوَلُنهُ فِي لَيْلَةِ الْقَلْدِ ﴿ إِنَّا الْقَدر: ١)

'' بے شک ہم نے اس ( قر آ ن مقدس ) کولیلۃ القدر میں نازل فر مایا۔''

اور رسول الله طلط عليم كا فرمان ہے:

(( مَنْ يَـقُـمْ لَيْـلَةَ الْـقَـدْرِ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ. )) •

'' جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔''

عشره ذوالحبرمين عبادت كي فضيلت كي دليل:

(( مَا الْعَمَلُ فِى أَيَّامِ الْعَشْرِ اَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ فِيْ هٰذِهِ )) قَالُوْا: وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ. )) •

'' کسی اور دن میں عُبادت ان دس دنوں میں عبادت کرنے سے افضل نہیں۔''

<sup>•</sup> صحيح بخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم: ٢٣٢٦.

سنن ابن ماجة، ابواب إقامة الصلوات والسنة فيه، رقم: ١٤١١ ـ البانى نے اسے "صحح" كہا ہے۔

<sup>3</sup> صحيح البخاري، كتاب الإيمان، رقم: ٣٠.

<sup>4</sup> صحيح بخاري، كتاب العيدين، رقم: ٩٦٩.

صحابہ نے عرض کیا: جہاد بھی نہیں۔ آپ نے فر مایا: جہاد بھی نہیں، مگر وہ آ دمی جو اپنی جان و مال لے کراللہ کی راہ میں نکلے اور کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے۔'' دسمحرم اور یوم عرفہ کے روز ہے کی فضیلت کی دلیل:

( صِيَّامُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، اَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ ، اَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ ، اَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ . )) • على اللهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ . )) •

'' رسول الله ﷺ فَيْمَ فِي فَر مایا: ..... یوم عرفه کے روزہ سے، میں الله تعالیٰ سے گزشتہ اور آئندہ ایک ایک سال کے گناہوں کے کفارہ کی اُمید رکھتا ہوں۔ اور یوم عاشوراء کے روزہ سے میں الله سے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کے کفارہ کی اُمیدرکھتا ہوں۔''

لیکن ہرعمل،مکان کی یا زمان کی فضیلت کاتعین،قر آن وحدیث پرموقوف و منحصر ہے، اور حدیث ایسی ہو جومحدثین کے قواعد و مناجج کی روشنی میں درجہ مقبول پر فائز ہو یعنی صحیح یاحسن ہو۔

امام ابومحمد الرامهرمزی نے اپنی کتاب'' المحدث الفاصل بین الراوی والواعی ،ص: ۳۲۰' میں امام بخاری ڈرلٹند کے طریق سے ان کے خاص الخاص استاذعلی بن مدینی کا بیقول نقل فرمایا ہے کہ:

((التفَقُّهُ فِيْ مَعَادِ الْحَدِيْثِ نِصْفُ الْعِلْمِ ، وَمَعْرِفَةُ الرِّجَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ . ))

''لیعنی متن حدیث کو بار بار پڑھ کراس کی فقہ حاصل کرنا آ دھاعلم ہے۔اوراس حدیث کی سند کی معرفت بقیہ آ دھا۔''

یہ قول منچ محدثین کا بہترین ترجمان اور عکاس ہے۔ چنانچہ حدیث میں تفقہ کے ساتھ

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الصيام، رقم: ٢٧٤٦.

ساتھ رجالِ حدیث کی معرفت اور صحت مخرج کی پیجان عصابہ ٔ حق وصدافت کا میزہ وخصیصہ ہے۔ بالفاظِ دیگر محدثین کرام حدیث کو نقتہ و تفتیش کے کڑھے مراحل سے گز ارنے کے بعد قابل احتجاج واستدلال قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ امام بیہجی والله فرماتے ہیں:

((لا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَّهُ، إِلَّا بَعْدَ التَّبُّتِ وَالْعِلْم بِهِ.)) • التَّبُّتِ وَالْعِلْم بِهِ.)) •

''کسی آ دمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کہے: رسول اللہ طنے آیا نے فرمایا، مگر تثبت اوراس کے علم کے بعد۔''

محدثین کے نز دیک کسی بھی حدیث کے قابل قبول ہونے کے لیے اس کا درج ذیل معیار پراتر نا ضروری ہے۔

- (1) اس کے تمام راوی کمال درجہ کے حافظ، ضابط، اور متقن ہوں، اور اگر کسی راوی کے صبط وا تقان میں معمولی ساضعف بھی نقل ہوتو شاہد، متابع کے بغیر روایت قبول نہیں کی جائے گی۔
  - (2) سنداوّل تا آخرمتصل ہو،اورکسی طبقہ میں کسی قتم کا انقطاع نہ پایا جائے۔
- (3) راویؑ حدیث گو ذاقی طور پر ثقه لینی عادل وضابط ہے،مگر وہ اس حدیث کی روایت میں اپنے سے اوثق کی مخالفت نہ کر رہا ہو۔
- (4) بعض اوقات ایک حدیث کا ظاہر سنداً یا متناً صحت وسلامتی پر دکھائی دیتا ہے، گراس میں کوئی مخفی علت پائی جاتی ہے جوضعف حدیث کا موجب بن جاتی ہے۔ ضروری ہے کہ وہ حدیث الیم مخفی علت سے بھی پاک ہو۔ (مخفی علل کی اطلاع جہاندہ محدثین کے ذریعے ہی ممکن ہوتی ہے۔) ان کڑی شرائط سے منج محدثین کی دقت اور عرق ریزی کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس! آج اس منج کو با قاعدہ ایک سازش کے تحت یا مال کیا جارہا ہے۔

**1** جزء الجويباري، ص: ۲۲۷\_۲۲۸.

يونس بن يزيدالا يلى، جوامام زبرى كا شبت تلافده مين سے بين، فر مايا كرتے تھ: ((لَيْسَ شَدَّ عُ أَغْرَبُ مِنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ، وَأَغْرَبُ مِنْهَا اَهُلُهَا.))

''لینی رسول الله طفی آن کی حدیث سے بڑھ کرکوئی چیز اجنبی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ اجنبی اہل الحدیث ہیں۔''

یہ ایک دوسری صدی ہجری کے عالم کا اپنے دور کا تجزیہ ہے، اگر وہ آج کا دور ملاحظہ کر لیتے تو ان کے کیا الفاظ ہوتے ؟ پیچ فر مایا رسول الله طشکاتین نے :

((بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا.))

آج بعض جماعتیں فضائل اعمال کا خصوصی اہتمام کرتی ہیں،کیکن ان کے علاء، وزعماء اور واعظین کی تقریر وتحریر میں ضعیف بلکہ موضوع، جھوٹی اور من گھڑت احادیث کی بھر مار ہوتی ہے۔ فانا للّٰہ و انا الیہ راجعو ن .

'' فضائل اعمال، ص: ۸۷۲، حکایت نمبر: ۴۳، طبع مکتبه رحمانیه، لا ہور'' میں بیر واقعہ درج ہے کہ:'' اک سودخور کے مرنے کے بعد اس کا سر (منہ وغیرہ) سور جیسا ہو گیا تو نبی اکرم ﷺ کی سفارش سے سراورمنہ درست ہو گیا۔''

حالانکہ رسول اللہ طنے آیا نے تو سودخود، اس کے لیے لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والے پرِلعنت فر مائی ہے:

بالثد

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم: ٣٧٢.

سنن ترمذي، كتاب البيوع، رقم الحديث: ١٢٠٦ علام الباني في است "صحح" كها بــــ

نبی علیہ اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والے کے لیے کیا شرعی وعید ہے؟ غور

تو کیجیے؟

(( كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. )) •

"آ دمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہرسی ہوئی بات (بغیر تحقیق

کے) بیان کردے۔"

### مزيد فرمايا:

(( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . ))

''جس نے جان بوجھ کر مجھ پرجھوٹ بولا، پس وہ اپناٹھکا نہ جہنم میں بنالے۔''

سیّدناعلی خالٹیئ سے مروی ہے کہ رسولِ اکرم طفیحاییم نے فر مایا:

( لَا تَكْذِبُوْ ا عَلَى قَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَى يَلِج النَّارَ . )) •

'' مجھ پر جھوٹ نہ بولو، کیس بے شک جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں خلاص،''

نبی عَلَیْهٔ اِبْلَام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والی بیروش دین اسلام کے لیے کس قدرنقصان دہ ہے۔خوبخوب سوجئے۔

جماعت اہلحدیث جس کا تا قیام قیامت قائم رہنا، نبی طفی اُن کی احادیث سے ثابت ہے کہ اس کا وجود پوری کا نئات کے لیے انتہائی مسعود و مبارک ہے، امام ابوبکر بن عیاش واللہ فرماتے ہیں:

(( إِنَّهُمْ خَيْرُ النَّاسِ . ))

''اہل حدیث سب سے اچھے لوگ ہیں۔''

صحیح مسلم، مقدمه، رقم: ٧.

عصحیح مسلم، مقدمة، رقم: ١ \_ مسند ابوداؤد، طیالسی، رقم: ١٠٧.

<sup>3</sup> معرفة علوم الحديث، للحاكم.

اورامام حفص بن غیاث رطلته فرماتے ہیں:

(( هُمْ خَيْرُ أَهْلِ الدُّنْيَا. ))

''اہل حدیث ہی پوری دنیا میں بہترین جماعت ہے۔''

کیونکہ علاء اہل حدیث اس قتم کے فتنوں کی تر دید و تفنید کے لیے ہمیشہ مستعدر ہتے

ہیں، نبی علیہ الصلاق والسلام کی حدیث ہے:

(( لَا تَنَ اللَّ طَائِفَةُ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ. )) •

'' میری اُمت میں سے ایک جماعت ہمیشہ دِق پر قائم رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھنہیں بگاڑ سکیس گے۔''

### مزيد فرمايا:

((یَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ کُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، یَنْفَوْنَ عَنْهُ تَحْوِیْفَ
الْغَالِیْنَ، وَإِنْتِحَالَ الْمُبْطِلِیْنَ، وَتَأْوِیْلَ الْجَاهِلِیْنَ. )) الْغَالِیْنَ، وَإِنْتِحَالَ الْمُبْطِلِیْنَ، وَتَأْوِیْلَ الْجَاهِلِیْنَ. )) الله الْغَالِیْنَ، وَإِنْتِحَالَ الْمُبْطِلِیْنَ، وَتَأْوِیْلَ الْجَاهِلِیْنَ. )) الله می اور سکھا کیں گے، عادل لوگ عاصل کرتے رہیں گے اور کے (پڑھیں گے اور کراتے رہیں گے) اس میں زیادتی کرنے والوں کی تحریف و تبدیلی کو اور باطل پیندوں کی صلہ جوئی کو اور جا ہلوں کی تاویل کوختم کرتے رہیں گے۔'' باطل پیندوں کی صلہ جوئی کو اور جا ہلوں کی تاویل کوختم کرتے رہیں گے۔'' بحد للہ! اہل حدیث اسی زمانے سے آج تک یہ فریضہ ادا کرتے رہے ہیں، اور آپ سے اللہ علی بن اللہ میں برصادق آتی ہے، چنانچہ امام بخاری کے استاذ العلل علی بن المدینی وَلِلْیہ فرماتے ہیں:

(( هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ. ))

شرف اصحاب الحديث، رقم: ٩.
 شرف اصحاب الحديث، ص: ٤٠، رقم: ١٠.

<sup>3</sup> الحجة في بيان المحجة : ١/ ٢٤٦، ٩٨.

''اس سے مراد اہل حدیث ہیں۔''

امام ابودا ؤدراليُّمايه جماعت المحديث كي طرف اشاره كركے فرمايا كرتے تھے:

((لَوْلَا هٰذِهِ الْعِصَابَةُ لَانْدَرَسَ الْإِسْلَامُ.))

''لعنی اگریه جماعت نه هوتی تواسلام مٹ چکا هوتا۔''

فتنوں کی تر دیدوتنفید کے اس عمل کو بہت سے علاء کرام نے جہاد سے افضل قرار دیا ہے۔

بڑی شدت کے ساتھ ایک الیم کتاب کی ضرورت محسوس کی جارہی تھی جو اعمال،
مقامات اور اوقات کے حوالہ سے صرف شیخے اور ثابت احادیث پر مشمل ہو۔ چنا نچہ ہمارے
انتہائی عزیز ساتھی اور دوست ابو حمزہ عبدالخالق صدیقی حظالتہ نے اللہ تعالی کی توفیق سے
بڑے احسن انداز سے اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ چنا نچہ '' دعوتِ اسلامی کو عام کرنے کے
لیے شیخے فضائل اعمال''نامی کتاب اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ فیصح اللہ عنی و عن
المسلمین خیر الجزاء .

محترم بھائی ابو حمزہ عبدالخالق صدیقی حظ لیند منہ سلف صالحین کے نور سے منور، علماء کے محترم بھائی ابو حمزہ عبد ہے سرشار کے محب اور زمرۂ محدثین کے جذبہ سے سرشار بیں۔ ﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللّٰهُ يُؤُتِيهُ مَنْ بیں، اور چونکہ اخلاص وتقویٰ کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللّٰهُ يُؤُتِيهُ مَنْ يَسَمَّا عُهُ (الحدید: ۲۱)

لہذا ان کے دل سے نکلی ہوئی باتیں سیدھا پڑھنے والوں کے دلوں میں داخل ہوجاتی ہیں۔اللھم زد فزد!

۔ ہمارے انتہائی قابل احترام ساتھی فضیلۃ الشیخ حافظ حامد محمود الخضری نے اس میں کچھ جاندار اضافے ، اس کی تحقیق وتخریج اور ترتیب دینے کا ان تھک کام کیا اور کتاب کو تحقیق و تعلیق سے چار جاندلگادیئے۔

محترم حافظ حامد محمود صاحب کواللہ تعالیٰ نے علم وعمل کے رسوخ وا تقان سے نوازا ہے، بڑی لگن، محنت، جانفشانی اور عرق ریزی سے علم اور بالخصوص حدیث رسول منت آیم کی يَ فَضَا كُل المَالَ عَلَى الْمُوالِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

خدمت میں مصروف ہیں، بہت می عربی اور اُردوکتب کے مصنف ہیں، اور بہت می کتب زیر طباعت و زیر تالیف ہیں۔ آج کے پرفتن دور میں جنہیں اشتغال بالسنہ اور اہتمام بالعلم النافع کی توفیق مل جائے وہ بڑے برگزیدہ لوگ ہیں، اور محترم حافظ صاحب کی جملہ چود و مساعی کا محور و مداریمی کلتہ ہے، اللہ تعالی ان پر مزید علم نافع اور عمل صالح کے درواز کے کھول دے۔ اور دل کوتقو کی واخلاص سے معمور فرمادے۔ و جعلے سنداً لخدمة الاسلام و المسلمین ، و حفظه و رعاہ و سدد خطاہ .

چونکہ فضائل اعمال میں ضعیف اور موضوع روایات کوسنانے اور اپنانے کی وباء پاک و ہند میں بڑی شد و مدسے بھیل چکی ہے، تو ان ہمارے انتہائی قابل احترام دوستوں نے اس زبرِنظر کتاب میں صرف صحیح وحسن روایات پراعتاد کیا ہے، اور ساتھ ساتھ علمی تشریحات اور اقوال سلف کے بیان سے اس کتاب کو جار جا ندلگادیئے ہیں۔

الله تعالیٰ اس کے مؤلف، مخرج و محقق اور جملہ معاونین و مساہمین کو اجر جزیل سے نوازے، اور اس کا نفع عام کر دور اس کا نفع عام کر دے۔ آمین! دے۔ آمین!

وأصلى وأسلم على نبيه وخليله محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين.

و کتبه ع**بداللّه ناصر رحمانی** سرپرست:انصار النة پبلی کیشنز، لا ہور \*\*.....\* الله المَّالِيَّةِ اللهِ المَّالِيَّةِ اللهِ المَّالِيَّةِ اللهِ المُّلِيَّةِ المُّلِيَّةِ المُّلِيَّةِ المُّلِيَّةِ المُّلِيِّةِ المُثَالِّةِ المُّلِيِّةِ المُّلِيِّةِ المُّلِيِّةِ المُّلِيِّةِ المُثَالِّةِ المُثَالِقِ المُثَلِّقِ المُثَالِقِ المُثَلِّقِ المُثَلِّقِ المُثَلِّقِ المُثَالِقِ المُثَلِّقِ المُثَلِّقِ المُثَلِّقِ المُثَلِّقِ المُثَلِّقِ المُثَلِّقِ المُثَلِّقِ المُثَلِّقِ المُثَلِّقِ المُثَلِقِ المُثَلِّقِ المُثَلِقِ المُثَلِقِ المُثَلِقِ المُثْلِقِ المُثَلِقِ المُثَلِقِ المُثَلِقِ المُثَلِّقِ المُثَلِّقِ المُثَلِّقِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَلِ

#### تقريظ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. وبعد.

اللّٰدربّ العزت نے اس انسان کو پیدا کر کے مختلف قتم کی رغبتوں اورخوا ہشوں کو بھی اس کے ساتھ لگادیا۔

نفع کے حصول کی خواہش، نقصان سے بیخنے اور دور رہنے کی خواہش نفس انسانی کا بہت اہم جزء ہے۔نفع کے اسباب کا اختیار کرنا، نقصان کے اسباب سے بیخنا اسی غریزہ کا نتیجہ ہے۔اس لیے اللّدربّ العزت نے آ دم وحواء کوزمین پرا تارتے وقت ترغیب وتر ہیب سے مخاطب فرمایا:

﴿قَالَ اهْبِطَامِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَلُوٌ ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ مِّيِّى هُدًى ۚ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَ لَا يَشْفَى ﴿ وَمَنُ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهْ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَ نَحُشُرُهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ اَعْمَى ﴾ (طه: ٢٣ اتا ٢٤)

''اتر جاؤز مین پر، وہاں تہ ہیں میری ہدایت آئے گی تو جو ہدایت قبول کر کے اس کی پیروی کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہوجائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھااٹھا 'ئیں گے۔''
اللّٰہ ربّ العزت کی ایک بی بھی بڑی رحمت ہے کہ انبیاء کرام ﷺ کو ہر زمانے میں بثارت و ندامت کے لیے بھیجا تا کہ لوگوں کو دین الہی کی طرف بلا 'ئیں، سب سے آخر میں خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ طلق آئے کہ کو بشیر و نذیر کے لقب سے نواز کر قیامت تک کے لیے آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اضیں دونوں معنوں کے ذریعے قبول کرنے کی دعوت دی۔
کی لائی ہوئی شریعت کو اضیں دونوں معنوں کے ذریعے قبول کرنے کی دعوت دی۔ جنت وجہنم ، عذا ب و ثواب حسنات الدنیا والاخرۃ ان سب کا ذکر اسی لیے ہے کہ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله المال المال

مسلمان ان پر ایمان لا کر اللہ کی رضامندی اور جنت کے حصول کے اسباب کو برتیں اور عذاب الہی کے اسباب سے دورر ہنے کی کوشش کریں۔

قر آن کریم اور سنت نبویہ میں ترغیب و تر ہیب کے اسلوب سے مختلف مقامات پر لوگوں کواصلاح کی دعوت دی گئی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اس لیے کہ اس کے پیچھے اسے روزی
ملے گی۔ اگر اس کو یقین ہو کہ محنت اور کاوش سے ایسے کوئی فائدہ نہ ملے گا تو وہ اپنے کو کیوں
ہلکان کرے گا۔ اللہ کی رضا اور غضب پھر آخرت میں حساب و کتاب و جنت وجہنم پر ایمان یہ
ایمان بالغیب ہے، یہ ایمان جس قدر پختہ ہوگا اسی قدر انسان کے اوپر پہرہ دار بن کر اس کو
ہرائیوں سے دورر کھنے کا سبب بنے گا۔ انسانی پہرہ دار اور پولیس کی اسے ضرورت نہیں۔ اسے
ہرائیوں سے دورر کھنے کا سبب بنے گا۔ انسانی پہرہ دار اور پولیس کی اسے ضرورت نہیں۔ اسے
یقین ہے کہ اللہ کی آئھ مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کے فرشتے ہمارے تمام اعمال کو کھور ہے ہیں۔
اس ایمان ہی نے حضرت ماعز بن مالک اسلمی کو مجبور کردیا کہ تم خود نبی اکرم مطبع ہوئے۔
کی خدمت میں حاضر ہوکر جرم زنا کا اعتراف کر کے اپنے کو دنیا کے عذاب میں مبتلا کر کے
آخرت کے عذاب سے نے جاؤ، انہیں کسی حسب ورقیب نے نہ دیکھا اور نہ اُس کے گناہ پر کوئی

اسلام میں فضائل اعمال واقوال کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اللّٰہ کی مرضی کا متلاثی انسان ان پرعمل کرکے زیادہ سے زیادہ ثواب کما کر اللّٰہ کوخوش کرنا چاہتا ہے اور پھر اللّٰہ کی رحمتوں اورنعمتوں کوحاصل کرکے اپنی دنیاو آخرے کواچھی بنانا چاہتا ہے۔

گواہ تھا،کیکن خوف آخرت نے انھیں اس جگہ پہنچادیا جہاں انہوں نے جان دے دی۔

اس لیے اعمال کی فضیلت اور ان کے اجر و ثواب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عام کرنے کی کوشش کرتے رہنی جا ہیے۔

اسلام ایک حقیقت ہے،اس کے تمام اعمال وعقا ئدمبنی پرحقیقت ہیں اور اس حقیقت کو خیال وخرافات واوھام سے کوئی تعلق نہیں۔اسلامی شریعت کے تمام پہلوؤں کو اللّٰہ ربّ العزت نے قرآن اور سنت صحیحہ کے اندرمحصور کر دیا ہے۔کسی بھی پہلو کو حاصل کرنے کے

لیے ایک مسلمان پر واجب ہے کہ قرآن وسنت میں اسے ڈھونڈ ھے قرآن کریم اور سنت رسول اللہ طلط عَیْنَ کواللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔

اگرکوئی شخص کسی قول وعمل کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ قرآن کریم اور سنت صحیحہ میں ڈھونڈ ھے۔ ترغیب و تر ہیب کے باب میں لوگوں کو کس قدر جھوٹی احادیث گھڑ کر نبی کریم طفی آئے ہے کہ ماتھ منسوب کردی ہیں، ان جھوٹوں نے نیک نیتی یا بد نیتی سے سادے مسلمانوں کے جذبات کو متوجہ کرنے کے لیے یفول بدکیا ہے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بچپارا جاہل مسلمان نبی اکرم طفی آئے ہے کہنام ہی پر دھوکا کھا سکتا ہے۔ اور پھر ترغیب و تر ہیب سے اس کو خاص دلچین ہوگی اس لیے اعمال کی فضیلتوں کو گھڑ کر جھوٹوں نے اسلام کے اندرنئ چیز داخل کرنے کی کوشش کی ہے، جو چیز دین کی نہ ہواسے دین بنانا یا لوگوں کو دین کا حصہ بتانا چیز داخل کرنے کی کوشش کی ہے، جو چیز دین کی نہ ہواسے دین بنانا یا لوگوں کو دین کا حصہ بتانا بہت بڑے جرم کی بات ہے۔ اس لیے نبی کریم طفی آئے ہے اس سے ڈرایا اور فرمایا ہے:

"مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. "٥

"جوجان كرقصداً جھوٹ چيز كوميرى طرف منسوب كرے گاوہ اپناٹھ كانہ جہنم كو بنالے۔"

اس لیے ضعیف احادیث کوشر بعت میں قبول نہ کیا جائے گا۔ کسی چیز میں فضیلت کا اثبات یا تواب وعذاب کا اثبات برشری چیز ہے جب اس پرضیح دلیل نہ ہو۔ اس کا اثبات جائز نہیں جس طرح شریعت کی ثابت شدہ چیز کی نفی وا نکار جائز نہیں۔ فضائل اعمال سے متعلق سب سے مشہور کتاب تبلیغی جماعت کی تبلیغی نصاب کی کتاب ہے لیکن اللہ جانتا ہے اس میں کس قدر آزادی سے ضعیف اور موضوع احادیث کو بھر دیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایسے قصوں اور کہانیوں کو جمع کردیا گیا ہے جوضیح عقیدہ کے خلاف ہیں۔ کرامت کے نام پر انہیں قبول کیا جارہا ہے۔ اللہ

آج سے تقریباً اٹھارہ انیس سال پہلے کی بات ہوگی۔ حاکل میں ایکٹریننگ کورس تھا جس میں مولا ناصفی الرحمٰن مبار کپوری واللہ بھی شامل تھے۔ میں بھی ان پروگراموں میں شامل رہا۔ وہاں

تعالی معاف فر مائے ان کے جامع اور مؤلف کو نیز ان پریقین رکھنے والوں کو۔

<sup>11.</sup> محیح بخاری، کتاب العلم، رقم: ١١٠.

کی سے نصائل اعمال کی جات ہے۔ میں مقاہدہ کیا تھا کہ دونوں مل کر صحیح فضائل اعمال جمع کریں گےلین بات توفیق کی ہے۔ مشغولیات میں ڈوب کر کچھ نہ ہوسکا، وہ تمنا تمنا ہی رہی اور اس کے جمع کرنے کی خواہش کی تجدید بھی ہوتی رہتی، کہ اچا تک منظر عام پر ایک کتاب آئی۔ جس کا عنوان ہے تیج فضائل اعمال، جس کے مؤلف الوجز ہ عبد الخالق صدیقی ہیں ترتیب واضافہ حافظ حامر محمود سلمہ نے کیا ہے۔ اعمال، جس کے مؤلف الوجز ہ عبد الخالق صدیقی ہیں ترتیب واضافہ حافظ حامر محمود سلمہ نے کیا ہے۔ یہ کتاب مجھے مکہ میں مقیم بھائی عبد السلام سلمہ اللہ کے ذریعہ ملی، مؤلف فاضل نے بطور مدید مع اپنی دیگر تالیفات کے میرے لیے جیجی۔ جز اہ اللہ خیر ا

ان تالیفات کو پاکر بڑی خوشی ہوئی خصوصاً صحیح فضائل اعمال کو دیکھ کر دل باغ باغ ہوگیا، مؤلف، مرتب کے لیے دل سے دعائیں، الله تعالی انہیں صحت وسلامتی کے ساتھ فراغت بال وحال سے نواز کرمزید دین خالص کی خدمت کی توفیق دے۔انہوں نے سلفی جماعت کی طرف سے کفارہ اداکر دیا۔ جزاھما الله خیرا.

کتاب میں قرآن وحدیث صحیح کے ذریعہ فضائل اعمال کو جمع کیا گیا ہے، مواد کا حوالہ بھی دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی مؤلف، مرتب، پبلشر سب کواپنے انعامات سے نوازے، محترم مؤلف سے گزارش ہے کہ صحابہ کرام اور اسلاف کے سحیح قصوں کو بھی ان کی مناسب جگہوں میں پرودیں اس سے کتاب مزید مفید ہوجائے گی۔

اہل خیر وطلاب خیر کے لیے اجر و ثواب کا بہت بڑا موقع ہے کہ اس کتاب کو مفت لوگوں میں تقسیم کر کے رضائے الہی کے مشتق ہوں۔اللہ کے دین کی خدمت کا پیجھی ایک بڑا حصہ ہے۔اللہ تعالیٰ کتاب کو مفید عام بنائے گا کیونکہ اللہ کی اور سنت رسول ہی کی باتوں کا مجموعہ ہے۔عام فروخت کے لیے بھی واجبی قیمت رکھی جائے۔

والسلام وصى الله بن محرعباس المدرس بالمسجد الحرام جامعة أمّ القرئ، مكة المكرمه 1871/۷/۹

#### الإفلاس المال الما

# 1 ..... كتاب الاخلاص

#### اخلاصِ نبیت کا ثواب:

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَأَعُبُدِ اللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴾ (الزمر: ٢)

''اَے میرے نبی! پس آپ اللہ کی بندگی ،اس کے لیے دین کو خالص کر کے کرتے رہے۔''

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((اَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُنْيَا وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ . )) • يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ . )) • وَسِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ . )) • وَسِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ . ))

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ

1 صحيح البخاري، كتاب الايمان، رقم: ٥٤.

و المناكل المال المناكب المناطل المناكب المناك

عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ . )) •

''سیّدنا سعد بن اُبی وقاص رُفالِنَّهٔ سے مروی ہے ، یقیناً رسول اکرم مِلْتَظَیَّهِمْ نے انہیں ارشاد فر مایا: بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نبیت اللّٰہ کی رضا حاصل کرنی ہوتو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ اس پر بھی جوتو اپنی ہیوی کے منہ میں (لقمہ) ڈالے۔''

## اخلاص نیت جہنم کی آگ سے بچا تا ہے:

((عَنْ عَمْرو .... يَعْنِيْ ابنَ دِينَار .... قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ: انَّا مَنْ شَهِدَ مُعَاذًا حِيْنَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ يَـقُوْلُ: اكْشِفُوْعَتِّيْ سَجِفَ الْقُبَّةِ أَحَدِّتُكُمْ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول اللهِ ﴿ وَقَالَ مَرَةً: أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ لَهُ يَمْنَعْنِي أَنْ أَحَدِّثَكُمُوْهُ إِلاَّ أَنْ تَتَّكَلُوا ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: (( مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَّ اِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ ، أَوْ يَقِيْنًا مِنْ قَلْبِهِ ، لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ . " وَقَالَ مَرَّةً: "دَخَلَ الْجَنَّةَ وَلَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ . ")) • ''عمرو بن دینار سے مروی ہے ، فرماتے ہیں کہ میں نے جاہر بن عبداللہ کو فر ماتے ہوئے سنا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جومعاذ ضافیہ کی وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے خیمے کا بردہ ہٹا دو، کیونکہ میں تہہیں وہ حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے رسول کریم طفیع اللہ سے سیٰ ہے۔ مجھےصرف اس بات نے روکے رکھا کہ کہیں تم اس پر بھروسہ نہ کر لو۔ میں نے آپ <u>طن</u> علیہ کوفر ماتے ہوئے سنا: جس شخص نے بھی صدق دل اور یقین قلب کے ساتھ بیہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں تو اس کو

<sup>•</sup> صحیح بخاری، کتاب الایمان، رقم: ٥٦. • مسند احمد: ٢٣٦/٥ مسند حمیدی، رقم: ٩٣٦ مسند حمیدی، رقم: ٣٠٠ منان في اس كو صحیح " كها مها ما حسن ابن حبان، رقم: ٢٠٠٠.

الإخلاص المال الم جہنم کی آ گ نہیں جھوئے گی ،اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔''

#### اخلاص نیت کے متعلق اقوال سلف:

- 1۔ امام سعید بن المسیب واللیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر وٹائٹیۂ جب جمعہ کے دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو بلال والنظر نے ان سے کہا: آپ نے مجھے اپنا غلام بنانے کے لیے آ زاد کیا تھا، یارضائے الہی کےحصول کی خاطر؟ تو آپ نے فرمایا: اللہ کی رضا کی خاطر ۔ تو بلال خالینیٰ نے عرض کیا: پھر مجھے غزوہ میں جانے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی۔ پس وہ ملک شام کوروانہ ہو گئے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ 🛈
- 2۔ امام اُبوحازم ولٹنے فرمایا کرتے کہتم جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتے ہواسی طرح اپنی نیکیوں کوبھی چھیا کررکھا کرو۔ 🛮
- 3۔ امام رہے بن خیثم واللہ فرماتے ہیں کہ جو کام رضائے الٰہی کی خاطر نہ کیا جائے ، بلکہ ریا کاری کی خاطر کیا جائے تو وہ ناپید ہوجا تا ہے۔ 🖲
- امام سفیان توری و الله فرماتے ہیں کہ جوعلم خلوص نیت کے ساتھ حاصل کیا جائے، اس سے افضل اور اعلی عمل کوئی نہیں ہے۔ 🌣
- 5۔ امام معمر براللیہ فرماتے ہیں کہ انسان غیر اللہ کی خاطر علم حاصل کرنا جا ہے تو علم ا نکار کر دیتا ہے،اورعلم تب حاصل ہوتا ہے جب رضائے الہی کی خاطر حاصل کیا جائے۔ 🏵
- 6۔ امام عبداللہ بن مبارک واللہ فرماتے ہیں: کتنے ہی اعمال بہت جھوٹے ہوتے ہیں کیکن (اخلاص) نیت ان کو بڑا کر دیتا ہے ،اور کتنے ہی اعمال بڑے ہوتے ہیں کیکن نیت (میں عدم اخلاص) ان کوحقیر بنا دیتا ہے۔ 🏵
  - 2 سير اعلام النبلاء: ١٠٠/٦. 🛈 سير اعلامالنبلاء: ٣٥٧/١.
  - 🚯 سير أعلام النبلاء: ٢٥٩/٤. 4 سير أعلام النبلاء: ٢٤٤/٧.
  - 6 سير أعلام النبلاء: ٤٠٠/٨. سير أعلام النبلاء: ١٧/٧.



# ( 2.....2 كتاب الايمان

#### ایمان اورتقویٰ کی فضیلت

تحویل قبلہ کے بعدبعض مسلمانوں نے اپنی نہایت خوشی کا اظہار کیا ،نو اس بارے میں اُن کا تشدداس حد تک پہنچ گیا کہ کعبہ کا قبلہ بننا اُن کی نظر میں دین کی سب سے بڑی غرض و غایت هم رگیا ، توبیآیت کریمه نازل هوئی که'' نیکی پینهیں که آ دمی مشرق یا مغرب کی طرف ا پنا رُخ پھیر لے، بلکہ نیک وہ ہے جواللہ تعالیٰ پرایمان لائے (جو ہرصفت کمال کے ساتھ متصف اور ہر نقص سے پاک ہے ) اور یوم آخرت اور اس کی ان تمام تفصیلات پر ایمان لائے جن کی خبر اللہ عز وجل اور اس کے رسول طفی علیہ نے دی ہے، اور فرشتوں پر ان تمام تفصیلات کے ساتھ ایمان لائے، جن کی خبر اللہ عزوجل اور اس کے رسول طفی این نے دی ہے، اور تمام کتابوں پر ایمان لائے، جنہیں اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کیا اور خاص طور پراللّٰد کی عظیم ترین کتاب قرآن کریم پراورتمام انبیائے کرام پراور خاص طور پر خاتم النّبیین محمہ طلطنے آیا ہے۔ اسی طرح نیک وہ ہے جو اپنا عمدہ مال رشتہ داروں، تیبموں، مسکینوں، مسافروں اور ما تگنے والوں پر اور غلاموں کوآ زاد کرنے پرخرچ کرے، اورجس نے نماز قائم کی اور زکوۃ ادا کی ، اللہ تعالی اور بندوں سے کئے ہوئے وعدوں کو بورا کیا، اور جس نے تکلیف ومصیبت کے وقت ، اور دشمنان اسلام سے جہاد کرتے ہوئے صبر واستقامت سے كام ليا\_

فر مایا کہ یہی لوگ اپنے ایمان میں صادق ہیں،اس لیے کہان کے اقوال وافعال نے ان کے ایمان قلبی کی تصدیق کر دی، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ خوف و دہشت اور المجر مسلح فضائل اعمال مسلم المسلم ا

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْبَشْرِقِ وَالْبَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَشْرِقِ وَالْبَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَيْرِةِ وَالْبَلْمِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالْبَيْرِةِ الْبَلْمِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالْبَيْرِيَّ وَ الْبَلْكِيْنِ وَ الشَّيْرِيْنِ فِي الْبَلْسَاءِ وَ الضَّرِّ آءِ وَ الشَّيْنِ أَوْلِيكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴿ وَالْمِيْنِ الْبُلْكُ هُمُ الْمُتَقَوْنَ ﴿ وَالْمِيْلِ لَكُومُ الْمُتَقَوْنَ ﴿ وَالْمِيْلِ لَكُومُ الْمُتَقَوْنَ ﴿ وَالْمِيْلِ اللَّهِ الْمُلْكُومُ الْمُتَعْفُونَ ﴿ وَالْمِيْلِ اللَّهِ الْمُلْكِمُ الْمُتَقَوْنَ ﴾ وَالْمُلْمُ الْمُتَقَوْنَ ﴾ وَالْمِيْلِ الْمُلْكُومُ الْمُتَعْفُونَ ﴾ وَالْمِيْلِ الْمُلْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ وَالْمُ الْمُلْلِكُ هُمُ الْمُتَعْمُ وَالْمُ الْمُتَعْمُ وَالْمُ الْمُتَعْمُ وَالْمُ الْمُلْكُمُ الْمُ الْمُتَعْمُ وَالْمُ الْمُتَعْمُ وَالْمُ الْمُلْمُ الْمُتَعْمُ وَالْمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْمُ الْمُتَعْمُ وَالْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِي فَيْ الْمُنْ الْمُنْتُولِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

'' حقیقی معنوں میں نیکی بینہیں ہے کہتم اپنے چہرے مشرق ومغرب کی طرف پھیرلو، بلکہ نیکی تو بیہ ہے کہ آ دمی ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، اور تمام انبیاء پر، اور مال خرچ کرے اس کی محبت کی خاطر، رشتہ داروں پر، نییموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، ما نگنے والوں پر، اور غلاموں کو آزاد کرنے پر، اور نماز قائم کرے ، اور زکو ق دے، اور جب کوئی عہد کرے تو اسے پورا کرے ، اور دُ کھا ور مصیبت میں اور میدانِ کارزار میں صبر سے کام لے۔ یہی لوگ (اپنے قول وعمل میں) سے بیں اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔'

جو شخص الله تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے عذاب وعقاب سے ڈرتے ہوئے اس کے عداب کے حدود کا پاس ڈرتے ہوئے اس کے اوامر کی پابندی کرے گا، نواہی سے بچے گا، اور اس کے حدود کا پاس ولحاظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شدائد سے نکلنے کے لیے راستے بنا دے گا، اور اس کے

﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ \* وَمَنْ يَّتَقِ اللّهَ يَجْعَلَ لَّهُ فَعُرَجًا ﴿ وَمَنْ يَتَقِ اللّهَ يَجْعَلَ لَهُ فَعُرَجًا ﴿ وَالطلاق: ٢-٣) فَعُرْجًا ﴿ وَالطلاق: ٢-٣) ' جُوْفُ الله سے ڈرتا ہے ، اور جو فض الله سے ڈرتا ہے ، الله اس کے لیے راستہ پیدا کردیتا ہے ، اور اسے ایس جگه سے روزی پہنچا تا ہے جہاں کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔' ،

اللہ تعالیٰ عظیم و برتر نے سیّدنا نوح عَالیٰ کوان کی قوم پر رحم فر ماتے ہوئے رسول بنا کر مبعوث کیا ،اور انہیں حکم فر مایا کہ وہ اپنی قوم کو تو حید کی دعوت دیں ،شرک سے ڈرائیں ،اور انہیں بتائیں کہ اگر وہ شرک سے باز نہ آئے تو اللہ جبار و قہار کا دردناک عذاب انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔

چنانچے سیّدنا نوح عَالِیلا نے اپنے رب کے حکم کی فوراً تعمیل کی ، اور اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہ ہیں گفر وشرک سے پوری صراحت و وضاحت کے ساتھ ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری دعوت یہ ہے کہ تم سب صرف معبود برق کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ گھہراؤ ، اور ہر حال میں اس کا تقوی اختیار کرو ، اور میرے اوامر و نواہی میں میری اطاعت اور فرما نبرداری کرو ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں اس کے حکم کے مطابق تہ ہیں کسی کام کا حکم دیتا ہوں ، اور اسی کے حکم سے سی کام کا حکم دیتا ہوں ، اور اسی کے حکم سے سی کام سے روکتا ہوں۔ گا ، اور تہ ہیں اللہ تعالیٰ تبہارے گنا ہوں کو معاف کر د بے اگر تم میری اس دعوت کو قبول کرو گے ، تو اللہ تعالیٰ تبہارے گنا ہوں کو معاف کر د بے گا ، اور تہ ہیں تہاری مقرر عمر تک زندہ رہنے دے گا یعنی عذا ب دینے میں جلدی نہیں کر بے گا ۔ واش! کہتم ان با توں کو سیجھتے تو ضرور اللہ کی طرف رجوع کرتے ، این با توں کو سیجھتے تو ضرور اللہ کی طرف رجوع کرتے ، این عظرت طلب کرتے ، اینے گنا ہوں سے تو ہہ کرتے اور اس سے مغفرت طلب کرتے ، اینے گنا ہوں سے تو ہہ کرتے اور اس سے مغفرت طلب کرتے :

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّى لَكُمۡ نَنِيۡرٌ مُّبِيۡنٌ ۞ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ

وَأَطِينَعُونِ ﴿ يَعُفِرُ لَكُمْ مِينَ ذُنُونِكُمْ وَيُؤَخِّرُ كُمْ إِلَى أَجَلَ مُّسَمَّى اللَّهِ إِذَا جَأَة لَا يُؤَخَّرُ لُو كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (نوح: ٢-٤) ان اَجَلَ اللهِ إِذَا جَأَة لَا يُؤَخَّرُ لُو كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (نوح: ٢-٤) ' انہوں نے کہا: اے میری قوم! میں تمہارے لئے پوری صراحت کے ساتھ ڈرانے والا آیا ہوں کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اور اس سے ڈرتے رہو، اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گنا ہوں کو معاف کردے گا، اور تمہیں ایک وقت مقرر جب آ جائے گا تواسے وقت مقرر جب آ جائے گا تواسے ٹالانہیں جاسکتا، کاش! کہ تم یہ بات سمجھ جاتے۔''

انسان سب کے سب آ دم وحوا کی اولا دیمیں۔للہذا نسب کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔اب ان میں جو جتنا زیادہ متقی ہوگا،اللّٰداوراس کے رسول کامطیع وفر ماں بردار ہوگا، اتناہی اس کامقام اللّٰد کے نز دیک بلند ہوگا۔ چنانچہ اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(الحجرات: ١٣)

((أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّهِ اَتْقَاكُمْ.)) •

''اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے باعزت وہ ہے جواللہ سے زیادہ ڈرنے واللہ ہے۔''

<sup>1</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، رقم: ٤٦٨٩.

ا مام مسلم وَللله نِي ابو ہر رہِ وَ وَلَائُونَهُ سے روایت کی ہے کہ رسول الله طِنْفَاؤَانِی نے فرمایا: ((إِنَّ الـلَّـٰهَ لَا یَـنْـظُـرُ إِلَیٰ صُورِکُمْ وَأَمْوَ الِکُمْ وَلَکِنْ یَنْظُرُ إِلَیٰ

قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ . )) •

''یقیناً الله تعالی تمهاری صورتوں اور تمهارے مال کوئییں دیکھنا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کودیکھنا ہے۔''

ذیل کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے کا درس دیا ہے کہ اے بندو! دنیا کی زندگی لہو ولعب سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اس لیے اس کی لذتوں کے اسیر نہ بنو، اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش میں لگے رہو، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور وہ صرف پر ہیزگارلوگوں کے لیے ہے۔ چنانچے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَا الْحَيْوِةُ اللُّونُيَا إِلَّا لَعِبٌ وَّلَهُو ۚ وَلَلَّ الْ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّاذِيْنَ يَتَّقُونَ ۚ أَ فَلَا تَعْقِلُونَ ۞ ﴾ (الانعام: ٣٢)

''اور دنیاوی زندگانی تو سوائے لہو ولعب کے کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے، کیاتم سوجتے نہیں ہو؟''

ہروفت ہر حال میں بندہ اللہ تعالی سے تعلق قائم رکھے، اس کا تقویٰ اختیار کرے، اس کے عقاب سے ڈرتا رہے، اور اس کی عظمت وجلال کا اعتراف اس کے دل و د ماغ پر مسلط رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشا د فرمایا:

﴿ يَاكَثُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَتَّى تُلقِيّهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمُر مُّسْلِمُونَ ۞ ﴾ (آل عمران: ٢٠١)

''اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرو، جیسااس سے ڈرنا چاہیے اور تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔''

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، رقم: ٦٥٤٣.

الله المال ا

''سورة التغابن' میں ارشاد فرمایا کہ لوگو! جنتی طاقت رکھتے ہوا تنا اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ کا اللہ کے اوامر کوخوب اچھی طرح سمجھوا ور اُن پڑکل پیرا ہو جاؤ۔ اور اللہ مالک الملک نے تمہیں جو مال و دولت دیا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور جان لوکہ آخرت میں فلاح و نجات پانے والے صرف وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ مال و دولت کے لائح ، اس کی عبادت اور بخل کی بھاری سے بچالے، جس کے نتیج میں وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ چنا نچو اللہ رب العزت نے فرمایا:
﴿ فَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَٰولُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَٰولُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ ال

(التغابن: ١٦)

''تم سے جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنتے رہو، اور مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رکھا جائے وہی کا میاب ہے۔'' ذیل کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو دوبا توں کی نصیحت کی ہے: بہلی بات یہ کہ وہ اس کا تقویٰ اختیار کریں یعنی اس کے عقاب سے ڈریں، فرائض کو

ادا کریں اور نواہی ممحر مات سے اجتناب کریں ۔

اور دوسری بات بیہ ہے کہ وہ ہر حال میں حق اور سچی بات کہیں ۔

اوراس پرمستزاد اِن دونوں کار ہائے خیر و بھلائی کا ثمرہ یہ بتایا کہ اللہ غفور دحیم ان کے نیک اعمال قبول کرے گا، اور ان کے گناہ بخش دے گا، کیونکہ نیکیاں گنا ہوں کوختم کر دیتی ہیں۔اور آخر میں انہیں خوش خبری دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فر ما نبر داری کرے گا، اوام کو بجالائے گا،اور نواہی سے اجتناب کرے گا، تو وہ بہت بڑی کا میا بی حاصل کرے گا۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

﴿ لَاَ يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِيْنًا ۞ يُّصْلِحُ لَكُمْ

اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ مَنْ يَّطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَقَلُ فَازَ فَوَرَاللهِ وَ رَسُولَهُ فَقَلُ فَازَ فَوَرًا عَظِيمًا ۞ ﴿ (الاحزاب: ٧١،٧٠)

''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، درست بات کہا کرو۔ وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کرے گا ، اور جو اللہ اور اس کے حاصل کے کے درسول کی اطاعت کرے گا، وہ یقیناً بڑی کامیا بی سے سرفراز ہوگا۔''

تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں انسان کی ہیبت وعزت بٹھا دیتا ہے ، اور کوئی شخص اس کے اہل وعیال ، مال و دولت اور عزت و ناموس پر دست درازی کرنے کی جرأت نہیں کرتا۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿يَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوَا إِنْ تَتَقُوا اللّٰهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرُ عَنُكُمْ سَيِّا تِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞﴾

(الانفال: ٢٩)

''اے ایمان والو! اگرتم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں نورِ بصیرت عطا کرے گا اورتم سے تمہارے گناہ مٹا دے گا، اورتم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔''

اور''سورۃ الحشر'' میں مؤمنوں کواللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ وہ ظاہراور پوشیدہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں، ہرلمحہ اپنی آخرت کی سدھار کی کوشش میں لگے رہیں، اور ہر دَم بیہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال دیکھ رہاہے، اور انہیں ریکارڈ میں لارہاہے، کوئی چیز بھی اس کے علم سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ يَا يُنِهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدٍ ۚ وَالتَّفُونَ ﴿ وَالحَشر: ١٨) وَالتَّقُوا اللهُ خَبِيْرُ نِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَالحَشر: ١٨)

''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ اس نے کل (روزِ قیامت) کے واسطے کیا تیاری کی ہے۔ اور (ہر وقت) اللہ سے

ڈرتے رہو۔اللہ تمہارےسب اعمال سے بوری طرح باخبر ہے۔''

سيّدنا عبدالله بن مسعود والنّين فرمات بي كه نبي مكرم السّيناية وعاكيا كرت تهي:

( اَللَّهُمَّ اِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَاتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى) •

''اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت ، پر ہیز گاری (تقوی) ، پاک دامنی اور

(لوگوں سے ) بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔''

انسان کی ہمیشه تقو کی و پر ہیز گاری والاعمل اختیار کرنا چاہیے۔ چنا نچہ رسول اللہ ططنے آیا ہے۔ نے فر مایا:

((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ، ثُمَّ رَاَى أَتْقَى للهِ مِنْهَا فَلْيَاْتِ التَّقْوَى)) • التَّقْوَى))

'' جو شخص کسی بات پرفتم کھالے، پھراس سے زیادہ پر ہیز گاری والاعمل دیکھے تو اسے اختیار کرے۔''

تفوی انسان کو جنت میں لے جاتا ہے ، چنانچے سیّدنا ابو ہر رہے ہونائیۂ فرماتے ہیں کہ رسول الله طلطے عَیْباً کے، تو آ یہ عَایِباً اِنْبِلاً نے ارشاد فرمایا:

((قَـالَ: تَـقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلْقِ ـ وَسُـئِلَ عَنْ اَكْثَرٍ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ ، فَقَالَ: اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ . )) •

'' تقویل اورا چھا اخلاق''۔ پھرآپ سے سوال کیا گیا:'' کون ساعمل سب سے زیادہ لوگوں کے جہنم کی آگ میں جانے کا باعث بنے گا؟'' تو آپ ملسے آلیے

نے ارشاد فرمایا''منہ اور شرم گاہ ( کا غلط و ناجائز استعال)۔''

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، رقم: ٢٩٠٤.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأي غيرها خيرا منها، رقم: ٢٧٥.

❸ سنن الترمـذٰى كتاب البر والصلة ، باب ما جآء في حسن الخلق ، رقم: ٢٠٠٤ \_ علامهالبا في *جُرالله.* نےاسے''حسن الاساد'' قرار دیاہے۔

الديمان المال المرابع المرابع

تقویل اختیار کرنے سے دنیا و آخرت میں آ سانیوں اور برکتوں کے دروازے کھل

جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَنْ يَتَّقِى اللهَ يَجُعُلُ لَّهُ مِنْ أَمْرِ لا يُسُرًا ۞ ﴾ (الطلاق: ٤) ''اور جو شخص الله سے ڈرتا ہے، الله اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کردیتا ہے۔''

الله تعالی نے ہلاک کی جانے والی قوموں کی قلت ایمان کا حال بیان کیا کہ وہ لوگ ایمان و تقوی سے عاری تھے، اگر وہ اپنے زمانے کے انبیاء پر ایمان لائے ہوتے اور محرمات سے اجتناب اور اعمال صالحہ کا التزام کیا ہوتا تو اللہ عزوجل اسمان اور زمین سے اپنی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا، کیکن انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ نے ان کے کفر و شرک کی وجہ سے انہیں پکڑلیا۔ فرمایا:

﴿ وَلَوُ آنَّ آهُلَ الْقُرَى الْمَنُوا وَاتَّقَوُا لَهَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتٍ مِّنَ الشَّمَاءِ وَالْأَوْا لَكُنْ كُنْ الْمُؤْنَ ۞ ﴾ الشَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلَكِنْ كَنَّ بُوْا فَأَخَذْ لَهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكُسِبُوْنَ ۞ ﴾ (الاعراف: ٩٦)

''اورا گریہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافر مانی سے بیجتے ، تو ہم ان پر آسان اور زمین کی برکات (کے دروازے) کھول دیتے ، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ، تو ہم نے ان کے کئے کی وجہ سے انہیں پکڑلیا۔''

'' حسن بصری جراللہ کا قول ہے کہ مومن نیکیاں کرتا رہتا ہے اور اللہ سے خا کف رہتا ہے۔ اور فاجرانسان گناہ کرتا رہتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو مامون سمجھتا

م، '(تيسير الرحمن: ٣٨٢/١)

الله تعالیٰ صرف متقی لوگوں ہی کی نیکی کو قبول فر ما تا ہے۔ چنانچہ آ دم عَالِیلا کے دو بیٹوں میں سے جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فر مایا ، اس ہی کے قول کو اللہ تعالیٰ نے بایں الفاظ ذکر فر مایا ہے:

﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴾ (المائده: ۲۷) "الله صرف صاحب تقوى لوگوں كے نذرانے قبول كرتا ہے۔" تقوى بہترين زادراه ہے۔ چنانچه الله رب العزت نے ارشا وفر مایا:

﴿ تَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰى ۚ وَاتَّقُوْنِ يَالُولِي الْأَلْبَابِ ﴿ وَالتَّقُوٰنِ يَالُولِي الْأَلْبَابِ ﴿ وَالْبَقْرَهُ: ١٩٧)

''اور زادِ راہ (سفر کا خرچ) لے لیا کرو، بے شک سب سے اچھا زادِ راہ سوال سے بچنا ہے، اور اے عقل والو، مجھ سے ڈرتے رہو۔'' بہترین لباس ایمان وتقویٰ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يُبَنِيَّ ادَمَ قَلُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَارِئُ سَوَاتِكُمُ وَرِيْشًا ﴿ يُبَاسُ التَّقُوٰىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنَ الْبِاللّٰهِ لَعَلَّهُمُ يَلَّ كُرُونَ ۞ ﴾ وَلِبَاسُ التَّقُوٰىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنَ الْبِاللّٰهِ لَعَلَّهُمُ يَلَّ كُرُونَ ۞ ﴾ (الاعراف: ٢٦)

''اے آ دم کے بیٹو! ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگا ہوں کو پردہ کرتا ہے، اور وسیلۂ زینت بھی ہے، اور پر ہیز گاری کا لباس ہی بہترین ہے۔ بیلباس اللّٰد کی نشانیوں میں سے ہے، تا کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔''

کسی بھی بندے کے لیے مال و دولت اور صحت و قوت میں صرف اس حالت میں بھلائی اور خیر ہے، جب کہ وہ دولت تقویٰ سے بہرہ و رہو، یعنی ایمان وعمل صالح کی زندگی اختیار کرے۔ احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے عبداللہ بن حبیب کے حوالے سے ان کے پچا اختیار کرے۔ احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے عبداللہ بن حبیب کے حوالے سے ان کے پچا (بیار بن عبداللہ المزنی والی است اللہ کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:''ہم ایک مجلس میں تھے، تو نبی کریم طفی آئی تشریف لائے، اور آپ کے سر (مبارک) پر پانی (کے استعمال) کا اثر باقی تھا۔ ہم میں سے کسی نے آنخصرت طفی آئی ہے حض کیا: آج ہم آپ کو خوش طبع دیکھ رہے ہیں۔ آپ طفی آئی نے فرمایا: ہاں، الحمد للہ! پھر لوگ آسودگی کے تذکرہ میں لگ گئے، تو آنخضرت طفی کیا: آب نے فرمایا:

الديمان المال الم

((لا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى، وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى، وَطِيْبُ النَفَس مِنَ الْغِنَى) • الْغِنَى، وَطِيْبُ النَفَس مِنَ الْغِنَى) •

''متق کے لیے تو نگری میں کچھ مضا کھنہیں،اور متقی شخص کے لیے صحت آسودگی سے بہتر ہےاورخوش طبعی تو نگری میں سے ہے۔''

ایمان اورتقویٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی دوسی مل جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ بَلِّي مَنُ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَ اتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞

(آل عمران: ٧٦)

''ہاں (ضرور گناہ ہوگا) جو شخص اپنا عہد پورا کرے گا، اور اللہ سے ڈرے گا، تو اللّٰہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔''

تقوی سے آدمی رسول کریم طفی آن کے دوست بننے کے عظیم المرتبت اعزاز سے سرفراز ہوجا تا ہے۔ چنانچے سیّدنا معاذ بن جبل رہائی سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا! جب رسول اللّه طفی آن نے انہیں یمن کی طرف بھیجا، تو آپ وصیت کرتے ہوئے ان کے ساتھ نکلے اور (دورانِ وصیت) آپ طفی آن نے فرمایا:

((اِنَّ اَهْلَ بَيْتِیْ هُوُّلاءِ يَرَوْنَ اَنَّهُمْ اَوْلَیٰ النَّاسِ بِیْ، وَإِنَّ اَوْلَیٰ النَّاسِ بِیْ، وَإِنَّ اَوْلَیٰ النَّاسِ بِیْ الْمُتَّقُوْنَ، مَنْ كَانُوْا، وَحَیْثُ كَانُوْا) • النَّاسِ بِیْ الْمُتَّقُوْنَ، مَنْ كَانُوْا، وَحَیْثُ كَانُوْا) • '' بلاشبه میرے بیالل بیت سجھتے ہیں، کہ وہ میرے ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ تعلق تعلق رکھنے والے ہیں، اور در حقیقت متی لوگ مجھ سے سب سے زیادہ تعلق

ر کھنے والے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں،اور جہاں بھی ہوں ۔''

<sup>•</sup> مسند احمد، رقم: ٢٣١٥٨\_ سنن ابن ماجه، ابواب التجارات، رقم: ٢١٥٧\_ مستدرك حاكم: ٣/٢\_ حاكم : ٣/٢\_ حاكم في المراح على المرا

الاحسان في ترتيب صحيح ابن حبان: ۲، ۱۵، ۴۱، وقم: ۲٤٧\_ مسند احمد: ۳۷٦/۳٦،
 رقم: ۲۰\_۲۲\_ شخ شعيب نے اس حديث كي اسا وكو "قوئ" قرارويا ہے۔

الا يمال المال المال المراكب ا

امام ابن حبان نے اس حدیث پر بایں الفاظ عنوان قائم کیا ہے:

( (ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَى اَنَّ اَوْلياءَ الْمُصَطَفَى ﴿ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ دُوْنَ اَقْرِبَائِهِ إِذَا كَانُوا فَجَرَةً ))

''اس باتُ پر دلالت کرنے والی حدیث کا ذکر، کہ بلا شبہ مصطفیٰ طبیع آئے کے دوست ان کے اقارب کے بجائے متی لوگ ہیں، جب کہ وہ اقارب فاجر ہوں۔'' تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ بَلِیٰ مَنْ اَوْ فَی بِعَهٰ ہِ ہِ وَ اتَّفٰی فَاِنَّ اللّٰہَ یُجِبُ الْمُتَّقِیْنَ ﴿ ﴾

(آل عمران: ٧٦)

''ہاں جو شخص اپنا عہد پورا کرے گا، اور اللہ سے ڈرے گا، تو اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔''

تقویٰ کا ایک ثمرہ بیبھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

﴿ وَ التَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوَّا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ وَ البقره: ١٩٤) "اورالله سے ڈرواور جان لوکہ الله متقبول کے ساتھ ہے۔"

الله تعالی نے مسلمانوں کو کفار کے شروفساد سے بیچنے کا پیطریقہ بتایا کہ مسلمانوں کو الله کی طرف سے آ زمائشوں پرصبر کی عادت ڈالنی چاہیے۔اگر وہ ایسا کریں گے تو کافروں کا مکر وفریب انہیں نقصان نہیں پہچائے گا، اس لیے کہ جواللہ پر توکل کرے گا، آ زمائشوں پر صبر کرے گا اور صرف اسی سے مدد مانگے گا، وہ یقیناً اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا۔اللہ صبر کرے گا اور حرف اسی سے مدد مانگے گا، وہ یقیناً اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا۔اللہ اسے بھی بھی ضائع نہیں کرے گا،اور دشمن کے مقابلہ میں اسے فتح ونصرت عطا کرے گا،اور جوغیروں سے مدد چاہے گا،اللہ اسے اس کے نفس کے حوالے کردے گا،اوراپنی نصرت سے اسے محروم کردے گا:

﴿ وَ اِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيًّا ۚ اِنَّ اللَّهَ بِمَا

يَعْمَلُونَ مُحِيْطُ شَ ﴾ (آل عمران: ١٢٠)

''اورا گرتم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو ان کا مکروفریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، بے شک اللہ ان کے کرتو توں کو اچھی طرح جانتا ہے۔''

کاش مسلمان آج بھی بیانسخہ استعال کر کے دیکھتے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جبدسائی نہ کرتے۔ بڑی طاقتوں کو اپنا معبود نہ بناتے ، اللہ کے بجائے ان سے مدد نہ مانگتے، تو اللہ کا وعدہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی ہے۔ فتح و کامیا بی ان کا قدم چومتی، عزت و سیادت ان کا سرتاج ہوتی اور دوسری قومیں ان کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتیں۔ کیا کوئی ہے جو اس آ وازیر کان دھرے۔ (تیسر الرحمن، ص: ۲۰۶)

#### توحيد كا ثواب:

''لوگوں کو (اوّلاً)''لا إلٰه الا الله محمد رسول الله" کی طرف دعوت دینا، اگر وہ اسے مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور رات میں ان پریانج نمازیں فرض کی ہیں، اگر وہ اسے مان لیں تو پھر انہیں بتانا

۵ صحیح بخاری ، کتاب الزکاة، رقم: ۱۳۹٥.

کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکو ۃ فرض کی ہے، جوان کے مال داروں سے وصول کی جائے گی اوران کے فقراء کو دی جائے گی۔''

غیرمسلم کلمہ ؑ تو حید کا اقر ار کر لے تو اس کی جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ چنا نچیہ رسول ہاشمی علیہالصلاۃ والسلام کا ارشادگرا می ہے:

((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلْهَ إِلَّا إِلْمَ إِلَّا إِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ . )) • الله . )) •

'' مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قبال کرتا رہوں جب تک وہ کلمہ تو حید کا کمہ تو حید کا کلمہ تو حید کا کلمہ تو حید کا افرار کرلیں ۔جس شخص نے کلمہ تو حید کا افرار کرلیا، اس نے مجھ سے اپنا مال اور جان بچالیا، مگر اس کے حق کے ساتھ، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔''

كُلُمُ الوّحيد پرايمان گناموں كے كفاره كا باعث بنے گا۔ چنانچ سيّدناانس بن ما لك رفي الله في الله في الله في الله في الله تعالى فرمات بين كه ميں نے رسول مكرم عليه الله الله كو رماتے ہوئے سنا ہے، الله تعالى فرما تا ہے:

((يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِیْ وَرَجَوْتَنِیْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِیْكَ وَلا أَبُالِیْ ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُو بُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْ تَنِیْ غَفَرْتُ لَكَ وَلا أَبُالِیْ ، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَدْتَنِیْ فَرَابِ الْآرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِیْتَنِیْ لا تُشْرِكُ بِیْ شَیْئًا لاَتَدْتُكَ فَرَابِ الْقَرْبِ الْقَرْبِ الْقَرْبِ الْقَرْبُ فَلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

''اےابن آ دم! تو جب تک مجھے پکار تارہے گا اور مجھ سے بخشش کی اُمیدر کھے

۵ صحيح مسلم، كتاب الايمان، رقم: ١٢٥.

<sup>2</sup> سنن ترمذي، كتاب الدعو ات، رقم: ٣٥٤٠ سلسلة الصحيحة ، رقم: ١٢٨،١٢٧ الروض النضير، رقم: ٤٣٢.

گا، میں تجھ سے سرز دہونے والا ہر گناہ بخشا رہوں گا۔اے ابن آ دم! جھے کوئی
پرواہ نہیں اگر تمہارے گناہ آسان کے کنارے تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے
بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔اے ابن آ دم! مجھے کوئی پرواہ نہیں
اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ لے آئے اور مجھے اس حال میں ملے کہ کسی کو
میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو، تو میں روئے زمین کے برابر ہی تجھے مغفرت عطا
کروں گا یعنی سارے گناہ معاف کردوں گا۔''

خلوص دل سے کلم تو حید کا اقر ارکرنے والا رسول اکرم، شافع محشر عالیہ ایتها کی شفاعت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ سیّدنا ابو ہر یرہ زخالیئی سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے حاصل ہوگی؟ تو رسول کریم (طبیع کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے حاصل ہوگی؟ تو رسول کریم (طبیع کی شفاعت نے مربیہ ابو ہر برہ ابجھے یقین تھا کہتم سے پہلے کوئی اس بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا۔ کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ (سنو!)

((أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ . )) •

''میری شفاعت سے قیامت کے دن سب سے زیادہ فیض یاب وہ شخص ہوگا، جو سیچے دل سے''لا إله إلا الله '' کہے گا۔''

خالص الله تعالیٰ کی رضا مندی مقصود ہوتو کلمہ تو حید کا اقر ار کرنے والے پر جہنم حرام ہے، جبیبا کہ رسول الله مِلْشَيَّاتِياً نے ارشا دفر مایا:

((لَـنْ يُـوَافِى عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ . )) •

<sup>•</sup> صحيح بخارى، كتاب العلم ، باب الحرص على الحديث، رقم: ٩٩ ـ مسند أحمد: ٢٧٣/٢.

<sup>2</sup> صحيح بخارى، كتاب الرقاق، رقم: ٦٤٢٣.

الا يمال المرابع المرا

'' کوئی بندہ جب روزِ قیامت اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ' کلا إِلَهُ إِلَهُ السَّلَٰهُ'' کا اقرار کیا ہوگا، اور اس سے مقصود اللّٰہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگا، تو اللّٰہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کواس برحرام کردےگا۔''

خلوص دل سے کلمہ تو حید کی گواہی دینے والا جنت میں جائے گا۔جیسا کہ سیّدنا معاذ بن جبل خالفیہ سے مروی ہے ، یقیناً نبی رحمت طفیعَ کیلم نے فرمایا:

((مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَا اللَّهُ مُخْلِصًا مِّنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ) • (رمَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَا اللَّهُ "(كلمهُ توحيد) كى وابى دل وخالص مرتج موئ دى، وه جنت مين داخل ہوگا۔"

بلکہ عقیدہ توحید کا اقرار عرش الہی سے قربت کا ذریعہ ہے۔ فقیہ الامہ ، سیّدنا ابو ہریرہ ڈٹائینۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ <u>طشّعَات</u>یم نے فرمایا:

((مَا قَالَ عَبْدٌ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوَابُ السَّمَآءِ حَتَّى تُفْضِى إِلَى الْعَرْشِ، مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.)) ﴿ السَّمَآءِ حَتَّى تُفْضِى إِلَى الْعَرْشِ، مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.)) ﴿ السَّمَآءِ حَتَّى تُفْضِى إِلَى الْعَرْشِ، مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرِ عَلَى الْعَرْشِ، مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ عَلَى الْعَرْشِ، مَا اجْتَنَابَ كَدوه عُرْشَ تَكَ يَنْ جَاتا مِهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عقید ہُ توحید پر زندگی گزارنے والاشخص جب دنیا سے رُخصت ہونے لگتا ہے تو اس وقت اسے بیرخوش خبری ملتی ہے کہ:

﴿ يَاَيَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَعِنَّةُ ۞ ارْجِعِ ۚ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً ۞ فَادْخُلِي فِي عِبْدِي ۞ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۞ ﴿ (الفحر: ٢٧ تا ٣٠)

<sup>•</sup> صحيح ابن حبان: ٢٨٠/١، رقم: ٢٠٠\_ سلسلة الصحيحة ، رقم: ٢٣٥٥.

سنن ترمذی، کتاب الدعوات، رقم: ۳۰۹۰ البانی براشد نے اسے "حسن" کہا ہے۔ الـمشکاة، رقم:
 ۲۳۱۲ التعليق الرغيب: ۲۳۸/۲.

لله صحیح فضائل اعمال کیل 60 کیل 60 کیل کتاب الایمان کیل

''اے اطمینان پانے والی روح! اپنے رب کی طرف لوٹ چل (اس حالت میں کہ) تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ۔ تو میرے (ممتاز) بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔''

اوررسول ہاشمی طلنے قایم نے ارشا دفر مایا:

(( مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ . )) • 
''جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اس بات کاعلم رکھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ 
کوئی معبودِ برحق نہیں ہے تو وہ آ دی جنت میں داخل ہوگا۔''

سيّدنا نوح عَالِيلًا كَى وفات كاوقت آيا تواپنے بينے كووصيت كرتے ہوئے فرماتے ہيں: ((أَوْصِيْكَ بِقَوْلِ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ، فَانَّهَا لَوْ وُضِعَتْ فِيْ كِفَّةِ

الْمِيْزَانِ وَوُضِعَتَ السَّمُواتُ وَالْاَرْضُ فِيْ كِفَّةٍ لَرَحَجَتْ

الْمِيْزَانِ وَوُضِعَتَ السَّمُواتُ وَالْاَرْضُ فِيْ كِفَّةٍ لَرَحَجَتْ

''میں تجھے''لاالہالااللہ'' پرختی سے کار بندر ہنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسان اور زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں، اور''لاالہ الااللہ'' دوسرے پلڑے میں، توبیوزنی ثابت ہوگا۔''

#### شرك كے نقصا نات:

وقتِ فرصت ہے کہاں! کام ابھی باقی ہے نُورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے

مشرک کی تمام بھلا ئیاں برباداور تمام اعمال غارت ہوجاتے ہیں۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس جماعت سیّدنا ابراہیم، اسحاق ، یعقوب ، نوح، داؤد،

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، رقم: ٤٣ ـ مسند أحمد: ١٩٥٦٥/١.

الادب المفرد، رقم: ٥٤٨ مسند البزار، رقم: ٣٠٢٩ كتاب الزهد لأحمد، رقم: ٢٨٢ سلسلة الصحيحة، رقم: ١٣٤.

کھر کھیے فضائل اعمال کھی ہے ہے۔ 61 کھی کھی کتاب الایمان کھی سلیمان، ایوب، یوسف،موسیٰ، ہارون، زکریا، کیلیٰ، اسماعیل، یسع، یونس اورلوط علیہم السلام کا ذکر خیر کرنے کے بعد فرمایا:

﴿ وَلَوْ اَشْرَكُوْ الْحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ (الانعام: ٨٨) "اوراگروه لوگ شرك كرتے تو أن كے اعمال ضائع ہوجاتے۔"

حتی کہ نبی کریم طلطے آیا سے فرمایا کہ آپ کواور آپ سے پہلے تمام انبیاء کو بذر بعہ وحی سے بات بتا دی گئی تھی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اوران لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو قیامت کے دن حقیقی گھاٹا کھانے والے ہوں گے:

﴿ وَ لَقَلُ الْوَحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَبِنَ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ

عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ۞ ﴾ (الزمر: ٦٥)

''اور آپ کو اور ان رسولوں کو جو آپ سے پہلے گزر بچکے ہیں وحی بھیجی جا بچکی ہے کہ آگر آپ نے اللہ کاکسی کوشریک بنایا تو آپ کا ممل ضائع ہو جائے گا،اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔''

کیونکہ مشرک پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّهُ مَنَ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَلُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُولهُ النَّارُ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُولهُ النَّارُ الْوَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُولهُ النَّارُ الْوَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُولهُ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُولِهُ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُولِهُ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُولِهُ النَّالُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

'' بے شک جواللہ کے ساتھ کسی دوسرے کونٹر یکٹھہرائے گا، تواللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکا نا جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مدد گار نہ ہو گا''

مشرک کی بخشش نہیں ہوگی ۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاَّءُ ۗ ﴾

(النساء: ٨٤)

'' بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

و المال المال المرابع المرابع

جائے، اوراُس کے علاوہ گناہوں کوجس کے لیے چاہتا ہے معاف کردیتا ہے۔' مشرک آ دمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑارہے گا۔سیّدنا جابر فولتیٰ فرماتے ہیں: ((جَاءَ أَعْرابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ وَهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْمُلْمُ الللْهُ الللْهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُل

''ایک دیباتی صحابی نبی طفی آنی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا: یا رسول اللہ! دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ طفی آنی نے ارشاد فر مایا:''جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہراتا تھا، وہ جنت میں جائے گا۔اور جس کواس حال میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کوشریک تھہراتا تھا، تو وہ جہنم میں جائے گا۔''

مشرک آ دمی کواللہ تعالی اکیلے چھوڑ دیتا ہے، مشرک کواللہ تعالی کی معیت حاصل نہیں ہوتی۔ سیّدنا ابو ہریرہ وُلِّ لِنَیْ سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله طِلْحَاتِیْ کو بیفر ماتے ہوئے سنا:

((قَـالَ اللّٰهُ تَـعَـالى: أَنَا أَعْنٰى الشُّر كَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِیْهِ مَعِي غَیْرِي، تَرَکْتُهُ وَشِرْکَهُ.)) عَمَلًا أَشْرَكَ فِیْهِ مَعِي غَیْرِي، تَرَکْتُهُ وَشِرْکَهُ.))

"الله تعالی فرما تا ہے: میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں، شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو کوئی ایساعمل کرے، جس میں وہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک گھیرائے تو میں اس کو اس کے شرک سمیت حیور دیتا ہوں۔''

مشرک کے لیے سفارش نہ ہوگی۔ چنانچہ تیج بخاری میں ہے کہ حضور اکرم طیفیائی آنے شفاعت کبر کی کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا:

❶ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل علي أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، رقم: ٢٦٨.

<sup>2</sup> صحیح بخاری، کتاب العلم، رقم: ٩٩.

ي المال الما

((اَسْعَدُ الناسِ بِشَفَاعَتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ قَالَ لَااِلْهَ اللهُ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبهِ))

''روزِ قیامت میری سفارش سے بہرہ مند وہ شخص ہوگا،جس نے خالصتاً تہ دل سے''لاالہالا اللہٰ'' کہا ہوگا۔''

#### الله سے خوف اورامید (بیک وقت) رکھنے کا ثواب:

ایمان .....خوف اوراُ مید کے درمیان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب وعقاب سے ڈرا جائے ،اوراس کی جنت کاطمع رکھا جائے۔مؤمن کتنے ہی نیک اعمال کرتا ہو،لیکن ہر وفت ڈرلگا رہتا ہے کہ شاید میری نیکیاں بارگا والٰہی میں قبول نہ ہوئی ہوں اور شاید میرا خاتمہ مُرا ہوجائے۔

ابوعثمان نے کہا کہ گناہ کرتے جانااور پھرنجات کی اُمیدرکھنا بدبختی کی نشانی ہے۔ علاء نے کہا ہے کہ حالت صحت میں اپنے دل پرخوف غالب رکھے اور مرتے وقت اس کے رحم وکرم کی اُمیدزیادہ رکھے۔

امام بخاری والله اپنی صیح "کتاب الرقاق" میں باب قائم کرتے ہیں "باب الرقاق میں باب قائم کرتے ہیں "باب الرجاء مع النخوف سست" "الله کے خوف کے ساتھ (رحمت کی) اُمیدر کھنے کا باب۔ "
بہر کیف الله تعالی نے مؤمنین کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَلْعُونَ رَبَّهُمُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ٰ وَّ مِ

''ان کے پہلوبستر وں سے الگ رہتے ہیں لینی تہجد پڑھتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کے عذاب سے ڈرنے سے اور اس کی جنت کی اُمید میں پکارتے ہیں۔''

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب تحريم الرياء، رقم: ٧٤٧٥.

الديمان المال الم

الله کی رحمت سے نا اُمید ہونا کفار کا شیوہ ہے، یہی وجہ ہے کہ سیّدنا یعقوب عَالَیٰ اللہ نیا مین جب اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ مصر جا کیں، اور سیّدنا یوسف عَالِیٰ اور اس کے بھائی بنیا مین کے بارے میں پتہ لگا کیں، تو ساتھ یہ بھی درس دیا کہ الله کی رحمت سے نااُمید نہ ہوں، اس کے بارے میں پتہ لگا کیں، تو ساتھ یہ بھی درس دیا کہ الله کی رحمت سے نااُمید نہ ہوں، اس کے کہ اس کی رحمت سے صرف کا فرلوگ نا اُمید ہوتے ہیں۔ چنا نچے ارشاد ہوتا ہے:

﴿ یٰبِنِی اَذُهَا وَ اَنَّا اَلْمُ اَلَٰ اَلْمُولُونَ اِللّٰ اِللّٰهِ اِلّٰ اللّٰهِ اِلّٰ اللّٰهِ اِلّٰ اللّٰهِ اِلّٰ اللّٰهِ اِلّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اِلّٰ اللّٰهِ اِللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّ

''اے میرے بیٹو!تم جاؤ، یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرواور اللّٰہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ یقیناً رب کی رحمت سے ناامید صرف کا فرلوگ ہوتے ہیں۔''

جولوگ شرک بنل اور رسول ہاشمی محمد رسول اللہ طنے آیا نے کی ایذ ارسانی جیسے گنا ہوں کے مرتکب ہو چکے تھے ، اور اسلام کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن انہیں خوف تھا کہ شاید ان کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔اللہ عزوجل جو کہ رحیم وغفور ہے ، نے اپنے رسول کو حکم صادر فر مایا کہ انہیں اور اللہ کے تمام بندوں کو اس کی وسیع رحمت اور عظیم مغفرت کی خوش خبری دے دیں کہ انہیں اللہ کی رحمت سے نا اُمید نہیں ہونا چاہیے ، وہ تو اپنے بندوں کے تمام گنا ہوں کو معاف کرنے والا اور بے حدم ہر بان ہے ، گنا ہوں کو معاف کر دیتا ہے ، اس لیے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور بے حدم ہر بان ہے ، چنانچے ارشاد اللی ہے :

﴿ قُلْ يُعِبَادِي الَّذِينَ اَسُرَ فُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞﴾ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞﴾

(الزمر: ٥٣)

''(اے میرے نبی!)میری جانب سے کہہ دو کہاہے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر(گناہوں کا ارتکاب کرکے) زیادتی کی ہے،تم اللہ کی رحمت لله مسلم المال الم

سے ناامید نہ ہوجاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گنا ہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے۔''

علامہ شوکانی واللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ' یہ آیت قر آ نِ کریم کی سب سے زیادہ اُمید بھری آیت ہے۔ اس میں اللہ نے بندوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور پھر انہیں گنا ہوں کے ارتکاب میں حد سے متجاوز ہونے کی صورت میں اپنی رحمت سے نااُمید ہونے سے منع فرمایا ہے ، اور یہ کہہ کر مزید کرم فرمایا کہ وہ تمام گنا ہوں کو معاف کر دیتا ہے۔'' 6

حافظ ابن کثیر واللہ نے لکھا ہے کہ'' یہ آیت کریمہ کا فرومؤمن تمام گناہ گاروں کو تو بہ کی دعوت دیتی ہے، اور خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔''

سیّدنا انس بن ما لک اِٹائیوُ سے مروی ہے ، فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول مکرم طِٹْ عَلَیْمَ اِ سے سنا ، آپ فرمار ہے تھے:

''الله تعالی فرما تا ہے۔اے انسان! جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے (اچھی) امید رکھے گا، میں تجھے بخشا رہوں گا، چاہے تیرے عمل کیسے ہی

<sup>🛈</sup> تفسير فتح القدير: ٥٦٥/٢.

<sup>🛭</sup> تفسير ابن كثير : ٤٩٣/١.

سنن الترمذي، كتاب الدعوات، رقم: ٥٤٥٠ سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم: ١٢٨،١٢٧.

ہوں اور میں پروانہیں کروں گا۔ اے ابن آ دم! اگر تیرے گناہ آسان کی

باندیوں تک پہنچ جائیں، پھرتو مجھ ہے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں

گا، اور پرواہ نہیں کروں گا۔ اے آ دم کے بیٹے! اگر تو میرے پاس زمین بھر

گناہوں کے ساتھ آئے اور تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو
شریک نہ تھہراتا ہو، تو میں تیرے پاس زمین بھر بخشش لے کرآ وَں گا۔'

اللّٰہ کے ساتھ حسن طن رکھو، اس کی رحمت و بخشش سے پراُ میدر ہو، چنانچ سیّدنا جابر ڈالٹیئ فرماتے ہیں کہ میں نے آ قائے نامدار محمد رسول اللہ طِشْنَ اِنْ کی وفات سے تین دن قبل آ پ کو
فرماتے ہیں کہ میں نے آ قائے نامدار محمد رسول اللہ طِشْنَ اِنْ کی وفات سے تین دن قبل آ پ کو

((كَلا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ)) • ((كَلا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُو يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَ ﴾ • ("تم ميں سے سی تخص كوموت نه آئے، مگراس حال میں كه وه الله عزوجل كے ساتھ اچھا كمان ركھتا ہو۔''

انسان کو چاہیے کہ ہر وقت نیک عمل کرے، کیونکہ موت کا کوئی علم نہیں کس وقت آ جائے، جبکہ موت کے وقت انسان کواللہ کے ساتھ عفوور حمت کی امید رکھنی چاہیے، جو کہ ایمان اورعمل صالح کے بغیر ناممکن ہے۔مزید برآں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

> ﴿ وَ لَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُهُمْ مُّسْلِبُونَ ۞ ﴾ (آل عمران: ١٠٢) \* تهمین موت نه آئے مگراس حال میں کهتم مسلمان ہو۔''

سيّدنا ابو ہريره وظافيز سے روايت ہے ، رسول الله طفيّاتيز نے فرمايا:

(( لَوْ يَعْلَمُ الْمُوْمِنُ ما عِنْدَ اللهِ مِنَ العُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِه أَحَدٌ))

صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عندالموت، رقم: ٧٢٣١.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالىٰ وأنها تغلب غضبه، رقم: ٦٩٧٩.

لله مسيح نضائل اعمال مجل المحمد المستحم نضائل اعمال مجل المحمد المستحم نضائل اعمال مستحم المستحم المس

''اگرمؤمن کواُس سزااور عذاب کاعلم ہوجائے جواللہ کے ہاں (نافر مانوں کے لیے) ہے تو اُس کی جنت کی کوئی امید نہ کرے۔اورا گر کا فراللہ کی رحمت جان لیے جواللہ کے پاس ہے تو اس کی جنت سے کوئی بھی نا اُمید نہ ہو۔'' سیّدنا ابو ہر برہ وٹائٹیئر ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طشے آتے ہے سنا، آپ

ن ارشاوفر مايا: ((لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِيْ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِيْ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ

يَامَنْ مِنَ النَّارِ . )) •

''اگر کافر کومعلوم ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے تو وہ جنت سے بھی مایوں نہ ہو۔اوراگرمؤمن کومعلوم ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا کیا عذاب ہیں تو وہ بھی جہنم سے بےخوف نہ ہو۔''

ان احادیث مبارکہ میں اللہ تعالی کے عذاب کا بھی بیان ہے، تا کہ انسان اس سے بیخے کی کوشش کرے۔ اور اس کی وسعت رحمت کا بھی بیان ہے، تا کہ انسان اس کی مغفرت اور رحمت کی امیدیں رکھے۔ بیر حمت ان ہی لوگوں پر ہوگی جواس کے اطاعت گزار ہوں گے، اور عذاب کے ستی وہ ہوں گے جواس کے نافر مان ہوں گے۔ رسول اللہ عظیماتیا نے ارشاد فر مایا:

((لا یَالِے جُ النَّارَ رَجُلٌ بَکی مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ حَتَّی یَعُوْدَ اللَّبَنُ فِی الضَّرْع)) •

'' وہ شخص جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا جواللہ کے ڈرسےرودیا۔ یہاں تک کہ دودھ دوبارہ تھنوں میں لوٹ آئے۔''

<sup>1</sup> صحيح بخارى، كتاب الرقاق، باب الرجاء مع الخوف، رقم: ٦٤٦٩.

 <sup>€</sup> سنن ترمذی، باب ما جاء فی فضل العنباء فی سبیل الله، رقم: ۱۹۳۳ علامدالبانی والله، فی است المسكاة، رقم: ۳۸۲۸.

و المال الما

سيدنا انس ر الله، فرمات بين:

(( اَنَّ النَّبِيَّ هُ وَهُو فِي الْمَوْتِ ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكُ؟ قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اِنِّيْ اَرْجُوا اللَّهَ وَانِّيْ اَرْجُوا اللَّهَ وَانِّيْ اَرْجُوا اللَّهَ وَانِّيْ اَخَافُ ذُنُوْبِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ هُ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِيْ قَلْبِ عَبْدِ فِي مِثْلِ هُ ذَا الْمَوْطِنِ ، إلاَّ اَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُوْا وَ آمَنَه مِمَّا يَخَافُ)) • يَخَافُ)) • يَخَافُ)) • يَخَافُ)) • وَالْمَا يَرْجُوا وَ اللَّهُ مَا يَرْجُوا وَ الْمَنه مِمَّا يَخَافُ))

''نبی اکرم مسطی آیک قریب المرگ نوجوان کے پاس تشریف لے گئے، اور پوچھا:''تم کیا محسوس کرتے ہو؟''اس نے عرض کیا:''یا رسول الله! الله کی قتم! ورتا بھی ہوں اور الله تعالیٰ کی رحمت سے پرامید بھی ہوں۔''رسول الله مسلی آئے فرمایا:''اس موقع پر جب کسی کے دل میں خوف اور امید جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حسب امید فضل و کرم کرتا ہے اور حسب خوف محفوظ و مامون رکھتا ہے۔''

اے آندھیوسنجل کے چلو اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم سیدناانس خلائے سے مروی ہے کہ رسول اللہ طلاع کے فرمایا:

''تین کام نجات دینے والے ہیں: خفیہ اور اعلانیہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ فقیری اور امیری میں میانہ روی اختیار کرنا۔ غضب اور رضا میں عدل وانصاف سے کام لینا۔'' ﴿

<sup>2</sup> صحيح الجامع الصغير رقم: ٣٠٣٩\_ السلسلة الصحيحة، رقم: ١٨٠٢.

### الله تعالیٰ کی حمد اور اس کاشکرا دا کرنے کا تواب:

بنی نوع انسان پرالٹھ عظیم و برتر کے بے پایاں احسانات ہیں۔ان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ منعم حقیقی کاشکرادا کیا جائے ،سلف کا کہنا ہے کہ:

((شُكْرُ الْمُنْعِمِ وَاجِبٌ .))

‹‹منعم حقیقی کاشکرادا کرناواجب ہے۔''

الله تعالى نے بندوں كوشكرا داكرنے كاتھم بايں الفاظ ديا:

﴿ فَاذْ كُرُونِيَّ أَذْ كُرْكُمْ وَ اشْكُرُوا لِي وَ لَا تَكُفُرُونِ ﴿ فَاذْ كُرُونِ ﴿

(البقره: ۲٥۲)

''پس تم لوگ مجھے یاد کرو، میں تہہیں یاد کروں گا۔ اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔''

ذیل کی آیت کریمہ میں سیّدنا سلیمان عَالِیلا کے ایک سفر کا ذکر ہے، جب وہ جنوں ،
انسانوں اور چڑیوں پرمشمل اپنی ایک منظم و مرتب فوج کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستہ میں
ان کا گزرایک ایسی وادی پر سے ہوا، جس میں چیونٹیاں پائی جاتی تھیں۔ایک چیونٹی نے اس
لشکر جرار کود کھے کر دیگر چیونٹیوں ہے کہا کہتم سب جلد از جلد اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں
متہمیں سلیمان اور اس کے لشکر کے افراد غیر شعوری طور پر کچل نہ دیں۔سیّدنا سلیمان عَالِیلا
اس کی یہ بات سن کرمسکرانے گے اور اللہ کا شکر اداکرتے ہوئے دعا کرنے گے:

﴿رَبِّ اَوْزِعْنِيۡ اَنُ اَشُكُر نِعْبَتَكَ الَّتِيۡ اَنْعَبْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَ اَنُ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُهُ وَ اَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ ۞﴾

(النمل: ١٩)

''میرے رب! مجھے توفیق دے کہ تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہیں، اور ایسا نیک کام کروں جھے تو پسند کرتا ہے،

اور مجھےاپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔''

علامہ شوکانی جراللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ'' باپ ماں پراحسان گویا آدمی پراحسان ہوتا ہے، اس لیے اس پر بھی اللہ کاشکرادا کرنے کی توفیق مانگی، اور چاہا کہ دنیاوی نعمتوں کے ساتھ اللہ انہیں دینی نعمت سے نوازے، اس لیے عمل صالح کی توفیق مانگی۔اور مردمؤمن کا انتہائے مقصود آخرت کی کا میا بی ہے، اس لیے آخر میں دعا کی کہ اللہ انہیں قیامت کے دن اینے نیک بندوں میں شامل کردے۔

ہم عاجز وخطا واربند ہے بھی اپنے ہاتھوں کو اللہ ارحم الراحمین ، رؤف اور رحیم کے حضور پھیلا کر دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پرور دگار! ہم بھی بچھ سے تیری رضا اور عمل صالح کی توفیق مانگتے ہیں، اور مولائے کریم! بڑی عاجزی وائلساری کے ساتھ تیرے سامنے سربھو دہوکر دعا کرتے ہیں کہ روز قیامت ہمیں بھی اپنے فضل وکرم سے اپنے صالحین میں شامل کر دینا، اور ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن، ہماری بیویوں اور ہماری اولا داور دوستوں کو بھی اینے لطف وکرم کے سائے میں جگہ عطافر مادینا۔ آمین!

جو شخص الله کاشکرادا کرتا ہے ، اور دل سے ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہترین اجرعطا کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَابِكُمُ إِنْ شَكَرْتُمُ وَامَنْتُمْ ۗ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۞ ﴿ (النساء: ١٤٧)

''الله تعالیٰ تنهیں سزا دے کر کیا کرے گا، اگرتم شکر گزاری کرتے رہواور

<sup>🛈</sup> فتح القدير: ٢٩٥/٢.

با بیان رہواوراللہ بہت قدر کرنے والا اور بڑاعلم والا ہے۔''

اگر کوئی اللہ تعالیٰ ،منعم حقیقی کی عطا کردہ نعمتوں کا ایمان خالص اور عمل صالح کے ذریعے شکرادا کرتا ہے، تو وہ اسے زیادہ روزی دیتا ہے، قرآن مجید میں ہے کہ سیّد ناموسیٰ عَالِیٰلا نے اپنی قوم سے سیجھی کہا کہ:

﴿ وَإِذْ تَأَذُّنَ رَبُّكُمْ لَيِنَ شَكَرْتُمْ لَآزِيْدَنَّكُمْ وَلَيِنَ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَائِي لَشَائِكُمْ وَلَيِنَ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَائِي لَشَدِينًا ﴾ (ابراهيم: ٧)

''اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کردیا کہ اگرتم شکر گزاری کروگ تو بے شک میں تمہیں زیادہ دول گا، اور اگرتم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت شخت ہے۔''

الله تعالی نے سیّد ولد آدم ، سر کارِ دو عالم ، محمد رسول الله طلط آن کو حکم فر مایا که وہ الله کی برائی بیان کرتے ہوئے کہیں کہ وہی ذات واحد ہر حمد و ثناء کی مستحق ہے ، نہ ہی دو جہان کی باد شاہت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس میں عاجزی اور کمزوری پائے جانے کی وجہ سے اس ذات واحد کا کوئی ولی اور دوست ہے:

﴿ وَ قُلِ الْحَمَٰلُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهْ وَلِيُّ مِّنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرُهُ تَكْبِيْرًا شَّ ﴾

(بنی اسرائیل: ۱۱۱)

''اور آپ کہددیجیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولا در کھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کوشریک وساجھی رکھتا ہے، نہ وہ ایسا عاجز ہے کہ اس کا کوئی حمایتی ہو، اور آپ اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتے رہیے۔'' سیّدنا ابوموسیٰ اشعری وُلِائِیُرُ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طبیع اینے نے فرمایا:

((إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ، قَالَ اللَّهُ لِمَلآئِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي! فَيَقُوْلُونَ: نَعَمْ فَيَقُوْلُ: فَيَقُوْلُ:

ي من المال المرابع الم

فَ مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فَيَقُولُ اللّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً في الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ) • ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً في الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ) • ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً في الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ) وَبَعْ بَرْحَتُول سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کی اولاد (کی روح) کوقبض کیا ہے! تو وہ کہتے ہیں، ہاں۔ پس الله فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل قبض کیا ہے! وہ کہتے ہیں، ہیں۔ بال تو الله تعالی فرماتا ہے، پس میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے تیری حمد بیان کی اور ' إِنَّ الِللهِ وَإِنَّا اللّهِ وَاجْعُونَ " پُرُها۔ تو الله تعالی فرماتا ہے، تم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام "بیت الحمد" رکھو۔ "

سیدنا معاذ خلائیۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ طشے آیم نے فرمایا:'' جو شخص کھانا کھائے اور پھر پہ کلمات کہے:

((ٱلْـحَـمْـدُ لِللهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ))

''تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانا دیا اور مجھے بغیر میری طاقت وقوت کے رزق دیا''

تواس كة تمام كناه معاف كرديئة جاتے ہيں۔' 🏵

''الحمد للهُ'' كهنا، الله كي حمد بيان كرنا افضل ترين دعا ہے۔ رسول الله طلط عَيْنَا كا ارشاد ہے: ((اَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ.))

سنن ترمذي، أبواب الجنائز، باب فضل المصيبة إذا احتسب، وقم: ١٠٢١ سلسلة الصحيحة، وقم: ١٤٠٨.

صحیح سنن ترمذی ، کتاب الدعوات، باب ما یقول اذا فرغ من الطعام ، رقم: ٣٤٥٨ ـ سنن ابن
 ماجة ، رقم: ٣٢٨٥ .

 <sup>€</sup> سنن ترمذی، کتاب الدعوات، رقم: ۳۳۸۳\_ سنن ابن ماجه، رقم: ۳۸۰۰\_ البائی برالله في است د دسن، قرار ديا ہے۔

الم يمان المال ال

رسول الله طن عَلَيْهِ کی ذاتِ مبارکہ ہمارے لیے اسوہ اور بہترین نمونہ ہے، چنا نچے سیّدنا ابو بکرة رخالتی سے مروی ہے کہ آقائے نامدار، ختم الرسل، امام الانبیاء، نبی مکرم طفی عَلَیْهِ کا معمول تھا:

((إذَا جَاءَهُ أَمْرُ سَرُوْرٍ أَوْ يُسَرُّ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا ، شَاكِرًا لِللهِ تَعَالَىٰ . )) • تَعَالَىٰ . )) •

''جب آپ کے پاس کوئی خوش کردینے والا معاملہ آتا تو آپ اللہ کاشکریہ ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہوجایا کرتے تھے۔''

پھر نماز میں اسنے لمبے لمبے قیام، رکوع اور جود کرتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آجایا کرتا تھا۔ لہذا سیّدہ عائشہ وٹائٹھا پوچھتیں کہ اے اللہ کے محبوب رسول! آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے اگلی بچپلی لغزشیں معاف فرما دی ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اُٹھاتے ہیں؟ تو آپ طلطے آنے فرماتے: کیا میں اللہ تعالیٰ کاشکر گزار بندہ نہ بنوں؟ •

رسول الله طلط الله على الله رحقيقت ان آيات كى تفسير تھا كه جن ميں الله رب العزت نے آپ سے فر مايا كه آپ صرف الله كى عبادت كيجئے ، اور تو حيد و نبوت اور دعوت ورسالت جيسى نعمتوں پراس كاشكرادا كرتے رہۓ :

﴿ بَلِ اللّٰهَ فَاعُبُلُ وَ كُنُ مِّنَ الشَّكِرِينَ ۞ ﴿ الزمر: ٦٦) ''بلكه آپ الله كى بندگى كرتے رہے اوراس كے شكر گزار بندوں ميں شامل رہے۔''

# الله تعالی سے محبت کرنے کی فضیلت:

الله تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ المائدہ میں یہود ونصاریٰ سے دوستی کی ممانعت کے بعد

<sup>•</sup> سنن ابو داؤد، باب فی سجود الشکر، رقم: ۲۷۷۶ علامه البانی رحمه الله نے اسے "صحیح" کہاہے۔

<sup>🛭</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير ، رقم: ٤٨٣٧ ـ صحيح مسلم، كتاب التوبه، رقم: ٧١٢٦.

الايمان من المال المال من المال المال من المال ا

دین اسلام سے ہرزمانے میں مرتد ہونے والوں کا حال بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیجے بھی نہ بگاڑ سکیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت مطلقہ سے ایسے لوگوں کو ہرزمانے میں لائے گا جواس کے دین کی تائید کرنے والے ہوں گے، اور ان کی تائید کرنے والے ہوں گے، اور ان کی صفت عالیہ یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، مسلمانوں کے لیے تواضع اختیار کریں گے، مسلمانوں کے لیے تواضع اختیار کریں گے اور کفار کے لیے بڑے ہندت ہوں گے، اللہ کے رستے میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا مَنْ يَّرْتَلَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يَّكُمْ الْبُوُمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِيْنَ لَعِوْمٍ يُعِبُّونَهُ وَيُعِبُّونَهُ لَا يَعْلَى الْبُومِينِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِيْنَ لَا يَعْلَى الْكَفِرِيْنَ لَعْمَا اللهِ فَضَلُ اللهِ يُعَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ لَا لِيمَا لَا لَهُ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَآبِمٍ لَا لِيمَا اللهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَآبِمٍ لَا لِيمَا اللهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَآبِمٍ لَا اللهُ وَلَا يَعْلَيْمُ اللهِ يَعْلَى اللهِ عَلَيْمُ اللهِ وَلَا يَعْلَيْمُ اللهِ وَلَا يَعْلَيْمُ اللهِ وَلَا يَعْلَيْمُ اللهِ اللهِ وَلَا يَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

''اے ایمان والو! تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کولائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے ، جو مؤمنوں کے لیے جھکنے والے اور کا فروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہا دکریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے ، یہ اللہ کا انعام ہے ، وہ جسے جا ہتا ہے دیتا ہے ، اور اللہ بڑی بخشش والا ، بڑاعلم والا ہے ۔''

اتباع رسول طی ای وجہ سے انسان کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالی سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ رسول ہاشمی محسن انسانیت ،سرور کا کنات محمد طی آئی کی اتباع کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا:
﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُ مُم تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَا تَّبِعُونِيُ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرُ لَكُمُ لَا لَٰهُ وَ يَغْفِرُ لَكُمُ لَاللّٰهُ وَ يَغْفِرُ لَكُمُ لَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَفُورٌ لَّ حِیْمُ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِعْبَ كُرتے ہوتو میری اتباع كرو، خود اللہ تم

سے محبت کرے گا، اور تمہارے گناہ معاف کردے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔''

اس آیت کریمہ کے بہت سے شانِ نزول اور اسباب وارد ہوئے ہیں۔ ایک سبب نزول بہ بھی ہے کہ:

اس آیت کریمہ نے تمام دعوے داران کے لیے ایک کسوٹی اور معیار مہیا کر دیا ہے کہ محبت اللی کا طالب اگر اتباع محمد طفی آتی فرریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چا ہتا ہے پھر تو یقیناً وہ کا میاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے ، ورنہ وہ جھوٹا اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا۔ کیونکہ صحابہ کرام رُزُن اللہ عین کا میابی کے اعلی درجہ پر فائز تھے اور رضائے اللی کے حصول میں اس قدر کا مران ہوئے کہ اُنہیں ((رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْ اعَنْهُ) کی نوید سناہی گئی۔ وجہ کیا تھی ؟ وجہ میتھی کہ وہ اپنے تمام اعمال وافعال میں نبی اکرم طفی آتی ہے کی ا تباع کرتے تھے۔ چ

الله اوراس کے رسول منتی مین سے حقیقی محبت کا تقاضایہ ہے کہ اس کی محبت کو ہرشے کی محبت ہو ہو شے کی محبت پر مقدم رکھا جائے۔ باپ ہویا بیٹا، بھائی ہویا بیوی، یا خاندان کا کوئی فرد، یا مال و دولت جسے آ دمی اپنی کدو کاوش سے حاصل کرتا ہے، یا انواع واقسام کے اموال تجارت، یا

<sup>1</sup> تفصیل کے لیے دیکھیں:العجاب فی بیان الاسباب: ٦٧٧/٢.

<sup>🛭</sup> ہم پر نبی کریم ﷺ کے حقوق ،ص: ۳۰، از حافظ حامہ محمود الخضری۔

کی سیح فضائل اندال مسیح فضائل اندال کی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں مؤمن کے دل میں کوئی بلند و بالا کوٹھیاں، ان سب کی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں مؤمن کے دل میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی۔ جس کے ہاں بیسب چیزیں اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہوں گی وہ فاسق ہوگا۔ چنانچے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے، اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پیند کرتے ہو، اگر بیتہ ہیں اللہ اللہ اللہ اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم اللہ کے تمم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کر آجائے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔"

جومشرکین ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی پرسش کرتے ہیں، اور اپنے معبودانِ باطلہ سے ایس محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے، لیکن جو صادق الایمان ہوتے ہیں، وہ تو حید باری تعالی کاضیح علم رکھنے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ کسی کوبھی شریک نہیں کھیراتے، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی پر تو کل کرتے ہیں، زندگی کے تمام اُمور میں صرف اللہ کی جناب میں پناہ لیتے ہیں اور صرف اسی سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی محبت میں کسی دوسر کو شریک نہیں گھیراتے ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

﴿ وَ مِنَ الشّائِسِ مَنْ يَتَنْ خِنُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِينُ وَ نَهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّ

مَنْ فَضَاكُ الْمَالِ لِمُنْ فَيْكُمْ 77 مِنْ فَيْكُولُونِ لَكُونُ كَابِ الايمان الْعَنَابِ ۚ أَنَّ الْقُوَّةَ لِللهِ جَمِيْعًا ۗ وَ أَنَّ اللهَ شَدِيْلُ الْعَذَابِ ﴿ إِذْ تَبَرَّا الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَ رَاوُا الْعَنَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الَّانِيْنَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمُ

هُمُ رَبِخُوجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿ وَالبقره: ١٦٥ تا ١٦٧)

كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ۚ كَلٰالِكَ يُرِيْهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرْتٍ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا ''بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جواللہ کا شریک اوروں کوٹھہرا کران سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، کاش! کہ مشرک لوگ جانتے جب کہ اللہ کے عذابوں کو د کیچہ کر (جان لیں گے ) کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے (تو ہر گزشرک نہ کرتے) جس وقت پیشوا لوگ اینے تابعداروں سے بیزار ہوجائیں گےاور عذاب کواپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے،اورگل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے۔اور تابعدارلوگ کہیں گے:اے کاش! ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی پیزار ہوجائیں، جیسے بیہ ہم سے ہیں، اسی طرح الله تعالی انہیں ان کے اعمال وکھائے گا کہ ان کے اعمال ان کے لیے باعث حسرت وندامت بن گئے ، یہ ہرگزجہنم سے نہ کلیں گے۔''

جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ عز وجل بھی بندے سے محبت کرتا ہے۔

جبیها که نبی کریم طفیقایم کا فرمانِ مبارک ہے:

( إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللَّهَ قَـدْ أَحَـبَّ فُلانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِيْ جِبْرِيلُ فِي السَّمَآء:إنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُكَالنَّا فَأَحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ،

وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ)) •

<sup>1</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، رقم: ٧٤٥٨.

"جب الله تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے: بے شک میں فلال بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبرائیل مَلیّن اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبرائیل آسان میں یہ آواز لگاتے ہیں: بلاشبہ الله تعالی فلال بندے سے محبت کرتا ہے، الہذا تم بھی اس سے محبت کرتا ہے، الہذا تم بھی اس سے محبت کرتا ہے، الہذا تم بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ شخص روئے زمین پر بھی مرجع خلائق بن جاتا ہے۔"

سيّدنا انس بن ما لك خاليُّهُ بيان كرتے ہيں:

''ایک بدو صحابی نے رسول الله طبیع آیا کی خدمت میں عرض کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول الله طبیع آیا نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ (میری تیاری بیہ ہے کہ میرے دل میں) الله اور اُس کے رسول طبیع آیا کی محبت (ہے)۔ امام الانبیاء طبیع آیا نے ارشاد فرمایا کہ تو (قیامت کے دن) انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے تھے محبت ہے۔'' • فار قیامت کے دن) انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے تھے محبت ہے۔'' •

سیّد ناسهل بن سعد خالتُه؛ سے روایت ہے:

''ایک آ دمی نبی کریم طلط آنیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے اپنا محبوب بنا لے، رسول! مجھے اپنا محبوب بنا لے، اور لوگ بھی مجھے سے محبت کرنے لگ جا کیں تو آپ طلطے آئی نے اس کے جواب میں فر مایا: ''دنیا سے بے نیاز و بے رغبت ہو جا ، اللہ تعالی تجھے محبوب رکھے گا اور لوگوں کے پاس جو بچھ ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جا ، لوگ اوگ بھی تجھے محبوب رکھی گھیں گے اور پیند کریں گے۔''

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، رقم: ٦٧١١.

<sup>2</sup> سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، رقم: ٢٠١٦\_ سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم: ٤٧٥.

لله مسيح نضائل المال مجل المحال المحا

## نبی کریم طلعی علیم سے محبت کرنے کی فضیلت:

حافظ حامد محود الخضرى اپنى كتاب "نهم پر نبى كريم الطينية في كے حقوق" ص ، ۵۲،۵۱ پر رقم طراز بيں: "آپ الطینیة کے حقوق سے آٹھوال حق آپ الطینیة سے محبت ہے ، یا در ہے کہ محبت ایک جذبہ ہے کوئی مادی شخ نہیں کہ اسے ماپ تول سیس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس پیانے سے ماپین اور کس کسوٹی سے جانجیں کہ محبت کس سے زیادہ ہے یا کس سے کم؟ اس بات کو قرآن یاک نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے ۔ ارشادِ باری تعالی ہے :
﴿ قُلُ إِنْ كَانَ اٰبَآ وُکُمُ وَ اَنْبَنَا وُکُمُ وَ اِنْحُوا اُنْکُمُ وَ اَزُ وَ الْجُکُمُ وَ اَنْہُو اَنْکُمُ وَ اَنْہُو اَنْکُمُ وَ اَنْہُو اَنْکُمُ وَ اَنْہُونَ كُمُ اللهِ وَ مِنْ اللهُ وَ اَنْہُونَ كُمُ اللهُ وَ اِنْكُمُ اِنْمُونِ وَ وَاللهُ لَا یَہُوی الْقَوْمَ وَ اَنْفُولِهِ وَجِهَا فِرِ فِیْ وَمَسْکِنُ تَرْضُونَ اَنْکُمُ اِنْمُونِ وَ اللهُ اِنْمُونِ وَ اللهُ اِنْمُونِ وَ اللهُ لَا یَہُوی الْقَوْمَ اللهُ اِنْمُونِ وَ اللهُ لَا یَہُوی الْقَوْمَ اللهُ اِنْمُونِ وَ اللهُ لَا یَہُوی اللهُ وَ اللهُ الْفُولِة وَ وَاللهُ لَا یَہُوی اللّٰهُ وَ اللهُ اللهُ اِنْمُونِ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ الْ اَنْ کُلُورَة وَ اللهُ لَا یَہُوی الْقَوْمَ اللّٰهُ اِنْمُونِ وَ اللهُ اِنْمُونَ وَ اللهُ اللهُ اِنْمُونَ وَ اللهُ اِنْمُونِ وَ اللهُ اِنْمُونَ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اِنْمُونِ وَ اللهُ اللهُ اِنْمُونِ وَ اللهُ اللهُ

''آپ کہہ دیجئے کہ اگرتمہارے باپ، اور تمہارے بیٹے، اور تمہارے بھائی،
اور تمہاری بیویاں، اور تمہارا خاندان، اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں، اور وہ
تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند
کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے
زیادہ محبوب ہیں توانظار کرو کہ اللہ تعالی اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ فاسقول
کو ہدایت نہیں دیتا۔''

اس آیت میں بینہیں کہا گیا کہ اپنے گھرانے اور قبیلے کے افراد کوتم عزیز کیوں رکھتے ہو؟ نہ ہی یہ کہا گیا ہے کہا یہ گیا ہے کہا کہ کہا یہ گیا ہے کہا کہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول طینے آئے اور اس کے رستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو تم حلقہ اطاعت سے باہر ہوئے جاتے ہو۔ یہ

ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور ان کی اہمیت وافا دیت بھی ناگزیر ہے ، اور قبول انسانی میں ان سب کی محبت بھی طبعی ہے ، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ ، اس کے رسول میشے آئیز اور غیر اللہ کی محبت میں تصادم ہوتو غیر اللہ کوخیر باد کہہ دیا جائے۔

جب تک تمام کا ئنات اور تمام موجودات سے رسول اللہ ﷺ کی ذات عزیز ترینہ ہو جائے ایمان ناقص اور .....ادھورا ہے''انتہا!

چنانچہ آپ علیہ لیتا کا ارشادِ گرامی ہے:

((لا يُوْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى آكُوْنَ آحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ)) • أَجْمَعِيْنَ)) •

'' کوئی بندہ مؤمن نہیں ہوتا جب تک اس کو میری محبت، گھر والوں ، مال و دولت اورسب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔''

رسول الله طفط الله عليه السلام الله عليه السلام كل معيت من الله عليه السلام كل معيت مين هو گا، چنانچه سيّدنا عبدالله بن مسعود رفياتين بيان فر مات بين كه نبي كرم طفي و ارشاد فر مايا:

((المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ))

'' آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔''

امام مسلم نے سیدنا انس بن ما لک خلیجۂ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فر مایا: ایک شخص رسول الله طلطے آئیج کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا: قیامت کب ہے؟ نبی کریم طلطے آئیج نے فر مایا: تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا: الله اور اس کے رسول کی محبت ۔ نبی کریم طلطے آئیج نے ارشاد فر مایا: بے شک تو اس کے ساتھ ہے جس

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، رقم: ١٦٨.

صحيح بخاري، كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله، رقم: ٦١٦٨ تا ٦١٨١ محيح مسلم،
 كتاب البر والصلة، باب المرء مع من أحب، رقم: ٦٧١٠ تا ٦٧١٨.

کے ساتھ و نو نے محبت کی ۔ سیدنا انس رضائیۂ فرماتے ہیں: ہمیں اسلام لانے کے بعد کسی بات سے اتنی زیادہ مسرت نہ ہوئی جتنی نبی کریم ملتے ہیں کے ارشاد گرامی:

((فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ))

''بےشک تواس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ تونے محبت کی۔''

. عنے ہوئی۔سیّدنا انس ڈاٹنیئہ نے مزید کہا: میں اللّہ تعالیٰ، اس کے رسول طِشْیَاآیِلم ، ابو بکر اور عمر فِاٹِنْہا سے محبت کرتا ہوں ، اور مجھے امید ہے کہ ( آخرت میں ) انہی کے ساتھ ہوں گا اگر چہ میں نے ان کے برابرا عمال نہیں گئے ۔'' •

رسول الله طلط علیہ کی سنت سے محبت بھی آپ سے محبت کی دلیل ہے جس کا لا زمی نتیجہ جنت ہے، آپ طلط علیہ نے ارشاد فر مایا:

''جس نے میری سنت سے محبت کی ،اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل روزِ قیامت جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔''

ہر کسی کو یہ بات بخو بی معلوم ہے کہ محبّ صادق کی سب سے بڑی تمنا اور آروز اپنے محبوب کا دیدار و وصال ہوتی ہے۔ چنانچے صحابہ کرام نظی کی سب سے بڑی تمنا اور آروز اپنے وصال کے لیے بے چین رہتے تھے۔ اپنے محبوب کے سوز وساز میں ہر وقت ترساں رہتے ہیں۔ جب محبت کی اس علامت کو حمین مصطفیٰ عالیٰ میں و کیھتے ہیں تو ہم ان کے ایمان کی داد دیئے بغیر نہیں رہتے ۔ آ ہے ایسے ہی ایک مشاق دیدار مصطفیٰ طلعے ایمان کی اپنے محبوب سے قبلی لگاؤ دیکھتے۔

''ایک شخص نبی کریم طنت آیم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یقیناً آپ مجھے میری اولا د سے رسول! یقیناً آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز تر ہیں۔ بلاشبہ آپ مجھے میری اولا د سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور تبی بات ہے کہ گھر بیٹھے آپ کی یاد آتی ہے تو مجھے اس وقت چین

صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، رقم: ۲۲۳۹/۱۶۳.

<sup>2</sup> تاریخ ابن عساکر: ۱٤٥/۳.

المراسيح فضائل اندال منظم المحال منظم المحال المراسية ال

جبریل مَالِیٰلا کے مندرجہ ذیل آیت کریمہ کے ساتھ تشریف لانے تک نبی کریم طیفیاً آیا نے اس کے جواب میں کچھ نہ فرمایا:

﴿ مَنْ يُّطِعِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولِيكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ فَيَ مَنَ النَّهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ فَي النَّبِينَ وَ الصِّلِيْفِينَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّلِحِيْنَ وَ حَسُنَ اُولَيْكَ رَفِيْقًا أَنَّ ﴾ (النساء: ٦٩)

''اور جولوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، وہ (جنت میں) ان کے ساتھ ہوں گے، جن پراللہ نے انعام کیا ہے، لینی انبیاء اور صدیقین ، اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ۔'' 🏚

وہ بھی کیا مقام تھا، اس میں کتنی روح پر ورلذت تھی کہ جب محبانِ مصطفیٰ عَالِیلا شہادت کے درجہ پر فائز ہورہے ہوں گے، سامنے رسول الله طشیع آیم کا چہرہ مبارک ہوگا، دید ہوتی رہی ہوگی اور جان نکلتی رہی ہوگی۔اور سچے محبت کرنے والوں کا یہی مقصد حیات ہے۔

• مجمع الزوائد: ٢/٢ علاميتي ني اس حديث كرايول كو تقرر ارديا ب

يَمْ صَيْحَ فَضَائل المَالِ مِنْ اللهِ يَمَالُ المَالِ مِنْ اللهِ يَمَالُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

قدموں پرر کھ دیا اوراس حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئے۔ • اس پر کیف لمحے کو بڑے خوبصورت انداز میں نظم کیا گیا۔

نکل جائے جاں تیرے قدموں کے پنچے یمی دل کی خواہش یمی آرزو ہے

### الله کی خاطر محبت کرنے کے فضائل:

(( اَفْضَلُ الْإِيْمَانِ اَنْ تُحِبَّ لِللهِ، وَتُبْغِضَ فِيْ اللهِ. ))

'' افضل الایمان بیہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر محبت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے ناراضکی رکھیں ۔''

اورسیدنا ابو ہریرہ وٹائٹیئ سے روایت ہے کہ نبی کریم طشے کیے آئے فرمایا:

((أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: أُرِيْدُ أَخاً لِيْ فِي هَذِهِ القَرْيَةِ ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَي هٰذِهِ القَرْيَةِ ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَإِنِّي مَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِإَنَّ الله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ)) 
فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِإَنَّ الله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ)) 
(۱ كراسة مِن ايك فرشة بهُا ديا جواس كا انظار كرتا تها، جب وه تخض

❶ سيرت ابن هشام: ٣٩/٣ ـ السيرة النبوية لابن حبان، ص: ٢٢٣ ـ ٢٢٢٤ ـ تاريخ الاسلام (المغازى) للذهبي، ص: ١٧٤.

**<sup>2</sup>** مسند احمد: ٢٤٧/٥ ي شخ شعيب نے اسے "صحيح لغيره" قرارويا ہــ

❸ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة ، باب فضل الحب في الله، رقم: ٩٥٤٩.

اس کے پاس سے گزرا، تو فرشتے نے پوچھا، تم کہاں جارہے ہو؟ اس نے کہا:
اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے، اس کے پاس جارہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا:
کیا اس کا تم پرکوئی احسان ہے؟ جس کی وجہ سے تم یہ تکلیف اٹھا رہے ہواور
اس کا بدلہ اتار نے جارہے ہو؟ اس نے کہا: نہیں۔ صرف اس لیے جارہا ہوں
کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، فرشتے نے کہا: میں تیری طرف
اللہ کا فرشتہ ہوں (اوریہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ) اللہ تعالیٰ (بھی) تجھ سے
محبت کرتا ہے، جیسے تو اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔''

مزید برآ ں سیّدنا ابو ہر رہ و خالیّٰۂ سے مروی ہے کہ رسول اللّد طفیّے آیم نے فر مایا:

((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ المُتَحَابُّوْنَ بِجَلالِيْ؟ الْيَوْمَ اُظِلَّ إِلَّا ظِلِّيْ. )) • الْيَوْمَ اُظِلِّهُمْ فَيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّيْ. )) •

''الله تعالی قیامت والے دن فرمائے گا، میری عظمت وجلالت کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کواپنے سائے میں جگہ دوں گا،جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی ساینہیں ہے۔''

رضائے الٰہی کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کو روزِ قیامت ایبا نور عطا کیا جائے گا کہ انبیاء وشہداء بھی ان پررشک کریں گے۔سیّدنا معاذ بن جبل خلیفی سے مروی ہے کہ رسول الله طلط عَلَیْ نے ارشاوفر مایا:

((قَالَ الله عَزَّوَجَلَّ: المُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلالِيْ، لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ. )) • نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ. )) •

''الله تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے جلال کے پیش نظر جولوگ آپس میں محبت

مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الحب في الله تعالى، رقم: ٢٥٤٨.

 <sup>€</sup> سنن ترمذي، أبواب الزهد، باب ماجاء في الحب في الله، رقم: ٢٣٩٠ علامه البائي رحمه الله في الله، رقم: ٤٧/٤.

لله صحيح ففائل اعمال منزي المراجع المر

ر کھتے ہیں، ان کے لیے ایسے نور ہول گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔''

سیدناانس بن مالک خالفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم طفی میلی نے فرمایا:

(( تَكَلَّثُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَان: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهُ مِنَّا سِوَاهُمَا، وَ مَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِللَّهُ مِنْهُ كَمَا لِللَّهِ مِنْهُ كَمَا لِللَّهِ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُلْقَى فِيْ النَّارِ.)) • يكرَهُ أَنْ يُلْقَى فِيْ النَّارِ.)) •

'' تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت کو پالیا۔ اوّل یہ کہ اللہ تعالی اوراس کارسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسر سے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسر سے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹے کو یوں برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو براسمجھتا ہے۔'

سيّدنامقداد بن معد يكرب والنيرُ سے روايت ہے كه نبى كريم طلق آيّا كا ارشاد گرامی ہے: ((إذَا اَحَبَّ اَحَدُّكُمْ اَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ إِيَّاهُ . )) •

''جب کسی کے دل میں اپنے بھائی (مسلمان) کے لیے خلوص و محبت کے جذبات ہوں تو اسے چاہیے کہ اپنے دوست کو بھی ان جذبات سے آگاہ کردے اور اسے بتادے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔''

ابوادرلیں خولانی ولٹے بیان کرتے ہیں کہ میں دمثق کی مسجد میں داخل ہوا تو میری نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کے دانت خوبصورت چیک دار تھے۔لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے

**<sup>1</sup>** صحيح بخاري، كتاب الايمان، رقم: ٢١.

سنن ترمذى، كتاب الزهد، باب ماجاء فى اعلام الحب رقم: ٢٣٩٢\_ سلسلة الصحيحة، رقم:

لله مسيح فضائل اممال منتزج الوايمان منتج الأيمان منتج تھے۔ جب ان میں کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہوتا تو اس کی طرف رجوع کرتے ، اور اس کی رائے بیمل کرتے۔ میں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ معاذین جبل خالئیہ ہیں۔ جب اگلا دن ہوا تو میں صبح سوریے ہی (مسجد میں ) جا پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے بھی پہلے آ چکے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ میں ان کے انتظار میں بیٹھ گیا، یہاں تک کہانہوں نے اپنی نمازختم کرلی۔ پھرمیں ان کے سامنے سے ان کے پاس آیا، اورانہیں سلام کیا، اور کہا: اللہ کی قشم! میں آپ سے محبت رکھتا ہوں ۔ انہوں نے فرمایا: کیا اللہ کے لیے؟ میں نے عرض کیا: ہاں، اللہ کے لیے۔ انہوں نے پھر فرمایا: کیا اللہ کے لیے؟ میں نے ان سے عرض کیا: ہاں ، اللہ کے لیے۔انہوں نے میری چا در کا کنارہ پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا۔ پھر فرمایا: تہمارے لیے خوشخبری ہے۔ بے شک میں نے رسول الله ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی فر ماتا ہے، جولوگ میری لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور میرے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہیں، اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور میرے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان سے محبت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ 0

## الله يربھروسه كرنے كے فضائل:

ابل ایمان کوصرف الله پر جمروسه کرنا چاہیے، اس ایمان ویقین کے ساتھ کہ اس کے علاوہ کوئی حامی و ناصر نہیں۔الله پر جمروسه کرنے والا الله کامحبوب بن جاتا ہے، اور جوالله تعالیٰ کامحبوب بن جائے اسکے کیا کہنے؟ چنانچرب ذوالجلال والا کرام کا ارشاد ہے:
﴿ فَبِمَا دَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ \* وَ لَوْ كُنْتَ فَظَّنَا خَلِيْظَ الْقَلْبِ لَائْفَظُنُوا مِنْ حَوْلِكَ \* فَاعْهُمْ وَ السَتَغْفِرُ لَهُمْ وَ شَاوِدُهُمْ فِي

مؤطا، كتاب الشعر، رقم: ١٦\_ مسند احمد: ٢٢٩/٥ يَّ شَعِيب نے اسے "صحيح الاسناد"
 كها ہے۔

لَهُ الْكُوْمُونَ فَالَى اللهَ اللهُ الله

"الله کی رحمت کے باعث آپ ان کے لیے زم دل ہیں، اور اگر آپ ٹرش مزاج اور سخت دل ہوتے تو بیسب آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ پس آپ اُن سے درگز رکریں، اور ان کے لیے استغفار کریں، اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہوجائے تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ بے شک اللہ تو کل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔"

علامہ فخرالدین رازی ہِ لللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:'' یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ تو کل میں اسباب ظاہری کو اختیار کرنا تو کل کے منافی نہیں، بس اسباب اختیار کیے جائیں اور بھروسہ واعتادان پر نہ ہو، بلکہ اللّٰدعز وجل کی ذاتِ اقدس پر ہو۔'' • بقولِ علامہ اقبال

> تو کل کا یہ مطلب ہے کہ نتجر تیز رکھ اپنا پھر فیصلہ اس کی تیزی کا اللہ کے حوالے کر

الله ما لک الملک نے ساقی کوڑ ، امام الرسل ، خاتم النبیین طنے آیا کو تھم صادر فر مایا کہ آپ اپنے تمام دعوتی اور غیر دعوتی اُمور میں صرف الله پرتو کل کریں جوازل سے زندہ وقائم ہے اور ابد تک زندہ و قائم رہے گا ، ہرمخلوق مر جائے گی اور رب ذوالجلال کی ذاتِ واحد زندہ و قائم رہے گا ، ہرمخلوق مر جائے گی اور رب ذوالجلال کی ذاتِ واحد زندہ و قائم رہے گی ، لہذا وہی بھروسہ واعتا د کرنے کے لائق ہے۔ اور تبلیغ دین کی خاطر جو مصائب ومشکلات بیش آئیں ، انہیں برداشت کرنے اور ان پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ وحدہ لاشریک کی تشیح بیان تیجے ، نماز پڑھے اور ذکر اللی کا ورد کرتے رہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا:

<sup>1</sup> تفسير كبير، تحت آيت فبما .....

و العال المال الم

﴿ وَ تَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ وَ سَبِّحُ بِحَمْدِهِ ۗ وَ كَفَى بِهِ فِي لَهُ وَكُلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ وَ سَبِّحُ بِحَمْدِهِ ۗ وَ كَفَى بِهِ بِنُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا أَنَّ ﴾ (الفرقان: ٥٥)

''آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے پر توکل کریں جے بھی موت نہیں، اوراس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح خبردار ہے۔''

جوشخص اپنے تمام اُمور میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے ، اور اس کے فرائض و واجبات کو ضائع نہیں کرتا ، اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿ إِنَّ اللهُ بَالِغُ آمُرِ ﴿ قَلُ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْدًا ٣ ﴾ (الطلاق: ٣)

''اور جو شخص الله پر تو کل کرے گا الله اسے کافی ہوگا۔الله اپنا کام پورا کرکے ہی رہے گا۔اللہ نے ہرچیز کا ایک انداز ہ مقرر کر رکھا ہے۔''

مؤمنین کی بیصفت بیان ہوئی ہے کہ وہ ہر حال میں صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ غیراللّٰہ سے کوئی اُمیدر کھتے ہیں، نہ ہی ڈرتے ہیں۔ نہ اپنے معاملات غیراللّٰہ کے حوالے کرتے ہیں۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ النَّهُ وَجِلَتْ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ النَّهُ وَالدَّهُمُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ النَّهُ وَالدَّهُمُ وَإِذَا تُلِيتُ

(الانفال: ٢)

''بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں اُن کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کردیتی ہیں ،اور وہ لوگ اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں۔'' ي المال الما

#### مزيدارشادفرمايا:

﴿ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكُّلُو اللهِ كُنْتُهُ مُّوْمِينِينَ ﴿ ﴾ (المائده: ٢٣) "اورتم الرمومن موتوتهمين الله يربى بهروسه ركهنا جاسي-"

سيّدنا عبدالله بن عباس والنَّهُ بيان فرمات بين كدرسول مَرم عَنْ عَبَرَهُ يه وعا فرما ياكرت تق:

( (اَللَّهُ مَّ ! لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ

أَنْبُتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ . اللَّهُ مَّ أَعُوذُ بِعِزَّ تِكَ ؛ لا إلْهَ إلَّا أَنْتَ

أَنْ تُصْلَيْنِي ، أَنْتَ الحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ، والْجِنُّ وَالإِنْسُ

يَمُوتُونَ . ) • • فَي فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللللَّهُ ال

''اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے سپر دکر دیا، اور تیرے ساتھ ایمان لایا،
اور تجھ پر میں نے بھروسہ کیا، اور تیری طرف میں نے رجوع کیا، اور تیری
عدالت سے میں اپنے متنازعہ مسائل کاحل چاہتا ہوں، اے اللہ! میں تیری
عزت کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے سواکوئی معبود نہیں، اس بات سے کہ تو سید سے
راستے سے مجھے بھٹکا دے، تو زندہ اور قیوم ہے جے موت نہیں آئے گی، اور
تمام انس وجن موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔''

سيّدنا عبدالله بن عباس طلقها بيان فرمات بين:

((حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، قَالَهَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْ حِيْنَ ٱلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ عَنْ حِيْنَ قَالُوْا: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ عَنْ حَيْنَ قَالُوْا: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ.) فَ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوْا: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ.) فَ مَا لَا يَعْمَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. (بمين الله كافى به سيدنا ابرا بيم عَالِيه فَيْ الله كافى به الله كافى الله كونى الله كافى الله كافى الله كونى الله كافى الله كون الله كافى اله كافى الله كافى ال

❶صحیح بخاری، کتاب التوحید، رقم: ۷۳۸۳\_ صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، رقم: ۹۸۹۹.
 ②صحیح بخاري، کتاب التفسیر، سورة آل عمران، باب ﴿إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم ﴾، رقم: ۶۵۲۳، ۶۵۲۵.

لله مسلح فضائل المال الملك المنظم المنطق الم

اوروہ اچھا کارساز ہے) اس وقت فر مایا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور سیّدنا محمد طفی آگ میں ڈالا گیا، اور سیّدنا محمد طفی آگ میں دیا ہے جہ شک لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہوگئے ہیں، ان سے ڈرو! پس اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کردیا، اور انہوں نے کہا: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ۔'' الْوَکِیْلُ۔''

علامہ داؤدراز دہلوی برائنہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 'اس مبارک کلمہ میں تو حیدو تو کل کا بھر پور اظہار ہے۔ اس لیے یہ ایک بہترین کلمہ ہے۔ جس سے مصائب کے وقت عزم وحوصلہ میں استحکام پیدا ہوسکتا ہے۔ بطور وظیفہ اسے بلاناغہ پڑھنے سے نفرت الہی حاصل ہوتی ہے اور اس کی برکت سے ہرمشکل آسان ہوجاتی ہے۔ قرآن محید میں اللہ تعالی نے اسے اپنے رسول کوخو دہلقین فر مایا ہے، جیسا کہ آیت ﴿ فَ اِنْ تَ وَلَّ وَ اللّٰهِ فَلُ حَسْبِی اللّٰهُ لَا اِللّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ وَلَا هُو عَلَيْهِ تَو كُلُتُ ﴿ (التوبه: ٢٩١) میں مذکور ہے۔ اس جب تو کل اللہ تعالی پر ہوتو رزق کی پرواہ تک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رزق تو اللہ عملی نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ امیر المؤمنین سیّدنا عمر بن خطاب وَاللهٔ شاہد نے فرمایا:

((لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُوْ خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَانًا.))

''اگرتم اللہ پراس طرح تو کل کروجیسا کہ اس پرتو کل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح روزی دیتا ہے، وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں، اور شام کوشکم سیر ہوکروا پس لوٹتے ہیں۔''

<sup>1</sup> شرح صحیح بخاری از علامه داؤد راز دهلوی: ١٢٩/٦.

سنن ترمذي، أبواب الزهد، باب في التوكل على الله، رقم: ٢٣٤٤ صحيح الجامع الصغير، رقم:
 ٥٢٥٠.

ي المال الم

ظاہری اسباب کا اختیار محض اطمینان قلب کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالی کسی ظاہری سبب کا محتاج نہیں ہے ، اسکی مثال ہجرت کے وقت کے حالات ہیں جب اہل مکہ نے آپ طفی میں گر دینا چاہا اور آپ طفی میں سیدنا ابو بکر ڈاٹنی کے ساتھ مکہ سے جھپ کر نظی میں ایا میں مار قور میں چھپر ہے۔ دشمنوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں پالینے کی ہر انسانی تد ہیر کر ڈالی، کیکن اللہ تعالی نے اپنے نبی کی حفاظت کی اور بحفاظت تمام مدینہ منورہ پہنچایا۔ امام بخاری ومسلم نے سیّرنا ابو بکر صدیق فرائنی سے روایت کی ہے کہ:

((نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ المُشْرِكِيْنَ عَلَى رُوَّ وسِنَا وَنَحْنُ فِي الغَارِ، فَقَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا فَقَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا فَقَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْدَدُهُمْ نَظَرَ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْدَتُ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ. مَا ظَنَّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ تَالِثُهُمَا؟)) • تَاللهُهُمَا؟)) • تَاللهُهُمَا؟)) • تَالِثُهُهُمَا؟)) • تَالِثُهُمَا؟)) • تَالِثُهُمَا؟)) • تَالِثُهُمُا؟)) • تَالِثُهُمْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُمَا؟) • قَالَمْ الْمُعْمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَاءُ اللَّهُ الْمُعْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَاءُ اللَّهُ الْمُعْلَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُ

''جب ہم غار میں تھے تو میری نظر مشرکین کے قدموں پر پڑی، جب کہ وہ ہمارے سروں پر پڑی، جب کہ وہ ہمارے سروں پر بڑی میں سے کوئی اپنے قدموں پر نظر ڈالے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ طشے آئے نے ارشاد فرمایا: اے ابو بکر! آپ کا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے ، جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے ۔'

کوئی شخص اگر ظاہری اسباب کا اختیار بھی ترک کر دے گا ، تو یہ کمال تو کل ہے۔ ایسے لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ چنا نچے سیّد ناعمران بن حصین زلائی سے مروی ہے کہ رسول ہاشی ، ختم الرسل ، دانا ئے سبل ، محمد رسول الله طفع اللہ نے ارشا د فر مایا:

(( يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوْا: مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: هُمُ الَّذِيْنَ يَسْتَرَقُوْنَ، وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ،

صحيح بخاري، كتاب التفسير، باب قوله ﴿ ثاني اثنين إذهما فِي الغار ﴾ رقم: ٤٦٦٣ ـ صحيح
 مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رقم: ٢١٦٩ .

المراكب الايمان المراكب المراك

وَلَا يَكْتُوْنَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُوْنَ . )) •

''میری اُمت کے ستر ہزار اُفراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ کون ہوں گے؟ تو آپ طشے آیا ہے نے فرمایا: وہ ایسے لوگ ہیں جو دم طلب نہیں کرتے ، بدشگونی اختیار نہیں کرتے اور داغ نہیں لگواتے ، بلکہ اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔''

### الله تعالى كے حقوق كى حفاظت كرنے كى فضيلت:

کتاب الله کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز وجل نے انسانیت کی تخلیق عبث اور کھیل کے طور پرنہیں فر مائی۔ بلکہ ان کی تخلیق کی ایک غرض و غایت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآنِ مجید میں ذکر فر مایا:

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِةَ لِيَبْلُوَكُمْ آيُّكُمْ آحُسَنُ عَمَلًا ﴾ (الملك: ٢)

''جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، تا کہ تہمیں آ زمائے کہتم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔''

مذکورہ بالا آیت کی روشی میں تخلیق انسانیت کی حکمت ان کا امتحان و آزمائش معلوم ہوتی ہے، تا کہ نیکی کرنے والوں کواس کی جزاءاور برائی کرنے والوں کواس کی سزامل سکے، پس ہر کلمہ کو کے لیے بیضروری ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی کے حقوق و واجبات کو پہچانے، سمجھےاور پھران پر قولی وعملی اعتقادر کھے، لیکن افسوس! کہ اکثر لوگ اس بارے میں جہالت کا شکار ہیں اور جن لوگوں کوان حقوق و واجبات کی معرفت و پہچان ہے، وہ بھی ان کی ادائیگی میں کوشاں نظر نہیں آتے ۔ اِلَّا مَنْ دَحِمَ دَبِّیْ .

وه حقوق و واجبات پیرین:

<sup>1</sup> صحيح مسلم ، كتاب الايمان، رقم: ٢١٨.

الديمان المال الم

- 1۔ اللہ پرایمان لانا۔
- 2۔ اللہ کی اطاعت کرنا۔
- 3۔ اللہ کی عبادت کرنا۔
- 4۔ اختلافی اُمور میں اللہ کی طرف رجوع کرنا۔
- 5۔ اللّٰد تعالٰی کی کسی معاملہ میں نافر مانی نہ کی جائے۔
  - 6۔ بدعات کوترک کرنا۔
  - 7۔ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ گھہرانا۔
    - 8۔ اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی۔
      - 9۔ اللہ تعالیٰ سے محبت۔
    - 10۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔
  - 11۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنا۔
  - 12۔ طاغوت کی اطاعت سے بینا وغیرہ۔

پس جوآ دمی حقوق اللہ کا پاس رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے الیہ جوآ دمی حقوق اللہ کا بی ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے بنچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں انہیں موت لاحق ہو گی،اور نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ

خُلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ٣ ﴾ (النساء: ١٣)

''اور جو شخص الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، تو وہ ہمیشہ رہیں گے، داخل کرے گا، جن کے نیجے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے،

اوریه بهت برسی کامیابی ہوگی۔''

حرف آخر کے طور پریہ یا در کھیں کہ جو آ دمی حقوق اللہ کی پاسداری رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ چنانچے سیّدنا عبداللہ بن عباس وظافی فرماتے ہیں کہ:

تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله، وَاعْلَمْ: أَنَّ الأُمَّةَ لو اجْتَمَعَتْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ مَ بَشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَك، وَلواجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ، لمُ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْك؛ رُفِعَتِ الْأَقْلامُ، لمُ يَضُرُّ وْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْك؛ رُفِعَتِ الْأَقْلامُ،

وَجَفَّتِ الصُّحُفُ")) ٥

''میں ایک دن (سواری پر) رسول اللہ سے بھیے (بیٹھا ہوا) تھا، آپ نے فرمایا، اے بیٹے! میں تجھے چندا ہم باتیں بتلاتا ہوں (انہیں یادرکھو) تواللہ (کے حقوق) کا حقوق) کی حفاظت کر! اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، تواللہ (کے حقوق) کا خیال رکھ، تواس کواپنے سامنے پائے گا لیمنی اس کی حفاظت اور مدد تیرے ہم رکاب رہے گی، جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے کر، جب تو مدد چاہ تو صرف اللہ سے کر، جب تو مدد چاہ تو صرف اللہ سے کر، جب تو مدد جاہ تو وہ تھے اس سے زیادہ کچھ نفع نہیں پہنچاسکتی، جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تھے کچھ نقصان پہنچا نے کے لیے جمع ہو بوجائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں بہنچاسکتی، جو ہوجائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں بہنچاسکتی، جو ہوجائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں بہنچاسکتی، جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر وہ کھے کچھ نقصان بہنچاسکتی، جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہوگئے۔''

# الله تعالى كى رضا تلاش كرنے كى فضيلت:

ره گئی رسم اذال روح بلالی نه رہی فلسفه ره گیا تلقین غزالی نه رہی

<sup>•</sup> سنن التِّرمذيُّ، كتاب صفة القيامة، رقم: ٢٥١٦\_ مشكوّة، رقم: ٥٣٠٢\_ ظلال الجنة، رقم: ٣١٨- علامه البينة، رقم: ٣١٨، ٣١٦\_ علامه الباني تراللي تراللي في الشير في السيحيح كها ہے۔

امام مسلم والله نے اپنی صحیح میں جناب رسول کریم طفی آیا کے ایک سیچے محبّ سیّدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی خالفیُز کا واقعہ ان کی زبانی ہی بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

میں نے رسول اللہ طلط آیا کے پاس رات گزاری، آپ کی حاجت اور وضو کے لیے یانی لے کر حاضر ہوا، آپ عَلیہ البہام نے ارشا دفر مایا:

((سَلْ! فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ؟

قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ قَالَ: فَاعِنِّيْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.)) •

'' کچھ مانگنا ہے تو مانگو، میں نے عرض کیا کہ جنت میں بھی آپ کی رفافت چاہتا

ہوں۔فرمایا: اس کے علاوہ؟ میں نے عرض کیا: بس یہی ہے۔تو آپ نے فرمایا

که کثرت جود سے اپنے نفس پر میری مدد کرو۔''

دیکھیے! محبّ صادق کو فرمائش کا موقع میسر آیا تو بلا تر دد جناب رسول الله طیفی آیا کی رفاقت کا سوال کیا ، دوسرے موقع پر پھراسی فرمائش کو دہرایا۔ اور ادھر رسول الله طیفی آیا کی کا سوال کیا ، دوسرے موقع پر پھراسی فرمائش کو دہرایا۔ اور ادھر رسول الله طیفی آیا کہ کہ جو لوگ صبح و شام رضائے الہی کے متلاشی رہتے ہیں ، ان صحابہ کرام و گاہیں کے ساتھ اینے آپ کورو کے رکھیں ، چنانچہ ارشا دفر مایا:

﴿ وَ اصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَّبَّهُمْ بِالْغَلُوةِ وَ الْعَشِيِّ

يُرِيْدُونَ وَجْهَة ﴾ (الكهف: ٢٨)

''اوراپنے آپ کوانہی لوگوں کے ساتھ رکھا کریں جواپنے پرورد گار کوشنج وشام یکارتے ہیں اوراسی کی رضا کے متلاثی ہیں ۔''

رضائے الہی کی خاطر کیا گیا کام انسان کو بڑی بڑی مشکلات سے نجات دلوا دیتا ہے، چنا نچہ سیّدنا عمر بن خطاب بٹالٹیئ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طشے آیا کے فرماتے ہوئے سنا کہ:

(انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَوُ المَبِيْتَ إلى

<sup>1 -</sup> ۹۳ : مسلم، كتاب الصلاة، رقم: ٩٣ . ١ .

الإيمال المحال ا

غَارِ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهَا الغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللُّهُ بِصَالِحِ أَعْمَالكُمْ، قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اَللَّهُمَّ كَانَ لِيْ أَبُوان شَيْخَان كَبِيْرَان، وَكُنْتُ لا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلا مَالاً. فَنَأَى بِيْ فِيْ طَلَبُ شَّنْيُ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُ مَا غَبُوْ قَهُمَا ، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْن ، فَكُرهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَو مَالًا، فَلَبثْتُ والـقَـدَحُ عـلى يَديُّ أَنْتَظِرُ استِيْقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الفَجْرُ فاستَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هٰذِهِ الضَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لا يَسْتَطِيْعُوْنَ الخُرُوجَ، قَالَ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّ عَلَى الْآخَرُ: اَللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَـمَّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ فَأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السَّنِيْنَ فَجَاتَتْنِيْ فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارِ على أَنْ تُخَلِّىَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِها فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا. قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضُّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْـوُقُوْع عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ وَتَرَكْتُ اللَّهَ بَ الَّذِي أَعْ طَيْتُهَا، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَأَفْرِجُ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِيْعُ وْنَ الـخُرُوجَ مِنْهَا ـ وَقَالَ النَّبِيُّ ١ قَالَ الثَّالِثُ: ٱللَّهُمَّ اسْتَاْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُل وَاحِدٍ تَـرَكَ الَّـذِيْ لَـهُ وَذَهَبَ فَتَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمُّوالُ فَجَاءَ نِي بَعْدَ حِيْنِ فَقَالَ: يَا عَبْدَاللَّهِ، أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ:

لله مسلح فضائل اعمال على المعال المعا

كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ: مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لا تَسْتَهْزِى ءُ بِيْ! فَقُلْتُ: لا أَسْتَهْزِى ءُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكُ مِنْهُ شَيْئًا، اَللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰكِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَانَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُوْنَ.) • • فَخَرَجُوا يَمْشُوْنَ.)) • •

''تم سے پہلی امتوں میں سے تین شخص تھے جوایک ساتھ سفریر نکلے،حتی کہ رات ہوگئ، چنانچہ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہوگئے۔ تھوڑی ہی درر کے بعد بہاڑ سے ایک بڑاسا پھرلڑھک کر نیچ آیا جس نے غار کے دھانے کو بند کردیا۔ بید دیکھ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ان کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ اس اہلاء سے نجات کی یہی صورت ہے کہتم اپنے اعمال صالحہ کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے واسطے سے دعا ئیں کیں۔ان میں سے ایک نے کہا: یا اللہ! تو جانتا ہے،میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا، ان ہے پہلے میں نہ تو اہل وعیال کو دورھ پلاتا اور نہ خادموں کو۔ چنانچہ ایک دن درختوں کی تلاش میں میں دورنکل گیا اور جب واپس لوٹ کرآیا، میں نے شام کا دودھ دوبااوران کی خدمت میں لے کرحاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، میں نے ان کو جگا نا بھی پسندنہیں کیا اور ان سے قبل اینے اہل وعیال اور غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے، ان کے سر ہانے کھڑا، ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا،حتی کہ صبح ہوگئی اور وہ بیدار ہوئے ، میں نے انہیں ان کے شام کے حصے کا دودھ بلایا اور

صحيح بخارى، كتاب الإجارة، رقم: ٢٢٧٢\_ صحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب
 الغار الثلاثة، رقم: ٩٤٩ .

انہوں نے بی لیا۔ یا اللہ! اگر بیکام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو ہم اس چٹان کی وجہ سے، جس نے غار کا منہ بند کردیا ہے، جس مصیبت میں کھنس گئے ہیں، اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔اس دعا کے نتیج میں وہ چٹان تھوڑی می سرک گئی، لیکن ابھی اس سے باہر نکلناممکن نہیں تھا۔ نبی کریم علیے آئے نے فرمایا : دوسر پے محض نے دعا کی ، یا اللہ! میری چیا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ (ایک مرتبہ) میں نے اس سے اپنی نفسانی خواہش یوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی اور اس نے انکار کردیا، حتی کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کردیا، میں نے اسے اس شرط پر ایک سوہیں دینار دیئے کہ وہ میرے ساتھ خلوت اختیار کرے، چنانچہ وہ آمادہ ہوگئ۔ جب میں اس پر قادر ہوگیا (اور وہ میرے قابو میں آگئی)، تو اس نے کہا میں آپ کے لیے اس مہر کو بغیر حق کے توڑنے کی اجازت نہیں دیتی، پس میں نے اس پر واقع ہونے کو بُرا جانا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، حالانکہ وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھے پیاری تھی اور میں نے سونے کے وہ دینار بھی چھوڑ دیئے جو میں نے اسے دیئے تھے۔ یا اللہ! اگر میں نے بیکام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو بیازل شدہ مصیبت ہم سے دور فر مادے! چنانچہوہ چٹان کچھاور سرک گئی 'میکن باہر نکلنے کا راستہ اب بھی نہیں بنا۔ نبی مکرم طنتی ﷺ نے فرمایا: تیسرے نے دعا کی۔ یااللہ! میں نے کچھ مزدوروں کو ا جرت پر رکھا تھا،سب کو میں نے ان کی اجرت عطا کر دی،صرف ایک مز دور ا پنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، حتی که اس سے بہت سا مال بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعدوہ ایک دن آیا اورآ کر کہا''اللہ کے بندے! مجھے میری اجرت ادا کردے' میں نے کہا''یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں، پیسب تیری اجرت کا

یں ۔ ﴿ یَّبْتَغُونَ فَضَلَّا مِّنَ اللَّهُ وَ رِضُوَالَا ﴾ (الفتح: ۲۹) '' یہ لوگ اللّٰہ کی رضا اور اس کے فضل کی جبتو میں رہتے ہیں۔' آپ طفی آین کے چاہنے والوں میں سے سیّدنا خباب بن ارت رُفائِیْرُ کی سیرت پڑھیے اور سننے گا، وہ فرماتے ہیں کہ:

((هَاجَرْنَامَعَ النَّبِيِّ فَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ وَلَا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ وَلَا مُنْ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمْرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ لَهُ مَا نُكَفِّنْهُ بِهِ اللّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ لَهُ مَا نُكَفِّنْهُ بِهِ اللّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ، خَرَجَتْ رِجْلاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ، خَرَجَ رَأْسُهُ، وَأَمْرَنَا النَّبِيُّ فَيْ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ)) • • اللإِذْخِرِ)) • • اللهِ فَرْمَ رَاسُهُ مَا مَا يَعْلَى مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنَا النّبِي اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

صحيح بخاري، كتاب الجنائز، باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطّي رأسه، رقم:
 ١٢٧٦ صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب كفن الميت، رقم: ٢١٧٧.

''ہم نے اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے رسول اللہ طلع ایکم کے ساتھ ہجرت کی تو ہمارا اجراللہ پر ثابت ہوگیا۔ پس ہم میں سے بعض وہ ہیں جو فوت ہو گئے اور اپنے اجر میں سے کوئی حصہ (مال غنیمت وغیرہ کی صورت میں) انہوں نے نہیں کھایا۔ اور بعض ہم میں سے وہ ہیں جن کے پیل پک گئے ہیں اور وہ اسے چن کھایا۔ اور بعض ہم میں سے وہ ہیں جن کے پیل پک گئے ہیں اور وہ اسے چن رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سیدنا مصعب بن عمیر زوائی ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ انہوں نے ایک کمبل اپنے پیچھے چھوڑا تھا، جب ہم اس کے ساتھ ان کا سرڈھانیتے تو ان کے پیر نگ ہوجاتے اور جب پیر ڈھانیتے تو سرکھل جاتا۔ ہمیں رسول اللہ طلع ایک ہیر نگ ہوجاتے اور جب پیر ڈھانیت و سرکھل جاتا۔ ہمیں رسول اللہ طلع ایک ہم ان کا سرڈھانی دیں اور ان کے پیروں پراذخر گھاس ڈال دیں'

یہ اس لیے کہ رضائے الہی کی خاطر کیا جانے والاعمل جنت میں بلندی درجات کا باعث ہے، نبی ہاشی عَلَیْهِ اللّٰہِ کا ارشادگرامی ہے:

((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِى لَهَا بَالًا يَهْوِيْ بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ. )) • اللهِ لَا يُلْقِى لَهَا بَالًا يَهْوِيْ بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ. )) •

''بندہ اللہ کی رضا مندی کی بات کرتا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، کیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گئ درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، کیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔''

ہمارے لیے اُسوہ حسنہ رسول مکرم، آقائے دو جہاں، والی بطحاعلیّاً انتہا کی ذاتِ گرامی ہے، دیکھیے کہ آپ علیتاً انتہام کیسے اللہ کو راضی کرنے میں منہمک ہیں۔ حالانکہ آپ کا رب تو آپ ملطح علیہ تاہم کی تھا، (درحقیقت اس میں ہمارے لیے درس ہے۔)

1 صحيح بخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم: ٦٤٧٨.

سیّدہ عائشہ رطانی بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول کریم طفی اَ کو اپنے بستر پرگم پایا، چنانچہ میں آپ کو تلاش کرنے گلی کہ اچانک میرے ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوؤں پر جاپڑے، آپ حالت سجدہ میں تھے، آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے اور آپ بید دعا پڑھ رہے تھے:

ر (اللَّهُ مَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُفُوكَ مِنْ عَضُوكَ مِنْ عُلَاكُ مِنْ عُلَاكً مِنْ عُلَاكً مَنْكَ لا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنِتَ عَلَى نَفْسِكَ)) • التَّنْتُ عَلَى نَفْسِكَ)) • التَّنْتُ عَلَى نَفْسِكَ))

''اے اللہ! میں تیری رضائے ذریعے سے تیری ناراضگی سے، اور تیری عافیت کے ذریعے سے تیری نرا سے اور تیری ذات کے ذریعے سے تیرے قہرو غضب سے بناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری تعریف کا شارنہیں کرسکتا، تو ویسا ہی ہے، جیسے تو نے خودا پی تعریف بیان کی ہے۔''

جو شخص رضائے الہی کی خاطر کسی کی ملاقات اور زیارت کے لیے جاتا ہے، تو اس کا مہمان نواز خود اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے، اور اس کی مہمان نوازی جنت کی صورت میں کرتا ہے، چنانچے سیّد ناانس رٹائٹیئ سے مروی ہے کہ رسول مکرم ملتے آئی نے ارشاد فر مایا:

((مَا مِنْ عَبْدٍ أَتَى أَخَا لَهُ يَنُوْرُهُ فِي اللهِ إِلَّا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ: أَنْ طِبْتَ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ ، وَإِلَّا قَالَ اللهُ فِيْ مَلَكُوْتِ عَرْشِهِ: عَبْدِيْ زَارَ فِيَّ ، وَعَلَىَّ قُرَاهُ ، فَلَمْ أَرْضَ لَهُ بِقُرَى دُوْنَ الْجَنَّةِ . )) ع

''جو کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کے پاس اس کی زیارت کی غرض سے آتا ہے تو آسان سے منادی اعلان کرتا ہے کہ تو خوش ہو جا، تیرے

صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب مايقال في الركوع والسجود، رقم: ١٠٩٠.

<sup>2</sup> صحيح الترغيب والترهيب، رقم: ٢٥٧٩ ـ السلسلة الصحيحة، رقم: ٢٦٣٢.

الديمان المال المرابع المرابع

لیے جنت عمدہ واچھی ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی بادشا ہت میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری رضا کے لیے زیارت کی ، مجھ پراس کی مہمان نوازی لازم ہے، لہذا میں نے اس کے لیے مہمان نوازی کے طور پر صرف جنت کو ہی پیند کیا ہے۔''

امام ثوری واللہ فرماتے ہیں:''رضائے الٰہی کی خاطر محبت کرنے کی علامت اور نشانی ہے ہے کہ انسان اپنے بھائی کی رضا کی تلاش میں رہے،اوراس کا خیال رکھے'' 🏚

اور حذیفہ بن قیادہ ڈرانے ہیں کہ''کسی شخص کے متعلق مجھے بیہ معلوم ہو جائے کہ وہ مجھے سے رضائے الہی کی وہ مجھ سے رضائے الہی کی خاطر دشمنی اور بغض رکھتا ہے تو میں اپنے آپ پر رضائے الہی کی خاطر اس کی محبت حاصل کرنالازم کرلوں۔''

# نبی کریم طالع علیم پر درود برا صنے کے فضائل:

نبی کریم مطنع آیا آسان و زمین دونوں جگه لائق صداحتر ام ہیں۔ آسان میں اللہ تعالی اور فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، اور زمین پرتمام اہل ایمان سے مطلوب ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلْمِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّهُوْا تَسْلِيمًا ۞ ﴿ (الاحزاب: ٥٠)

''الله اوراُس کے فرشتے نبی پر درود جھیجے ہیں۔اے ایمان والو! تم ان پر درود جھیجواوراچھی طرح سلام بھی جھیجے رہا کرو۔''

فائد : .....امام بخاری والله نے ابوالعالیہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے درُود سے مراد آپ علیہ الصلاۃ مراد فرشتوں کے درُود سے مراد آپ علیہ الصلاۃ

والسلام کے لیے خیر و برکت کی دعا ہے۔ 🛭

سير أعلام النبلاء: ١٩١/١.سير أعلام النبلاء: ٩٩١/١.

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی.

مزید تفصیل ملاحظه سیجئے: جلاءالا فہام از حافظ ابن قیم <sub>آ</sub>رلٹنیہ ، میں''صلا ق'' یعنی درُود کا معنی ومفہوم ۔

امام بخاری نے کعب بن عجرہ و والٹیؤ سے روایت کی ہے ، صحابہ کرام و خالفہ ہے نے آپ سے میابہ کرام و خالفہ ہے تے آپ میلئے اللہ ہے اللہ میں استعمالیہ ہے استعمالیہ ہے کہ میں میں استعمالیہ ہے کہ استعمالیہ ہے کہ میں استعمالیہ ہے کہ میں استعمالیہ ہے کہ میں استعمالیہ ہے کہ ہے ک

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، وَ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَیٰ الْ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلَیٰ الْ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَیٰ اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَیٰ الْ اِبْرَاهِیْمَ ، اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ. )) •

''اے اللہ! محداور آل محد پر رحمت نازل فرما، جس طرح تونے ابراہیم اور آل ابراہیم اور آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی ، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ! محداور آل محمد پر برکت نازل فرما، جیسے تونے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کے قابل اور شرف و مجد کا مالک ہے۔''

یہ بات بھی یادرہے کہ نبی کریم طفی آیا کا ذکر خیر جب بھی آئے آپ پر درُود بھیجنا واجب ہے۔ 🏵

درُود پاک کثرت سے بڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، سیّدنا ابی بن کعب خالتیٰ بیان کرتے ہیں کہانہوں نے عرض کیا:

((يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاتِيْ؟ قَالَ: "مَا شِئْتَ" قُلْتُ: الرُّبُعَ؟ قَالَ: "مَا شِئْتَ، فَإِنْ

۵ صحیح بخاری، کتاب أحادیث الانبیاء، رقم: ۳۳۷۰.

**٧** مريرتفصيل ويكيمين: تفسير ابن كثير، تحت آيت: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ.....

ي المال الما

زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ "قُلْتُ: فَالنِّصْفَ؟ قَالَ: "مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ "قُلْتُ: فَالثَّلْثَيْنِ؟ قَالَ: "مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ "قُلْتُ: فَالثُّلْثَيْنِ؟ قَالَ: "مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ "قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلاتِيْ كُلَّهَا؟ قَالَ: "إِذَا تُكْفِى فَهُو خَيْرٌ لَكَ ذَنْبُكَ ")) 4 هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ ")) 4

''اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کشرت سے درود پڑھتا ہوں، پس میں آپ پر درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ نے فر مایا: جتنا تم چا ہو، میں نے کہا، دعا کا چوتھائی حصہ؟ آپ طلط آئے نے فر مایا جتنا تم چا ہوا گرتم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، تو پھر آ دھا؟ آپ طلط آئے نے فر مایا، جتنا تم چا ہو، پس اگرتم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، میں نے کہا، پس دو تہائی؟ آپ طلط آئے نے فر مایا جتنا تم چا ہو، اگرتم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، پس دو بہتر ہے۔ میں نے کہا۔ میں اپنا سارا وقت آپ طلط آئے نے فر مایا چیتا تم چا ہو، اگرتم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے وقف بہتر ہے۔ میں نے کہا۔ میں اپنا سارا وقت آپ طلط آئے نے فر مایا پھر تو (یے ممل) تمہارے غموں (کے دور کردیتا ہوں، آپ طلط آئے نے فر مایا پھر تو (یے ممل) تمہارے غموں (کے دور کرنے کیا جائے ، رسول اللہ طلط آئے تا کیں گے۔'' جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے ، رسول اللہ طلط آئے تا کیں کر دو تیں کہ رسول جائے ، وہ یقیناً بے برکت مجلس ہے اور اس کے شرکاء ایک صحیح صدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے عذاب کے متحق تھہر سکتے ہیں۔ چنا نچہ سیّدنا ابو ہریرہ زوائے نی بیان کرتے ہیں کہ رسول کے عذاب کے متحق تھہر سکتے ہیں۔ چنا نچہ سیّدنا ابو ہریرہ زوائے نیان کرتے ہیں کہ رسول

((مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّواْ عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَآءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَآءَ غَفَرَلَهُمْ")) ٤

ا كرم طلبي الله في ارشا دفر مايا:

سنن ترمذي، أبواب صفة القيامة، رقم: ٢٤٥٧ ـ الباني والله نے اسے "صحيح" كہا ہے۔

<sup>€</sup> سنن ترمذي، أبواب الدعوات، باب القوم يجلسون ولا يذكرون الله تعالى، رقم: ٣٣٨٠\_ سلسلة الصحيحة ، رقم: ٧٤٠.

الديمان المال الم

''جولوگ کسی مجلس میں بیٹھیں، اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ ہی اپنے نبی طنتے آیا پر درود جیجیں تو میجلس ان کے لیے حسرت (اور عیب کا باعث) ہوگی۔ پس اگر اللہ چاہے گا تو آنہیں عذاب دے گا اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔'' رسول اکرم طنتے آیا پر درود جیجنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچے رسول اللہ طنتے آیا نے ارشا دفر مایا:

(( مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا)) •

" بَوْتَحْص مِحْ پِرايك مرتبددرود بَصِجَا ہے، الله تعالی اس پردس رحتیں نازل فرما تاہے۔'

نی کریم طفی آیم پر درود پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رفائین سے مروی ہے کہ رسول الله طفی آیم نے ارشا دفر مایا:

((مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْه عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَ حُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.) و حُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.) و حُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.) و رُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.) و ''جو شخص مجھ پرایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحتیں نازل فرما تا ہے۔ اور اس کے دس درجات بلند فرما دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند فرما دیتا ہے۔''

سیدنا ابو در داء ضائلہ، بیان کرتے ہیں کہ:

''اللہ کے رسول ملتے عَلَیْم نے فر مایا: جو شخص صبح اور شام کے وقت دس دس مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے کل قیامت کے دن اس کومیری شفاعت نصیب ہوگی۔'' اللہ کے مرتب ہوگی۔'' اللہ میں مرتبہ مجھ روز قیامت نبی کریم طلتے عَلَیْم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ طلتے عَلَیْم پر در و دشریف بھیجتا ہے۔ سیّد ناعبداللہ بن مسعود رفیاتی سے روایت ہے کہ رسول

- سنن نسائي، كتاب السهو، وقم: ١٢٩٧ ـ البإنى تِرالله نے اسے "صحیح" كہا ، المشكوة، وقم: ٩٠٢ .
  - 2 صحيح مسلم، كتاب الصلاة، رقم: ٩١٢.
    - 3 صحيح الجامع الصغير: ٢/ ١٠٨٨.

((أَوْلَى النَّاسِ بِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَیَّ صَلاةً.)) • ''قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہو گا جو سب سے زیادہ مجھ پر درُود بھیجے گا۔''

نبی کریم منطق میزاز پر کثرت سے درود پڑھنا دخول جنت کا سبب ہے۔سیّدنا ابو ہر ہر ہونطائیۂ فر ماتے ہیں ، رسول اللّٰہ طلطے میزاز نے فر مایا:

((مَنْ نَسِيَ الصَّلَوةَ عَلَّى خَطِيَ بِهِ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ . )) ﴿

نی کریم طفاعین پر جمعہ کے دن کشرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ اولیس بن اولیس بن کریم طفاعین پر جمعہ کے دن کشرت سے درود ہو ایا: تمہار بے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے۔ پس تم اس دن مجھ پر کشرت سے درودھ بھیجا کرواس لیے تمہارا درود مجھ پر بیش کیا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے (صحابہ شُخَالیہم) نے عرض کیا، اللہ کے رسول! آپ پر ہمارا درود پڑھنا کسے پیش کیا جائے گا، حالانکہ آپ کا جسم مبارک تو (قبر میں) بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو آپ طفاعین نے فرمایا: بےشک اللہ تعالی نے انبیاء عیالی کے انبیاد کیالی کے انبیاء عیالی کے انبیاء عیالی کے انبیاء عیالی کے انبیاء عیالی کے انبیاد کیالی کیالی کیالی کے انبیاد کیالی کیالی کیالی کیالی کیالی کے انبیاد کیالی کیال

جب بھی نبی کریم طشے آئے کا ذکر ہو، آپ پر درود پڑھا جائے۔حسین بن علی بن ابو طالب رشی اللہ م روایت کرتے ہیں،رسول اللہ طشے آئی نے فر مایا:

((اَلْبَخِيْلُ الَّذِيْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٔ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى .))

سنن ترمذی، باب ما جاء فی فضل الصلاة علی النبی صلی الله علیه و سلم ، رقم: ٤٨٤ - صحیح
 ابن حبان، رقم: ٢٣٨٩ - ١٢٠ حبان نے اس کو "صحیح" کہا ہے -

<sup>2</sup> سنن الكبرى ، للبيهقى : ٢٨٦/٩ يومديث سي عد

 <sup>€</sup> سنن ابوداود، باب تفريع ابواب الوتر، رقم: ١٥٣١ \_ الباني رحمدالله نے اسے "صحيح" كہا ہے۔

سنن ترمذی، ابواب الدعوات، رقم: ٣٥٤٦ البانی والله في است "صحيح" كها بـ المشكاة، رقم:
 ٩٣٣ التعلق الرغيب: ٢٨٤/٢)

الم المال ا

### مد د صرف الله تعالى سے ما تگنے كى فضيلت:

''استعانت'' یعنی مدوطلب کرنا، عبادت ہے، جو کہ اللہ کے سواکسی کو جائز نہیں۔ لہذا جو آ دمی مشکلات میں مدوطلب کرنا چاہے تو ایک اللہ سے طلب کرے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: ﴿ فَاعْلَمُوۤ اللّٰهَ مَوْ لٰہ کُھُ ﴿ نِعْمَ الْهَوْلِی وَنِعْمَ النَّصِیْرُ ۞ ﴾

(الأنفال: ٤٠)

'' پس تم جان لو کہ بے شک تمہارا مولی اللہ ہے ، اور وہ بڑا ہی اچھا مولی اور بڑا ہی اچھا مدد گار ہے۔''

دوسرے مقام پررسول اکرم طفی این کو مخاطب کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

ُ ﴿ ٱلمُ تَعْلَمُ آنَ اللهَ لَهُ مُلُكُ السَّبَوْتِ وَ الْأَرْضُ وَ مَا لَكُمْ مِّنَ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَمَا لَكُمْ مِّنَ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَ لَا نَصِيْرٍ ۞ ﴾ (البقره: ١٠٧)

'' کیاتم نہیں جانتے کہ آسانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سلے ہے، اور اللہ کے سواتمہارا نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مدد گار''

حافظ ابن قیم مِراللّه فرماتے ہیں که' بندہ کو بیتکم دیا گیا ہے کہ وہ ہرنماز میں' اِیّساكُ نَعْبُـدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنَ " کہے۔ کیونکہ شیطان اسے شرک کرنے کا حکم دیتا ہے کہ وہ اللّه کے ساتھ غیروں کوشریک گھہرائے ،غیروں سے مدد مائگے اور اللّه کے بجائے انبیاء وصالحین اور قبروں میں مدفون لوگوں سے مدد مائگے۔''

سیدنا ابن عباس فالنینہ سے روایت ہے: ایک مرتبہ میں رسول اللہ طلقے ایک ساتھ اونٹ پر جارہا تھا (سفر کے دوران) آپ نے فرمایا کہ اے لڑ کے! میں تجھے چند کلمات سکھلاتا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت (احترام اور عمل سے) کر، وہ تیری حفاظت کرے

((وَ اَهْ لُ الْجَنَّةِ ثَلْتُهُ: ذُوْسُلُطْنٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَقَّقٌ ، وَ رَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقَيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِى قُرْبلى ، وَمُسْلِمٌ وَعَفِيْفٌ وَ مُتَعَفِّفٌ ذُوْعِيَال . )) ع

"جنت میں جانے والے تین قسم کے لوگ ہیں:

- 1۔ حاکم ، انصاف کرنے والا ، کتج بولنے والا اور نیک کا موں کی تو فیق دیا گیا۔
  - 2۔ ۔ وہ مخض جو ہر قرابت داراور ہرمسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے۔
- 3۔ وہ شخص جو پا کدامن ہے اور عیالداری کے باو جود کسی سے سوال نہیں کرتا۔''

. مزید برآ ں سیّدنا ثوبان مولی رسول ہاشمی فر ماتے ہیں کہ: سیّدالبشر، سیّدالانبیاءرسول کرم ﷺ نے ارشا دفر مایا:

(( مَنْ تَكَفَّلَ لِيْ أَنْ لَا يَسْتَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَ اَتَكَفَّلْ لَهُ بِالْجَنَّةِ . ))

'' جو شخص مجھے اس بات کی ضانت دے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا، میں

سنن ترمذي، كتاب صفة القيامة، والرقائق والورع، رقم: ٢٥١٦ ـ البالي تراشير في است "صحيح" كها بــــــ
 صحيح مسلم، كتاب الحنة ..... باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا .....، رقم: ٧٢٠٧.

لله صحیح فضائل اعمال منظر ہو ہے۔ 109 کیٹر کتاب الایمان کیٹر

اسے جنت کی ضانت دیتا ہوں۔''

چنانچہ سیّدنا ثوبان نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ضانت دیتا ہوں۔ (راوی کا کہنا ہے) کہوہ (اللہ کے علاوہ) کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ 🍎

### اللہ کے دین کی مدد کرنے کی فضیلت:

الله تعالی نے اپنے مؤمن بندوں سے کہا ہے کہ اگروہ اس کے دین کی مدد کریں گے تو وہ ان کی نصرت فرمائے گا، ہرموقعہ پر انہیں ثبات قدمی عطا فرمائے گا۔اللہ رب کا ئنات کا ارشاد ہے: ﴿ يَا تُنْهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوۡ الِنُ تَنْصُرُ و اللّٰهَ يَنْصُرُ كُمۡ وَ يُثَبِّتُ أَقُدَامَكُمۡ ۞﴾ (محمد: ٧)

''اے ایمان والو! اگرتم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا ، اور شخصیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔''

دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا:

﴿ وَلَيَنُصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَّنُصُرُهُ ۗ (الحج: ٤٠)

''اوراللہ یقیناً ان کی مرد کرتا ہے جواس (کے دین) کی مدد کرتے ہیں۔''

الله تعالی نے اپنے مؤمن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی جانوں ، مالوں اور افعال کے ذریعے اس سچے اور سُجے دین کی نصرت کریں جسے الله رب العزت نے اپنی اطاعت و بندگی کی خاطر نازل فرمایا ہے۔ اور جیسے سیّدناعیسیٰ عَالِیٰلُا کے حواریوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا ، دعوت کے کام میں ان کی مدد کی ، اور ان سے وعدہ کیا کہ وقت آنے پر وہ اپنی جانوں کی قربانی و سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ چنانچے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ى جون رون رون دى كى درى ما رون كى خون كى درى كان كى كەركى كى كەركى كى كەركى كى كەركى كى كەركى كى كەركى كى كى ك ﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا كُوْنُوَا اَنْصَارَ الله كَهَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَدَ

لِلْحَوَارِيْنَ مَنْ ٱنْصَارِئَ إِلَى اللهِ ۚ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ ٱنْصَارُ اللهِ

حافظ ابن کثیر واللہ فہ کورہ بالا آیت کی تفییر میں لکھتے ہیں کہ' جب حواریوں نے سیّدنا عیسیٰ عَلَیْنا سے کہا کہ آپ کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کی نصرت و تائید کریں گے، چنانچہ روح اللہ علیہ صلوت اللہ نے اسرائیلیوں اور یونانیوں میں انہیں مبلغ بنا کر شام کے شہروں کی طرف بھجا۔ حج کے دنوں میں سرور رسل طفی ایکا بھی فرمایا کرتے تھے:

کوئی ہے جو مجھے جگہ دے تا کہ میں اللہ کی رسالت کو پہنچا دوں، قریش تو مجھے رب کا پیغام بہنچانے سے روک رہے ہیں۔ 6

چنانچہ اہل مدینہ کے قبیلے اوس وخزرج کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ابدی بخشی۔ انہوں نے آپ سے بیعت کی ،آپ کی باتیں قبول کیں اور مضبوط عہد و پیان کیے کہ اگر آپ طلطے آپئے ہمارے ہاں آ جائیں تو پھر کسی سرخ و سیاہ کی طاقت نہیں جو آپ کو دُکھ پہنچائے، ہم آپ کی طرف سے جانیں لڑا دیں گے اور آپ طلطے آپئے پرکوئی آ نج نہ آنے دیں گے، پھر جب رسول اللہ طلطے آپئے آپئے ساتھیوں کو لے کر ہجرت کر کے ان کے ہاں گئے تو فی الواقع انہوں نے اپنے کہے کو پورا کر دکھایا۔ اپنی زبان کی پاسداری کی۔ اسی لیے انسار کے معزز لقب سے متاز ہوئے اور یہ لقب گویاان کا امتیازی نام بن گیا۔'' چ

**<sup>1</sup>** مسند احمد: ٣٢٢/٣\_ صحيح ابن حبان، وقم: ٦٢٧٤\_ ا*بن حبان نے اسے "*صحيح" کہا ہے۔

<sup>2</sup> تفسير ابن كثير: ٤٠٨/٥ على طبع مكتبه قدو سيه ، الاهور .

الله المال ا

بعض مفسرین کا کہنا ہے کہاس میں مؤمنین کوان کے رب کی طرف سے تا ئید ونصرت اور فتح و کا مرانی کی نوید سنائی گئی ہے، بشرطیکہ وہ دین حنیف کی سربلندی کے لیے متحد ہو کر کوشاں رہیں،اور باہمی اختلاف سے یکسر وُورر ہیں۔و باللّٰہ التو فیق

الله تعالی کا یہ کریمانہ وعدہ ہے کہ جو اہل کتاب میں سے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پرایمان کے آپ کی نصرت و مدد کریں والسلام پرایمان لے آئیں گے، آپ کی نصرت و مدد کریں گے، آپ کی نصرت و مدد کریں گے اور قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، تو اللہ رب کا ئنات انہیں دنیا و آخرت میں فائز المرام بنادے گا۔ چنانچہ ارشا درب العالمین ہے:

''ان کے لیے جو ہمارے رسول نبی اُمّی کی اتباع کرتے ہیں، جن کا ذکر وہ اپنے تورات وانجیل میں کھا ہوا پاتے ہیں، جولوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اور خبیث اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان بار ہائے گراں اور بندشوں کو ان سے ہٹاتے ہیں جن میں وہ پہلے سے جکڑے ہوئے تھے، کیس ان پرائیان لائے ہیں، اور جنہوں نے ان کے مقام کو پہچانا ہے، اور ان کی مدد کی ہے، اور اس نور کی پیروی کی ہے جو ان پر نازل ہوا، وہی فلاح پانے والے ہیں۔'

وہ مہاجر اور فقراء جنہوں نے اللہ کی رضا اور اس کے دین کی نصرت کی خاطر اپنا گھر

الديمان المال الم

بار چھوڑا، مدینہ اس حال میں پنچ کہ اُن کے پاس نہ کھانے کے لیے روٹی تھی اور نہ تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاصِ عمل کے سبب انہیں''صادقین'' کے لقب سے نوازا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهْجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَآمُوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانَا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَبِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ۞ ﴿ الحشر: ٨)

''وہ مال اُن فقیر مہاجرین کے لئے ہے جواپنے گھروں اور مال ودولت سے نکال دیئے گئے ، وہ لوگ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار تھے، اور اللہ اور اس کے خوشنودی کے طلبگار تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے تھے، وہی لوگ سیچے تھے۔''

''رشک کے قابل صرف دوآ دمی ہیں۔ایک وہ آ دمی جس کواللہ نے مال دیا، پھراسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔اور دوسراوہ آ دمی، جس کو اللہ نے دانائی سے نوازا، پس وہ اس کے ساتھ (لوگوں کے معاملات کے) فیصلے کرتا اور دوسروں کو بھی سکھا تا ہے۔''

الله تعالیٰ کے حقوق میں سے یہ بنیادی حق ہے کہ اس کے دین کی نصرت و تائید کی جائے ۔اللہ رب العزت نے ارشاد فر مایا:

<sup>♠</sup> صحيح بخاري، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، رقم: ٧٣\_ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن و يعلمه، رقم: ١٨٩٦.

الله المسلمان المسلم

محافظ دین کا محافظ خود الله بن جاتا ہے ، چنانچیسیّدنا ابن عباس وظیّ فرماتے ہیں کہ رسولِ کریم <u>طنعَ آی</u>اً نے فرمایا:

((اِحْفَظِ اللهِ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللهِ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ .)) • ''توالله(كه دين) كي حفاظت كرالله تعالى تيرى حفاظت كرے گا، توالله تعالىٰ (كه دين) كي حفاظت كر، تواس كوسامنے پائے گا۔''

#### خیرخواہی کرنے کا تواب:

دین خیرخواہی کا نام ہے، جس کی دلیل رسول اکرم، سیّد المرسلین محمد عربی علیه الصلاق والسلام کی حدیث میہ ہے جسے امام مسلم راتیائیہ نے اپنی صحیح میں سیّد ناتمیم داری زبائیہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: یقیناً نبی اکرم راتیا ہے آئے ارشا دفر مایا:

((الدِّيْنُ النَّصِيحَةُ ، قُلْنَا: لِمَنْ ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَّائِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَآمَّتِهِمْ . )) •

'' وین خیرخواہی کا نام ہے، ہم نے کہا: کس کے لیے؟ فرمایا: اللہ کے لیے، اور اس کی کتاب کے لیے، اور آئم مسلمین اور تمام

<sup>•</sup> سنن ترمذی، کتاب صفة القیامة والرقائق والورع، رقم: ٢٥١٦ ـ البافي رحمه الله في اسع "صحیح" کها ہے۔

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، رقم: ١٩٦.

لی سی نفسائل اعمال کی ہے۔'' مسلمانوں کے لیے۔''

خیرخواہی کرنے والے شخص کے لیے اللّٰہ رب العزت نے اجرعظیم کا وعدہ فر مایا ہے، چنانچہ اللّٰہ تعالٰی کا ارشادِ گرامی ہے:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّنَ نَّجُوْمِهُمُ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعُرُوْفٍ أَوْ إِلَا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعُرُوْفٍ أَوْ إِلَى اللهِ فَسَوْفَ إِصْلاَ جَبَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَالنسآء: ١١٤)

''ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے ، سوائے اس آ دمی (کی سرگوثی) کے جو کسی کو صدقہ یا بھلائی یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جواللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ایسا کرے گا، تو ہم اسے اجرعظیم عطا کریں گے۔''

اصلاح اور خیرخواہی کرنے والوں اور اراد ہُ اصلاح و خیر رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت جوش مارتی رہتی ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥

(النور:٥)

''سوائے ان لوگوں کے جواس گناہ کے بعد توبہ کرلیں اوراپنی اصلاح کرلیں،

توبے شک الله برا مغفرت والا ،نہایت رحم کرنے والا ہے۔''

اہل ایمان مصلحین کو نہ مستقبل کا کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ماضی کاغم ۔ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے:

﴿ فَمَنْ امَنَ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴾

(الانعام: ٤٨)

''پس جولوگ ایمان لائیں گے، اور اصلاح کریں گے، انہیں نہ ستقبل کا کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ماضی کاغم۔''

خیرخواہی کا ایک اندازیہ بھی ہے کہ انسان جواچھی چیز، اچھاعمل اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کرے۔ چنانچہ سیّدنا انس بن مالک ڈٹاٹئئ سے مروی ہے کہ نبی مکرم علیۃًا لیُسِّالِم نے ارشاد فر مایا:

( لَا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ . )) • ( لَا يُومِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ . )) • ( كَامُل ) مؤمن نهيں ہوسكتا ، جب تك وہ اپنے ( مسلمان ) بھائى كے ليے بھى وہ چيز پيندنه كرے جو وہ اپنے ليے پيند كرتا ہے . ''

## گنا ہوں سے بچنے کا ثواب:

ا مام مسلم دُراللّٰہ نے سیّد نا نواس بن سمعان رضائیّۂ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللّٰہ طِلْحَالِیّا سے گناہ کے بارے میں بوچھا تو آپ نے ارشا دفر مایا:

((الإثْمُ مَا حَاكَ فِیْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.) ﴿ (الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِیْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.) ﴿ اللهُ وَهِي هِ جَوْمَهِ الرَّحِ وَلَ مِي صَلَّحَ ، اور تمهيس پيندنه هو كه لوگول كواس كی اطلاع هو جائے۔''

گناہ ظاہر ہو یا پوشیدہ اسے یکسر چھوڑ دینا واجب ہے، جولوگ گنا ہوں سے تائب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گنا ہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَ امَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَمِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيًّا عِمَلًا صَالِحًا فَأُولَمِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيَّا عِمَدُ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴾ (الفرقان: ٧٠) ''مَر جَوْض توب كرے گا، اور ايمان لے آئے گا اور نيک عمل كرے گا، تو

<sup>•</sup> صحيح بخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه .....، رقم: ١٣ ـ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، رقم: ١٧٠. وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة، رقم: ٢٥١٦.

الله يمان المال المراجع الله يمان ال

الله تعالیٰ اس کے گناہوں کوئیکیوں سے بدل دے گا، اور الله بڑا معاف کرنے والا، بے حدم مربان ہے۔'' •

گناہوں سے بیچنے والے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے مستحق ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَا عَلَيْهِ إِنَّاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ شَّ ﴾ (البقره: ١٨٢)

'' ہاں اگر کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا ڈر ہو، اس لیے اگر کوئی شخص رشتہ داروں کے درمیان صلح کرا دے، تو ایسا کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، اور رحم کرنے والا ہے۔''

## كبيره گنامول سے پر ميز كرنے كى فضيك:

گناہ کے موضوع کو کمل تفصیل سے جانے کے لیے ہماری کتاب "گناہ اور توب" کا مطالعہ کریں۔

''یقیناً الله شرک کومعاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ دیگر گنا ہوں کومعاف کردے جس کے لیے چاہے گا۔''

#### مزيد فرمايا:

﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوُنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ۞ ﴿ (الانعام: ١٢٠)

''اورتم کھلے اور چھے سب گناہوں سے باز آ جاؤ۔ بے شک جولوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ عنقریب اپنے کیے کی سزایا ئیں گے۔''

اسی طرح شرک کے علاوہ اگر کوئی دیگر کہیرہ گنا ہوں سے بھی اجتناب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنافضل و کرم فرما تا ہے اگر اس سے کچھ خطا نمیں ، لغزشیں صا در بھی ہوجا نمیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کردے گا۔

#### جبیها کهارشادِربانی ہے:

﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوْ ا كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَ نُنُخِلْكُمْ مُّلُخَلًا كَرِيمًا ۞ ﴿ (النساء: ٣١)

'' اگرتم ان بڑے گنا ہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کومنع کیا جا تا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ مٹادیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔''

## نفسانی خواہشات سے بیخے کے فضائل:

نفسانی خواہشات انسان کو تباہ و ہر باد کر دیتی ہیں، اور اس کے برعکس جس نے خوفِ اللہ کو اپنے دل میں جگہ دی ہوگی، اور اس ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری ہوگی کہ اُسے اپنے رب کے سامنے میدانِ محشر میں کھڑا ہو نا ہوگا، اور اس ایمان کے زیر اثر ، اس نے اپنے آپ کوخواہش نفس کی انتباع سے دُور رکھا ہوگا، اُس دن اس کی جائے رہائش جنت عدن ہوگی، جس کی نعمتوں کو نہ کسی آئکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کا دل اس کا نصور کرسکتا ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَر رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُو

''اور جواپنے رب کے مقام سے ڈرا، اور اپنے نفس کوخواہش کی اتباع سے روکا، تو بے شک جنت اس کا ٹھکا نا ہوگا۔''

رسول اکرم علیہ التہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بایں الفاظ فرمائی ہے:

((حُجِبَتِ النَّارُ بالشَّهَواتِ، وحُجِبَتِ الجَنَّةُ بالمَكَارِهِ".)) • (حُجِبَتِ الجَنَّةُ بالمَكَارِهِ".)) • (جَهُم كُوشُهوات نفسانى كساتھ وُھانپ ديا گيا ہے، اور جنت كوگرال گزرنے والے نا گوار كامول سے وُھانپ ديا گيا۔''

لیعنی جوشخص خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑگیا اس نے گویا دوزخ کا حجاب اُٹھا دیا۔ اب دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور جومشکلات کا سامنا کرتا رہے،مصائب پرصبر کرتا رہے تو اس نے جنت کا حجاب اُٹھا دیا ،اب جنت میں داخل ہوگا۔

فضالہ بن عبید رخالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طفیٰ این نے فر مایا: ''اللہ کی راہ میں سرحد پر پہرہ دینے والے کے سوا ہر مرنے والے کاعمل اس کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کے عمل کو قیامت کے دن تک بڑھایا جاتا ہے، اور وہ قبر کی آز ماکش سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور میں نے رسول اللہ طفیٰ آئی کو فر ماتے ہوئے سنا: مجاہدوہ ہے جو این سے جہاد کرے۔' €

## نیکیوں کی طرف جلدی کرنے کی فضیلت

صحيح بخاري، كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات، رقم: ٦٤٨٧ ـ صحيح مسلم، أو ائل
 كتاب الجنة وصفة نعميها وأهلها، رقم: ٧١٣٠.

<sup>2</sup> سنن ترمذي، ابواب فضائل الجهاد، رقم: ١٦٢١ ـ سلسلة الصحيحة، رقم: ٩٤٥.

مذکورہ بالا آیت کریمہ میں کلمہ''مسابقت'' استعمال ہوا ہے جو کہ''مسارعت'' سے زیادہ بلیغ ہے۔ کیونکہ اس میں دوسروں پر سبقت لے جانے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اور ''خیرات'' سے مراد وہ تمام اعمالِ صالحہ اور نیکی کے کام ہیں جن کے ذریعے دنیا وآخرت کی سعادت حاصل کی جاسکتی ہے۔

اس پرمستزاداس میں اعمالِ صالحہ کے لیے ایک قسم کی ترغیب اورتحریض ہے، کیونکہ آ دمی کو جب یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گااور اس کے اعمال کا بدلہ چکائے گا،تو پھروہ آخرت کی تیاری میں تیزتر ہوجائے گا۔

ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ ان اعمالِ صالحہ اور اُمورِ خبرگی طرف سبقت کریں جو اللہ کی مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جن کی وجہ سے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت میں داخل کرے گا، جس کی وسعت آسانوں اور زمین کے برابر ہے۔ جویر ہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَ سَارِعُوَا إِلَى مَغْفِرَةٍ فَيْنَ رَّبِكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّلُوتُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولِمُ وَاللَّالِمُولَّالِ الللِّلِمِ وَاللَّالِمُ وَاللْمُولِمُ وَالللِّلُولُ وَاللَّالِ

'' اوراپنے رب کی بخشش کی طرف اوراس جنت کی طرف دوڑ وجس کا عرض آ سانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔'' اسلامات میں میں نہیں۔

اور رسول الله طشائير نے ارشا دفر مايا:

((بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَّا كَقِطَعِ اللَّيلِ المُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مُوْمنًا وَيُمْسِي كَافرًا أو يُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بعَرَض مِنَ الدُّنْيَا.) •

'' نیک اعمال کرنے میں جلدی کرلوایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جوشب تاریک کے قفاف گئروں کی طرح رونما ہول گے۔ صبح کو آ دمی مؤمن ہوگا اور شام کو کا فر۔ وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے وض چے دی گا۔''

پس بندوں کواللہ کی مغفرت، اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے پرسبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میہ چیزیں صدقِ دل سے تو بہ، طلب مغفرت، گنا ہوں سے دوری، عملِ صالح اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ سَابِقُوۤا إِلَى مَغۡفِرَ وَ مِّنُ رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرُضِ السَّهَاءِ وَالْاَرْضِ ﴿ اَعِلَاكُ فَضُلُ اللّهِ وَالْمَلِهِ ﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللّهِ وَالْمَلِهِ ﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللّهِ وَالْمَلْهِ ﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللّهِ وَرُسُلِهِ ﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللّهِ يَوۡتِيۡهِ مَنَ يَّشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴿ الحديد: ٢١) يُوۡتِيُهِ مَنَ يَّا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ مَعْفِرت كَى طَرف دور و، اور اس كى جنت كى طرف جس كى كشادگى آسان وزين كى كشادگى كى ما نند ب، ان كے ليے تياركى كئى ہے جو الله الله اور اس كے رسولوں پر ايمان ركھتے ہيں، يدالله كافضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللّه ظیم فضل والا ہے۔''

# نبی کریم طلع الله کے اہلِ بیت کی تکریم کرنے کے فضائل:

رسول الله طیفی کے اہل بیت کا احترام، تو قیراور تکریم ایمان کا جزء ہے، بلکہ عین ایمان ہے، رسول کریم میشی کی خوشنودی آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کے ذریعے

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتنة، رقم: ٣١٣.

حاصل ہوسکتی ہے۔ چنانچہ سیّدنا ابو بکر صدیق فطائیہ کا ارشاد ہے:

((أُرْقُبُوْا مُحَمَّدًا عِلَيْ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ.)) •

''تم محمر طلط الله کی (خوشنودی)، ان کے اہل بیت کے ساتھ (محبت) کے ذریعے تلاش کرو۔''

آپ کے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا اور آپ بھی محبت رکھتے ، لہذا اس سنت پرعمل پیرا ہوتے ہوئے ، ہمیں بھی ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ سیرنا براءرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

ُ ( رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَلْمَ لَا إِنِّى أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ . )) •

''میں نے سیدناحسن بن علی خلیجا کو نبی کریم طبطے آیا ہے کندھوں پر سوار دیکھا، اور آپ نے بیددعا مانگی ،اےاللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں ،تو بھی اس سے محبت فر ما۔''

آپ طلط آپ سے موبت آپ طلط آپ ہے ، اور آپ کے اہل بیت سے محبت آپ طلط آپائے سے محبت ہے ، اور آپ کے اہل بیت سے معبت آپ طلط آپ کے اہل بیت سے بغض آپ سے بغض رکھنے کے متر ادف ہے۔ نبی کریم طلط آپ نے اُم المؤمنین سیدہ اُم سلمہ رفال نظیما سے فر مایا:

(( لَا تُؤذِيْنِيْ فِيْ عَائِشَةَ ، فَإِنَّ الْوَحْىَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ ، قَالَتْ: فَقُلْتُ أَتُوبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ مَ ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 <sup>◘</sup> صحيح بخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، رقم:
 ٣٧٥١.

صحيح بخارى، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين، رقم: ٣٧٤٩ صحيح
 مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الحسن والحسين، رقم: ٣٢٥٩.

لله صحيح فضائل املال المجل المجال المجال

تَقُولُ: إِنَّ نِسَائَكَ يَنْشُدْنَكَ الله الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِيْ بَكُرٍ فَكَلَّمَتُهُ فَعَالَ: إِنَّ نِسَائَكَ يَنْشُدُنَكَ الله الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِيْ بَكُرٍ فَكَلَّمَتُهُ فَعَالَ: فَا لَا يُحِبِّيْ هَلَاهِ مَنْ بَهَيْ وَاللهُ الْعَدْمِ قَالَ: فَا حِبِّيْ هَذِهِ . )) • إلى فَيْ رَوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ: فَا حِبِّيْ هَذِهِ . )) • إلى فَيْ رَوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ: فَا حِبِّيْ هَذِهِ . )) • الله الله من يَهْ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

### انصار صحابه رشی الندم سے محبت کرنے کی فضیلت:

خصوصاً انصار صحابہ کرام ڈی اندم سے محبت کرنا بھی ایمان کی علامت اور نشانی ہے ، اور ان سے بغض رکھنا علامت نفاق ہے۔ رسول اللہ طلطے آیا کا ارشاد گرا می ہے:

((آيَةُ الْـمُنَافِقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ ، وَآيَةُ الْـمُوَّمِنِ: حُبُّ الْأَنْصَارِ . )) • الْأَنْصَارِ . )) •

''منافق انسان کی علامت ہے کہ وہ انصار (صحابہ) سے بغض رکھتا ہے ، اور مؤمن شخص کی علامت ہے کہ وہ انصار (صحابہ) سے محبت کرتا ہے۔''

بلكه حب انصار تُخْتَلَيْم عين ايمان ہے۔ رسول اكرم عليه الصلاة والسلام كا ارشادِ كرا مي ہے:

صحیح بخاری، کتاب الهبة، باب من اهدی الی صاحبه، رقم: ۲۵۸۰\_ صحیح مسلم، کتاب
 فضائل الصحابة، باب فضائل عائشه، رقم: ۲۲۹۰.

<sup>2</sup> صحيح مسلم ، كتاب الايمان، رقم: ٢٣٥.

( لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلُ يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . )) • '' ﴿ لِللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . )) • '' ﴿ وَاللّهُ تَعَالَى اوررو زِ قيامت پرايمان ركھتا ہے ، وہ خض بھی انصار سے بغض نہيں ركھ سكتا۔''

جو شخص انصار صحابہ مٹی کہتے سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرما تا ہے، چنانچے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((مَنْ اَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ اَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللهُ)

''جو شخص انصار سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جو شخص انصار سے بغض رکھتا ہے،اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔''

نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا ثواب:

ذیل کی آیت کریمہ میں مؤمنین اور مؤمنات کی صفاتِ حمیدہ کا بیان ہے جن میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دل سے محبت کرتے ہیں، اور دینی معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤُمِنْتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا ءُبَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ الْولْبِكَ سَيَرُحَهُهُمُ اللهُ واللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞﴾

(التوبه: ۷۱)

''اورمؤمن مرداور مردعورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں ، بھلائی کا تھم دیتے ہیں اور زکا قاتم کرتے ہیں ، اور زکا ق

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، رقم: ٢٣٨.

مسند احمد: ۲۷/۲ م شخ شعیب نے اسے "صحیح لغیرہ" قرار دیا ہے۔

دیتے ہیں ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں ، اللہ انہی لوگوں پر رحم کرے گا۔ بے شک اللہ زبر دست ، بڑی حکمتوں والا ہے۔''

کرے کا۔ بے شک القدر بردست، بڑی عمول والا ہے۔ مزید فرمایا کہ مسلمانوں کا شیوہ ہے کہ بھلائی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے

رید راه پیر ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکماً ارشاد فرمایا: کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکماً ارشاد فرمایا:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى ﴾ (المائده: ٢)

'' نیکی اورتقو کی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔''

سيدنا جربر بن عبدالله بجلى رضيحهٔ فرماتے ہیں:

((بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْنُصْحِ لِكُلِّ

مُسْلِمٍ.)) ٥

'' میں نے نبی کریم طفی آیا سے نماز قائم کرنے ، زکوۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے رہے ہو۔''

اچھی باتوں کی حمایت کرنا اور بُری باتوں سے منع کرنا مسلمانوں پر فرض ہے جس سے صحت مندمعا شرے کی تخلیق ہوتی ہے۔

سیدنا ابوسعید خدری والینیٔ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم طابع کے ساتھ شریک سفر سے کہ ایک آ دمی اپنی سواری پر آیا، اور دائیں بائیں دیکھنے لگا تو رسول اللہ طابع کیا نے فرمایا: جس شخص کے پاس فالتو سواری ہوتو اس کو چاہیے کہ وہ اسے دے جس کے پاس سواری نہیں، اور جس کے پاس زائد زادِ راہ ہوتو وہ اسے دے جس کے پاس زادِ راہ نہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرح مالوں کی مختلف اقسام کا ذکر کیا۔ یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ ہم میں سے کسی شخص کا ضرورت سے زائد چیز پر کوئی حق نہیں۔' چسسے سے شخص کا ضرورت سے زائد چیز پر کوئی حق نہیں۔' چسسے سے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کے ارشاد فرمایا:

صحیح بخاری کتاب الایمان، باب بیان ان الدین النصیحة ، رقم: ۲۰۰.

صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب استحباب الحسواساة بغضو ل ايمان، رقم: ١٧٢٩/١٨.

الديمان المال المرابع المرابع

''ہر نیکی صدقہ ہے، اور تیرا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالنا بھی نیکی ہے۔'' •

## مسلمانوں کے ساتھا بنے تعلقات کو درست رکھنے کا ثواب:

کسی بھی معاشرے کی ترقی و بہتری کی سب سے بہترین صورت ہیہ ہے کہ اس کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے دُکھ درد کو اپنا سیجھنے والے، مصائب ومشکلات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے والے، الغرض ہرمعا ملے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جب بیسب خوبیاں کسی مکان کے کینوں میں پیدا ہوجائیں تو ایک بے نظیر، مثالی معاشرہ جنم لیتا ہے۔ جس کی مثال جو کہ تاریخ کا بحر بے کراں اپنی بے پناہ وسعتوں کے پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مدینہ منورہ کا اسلامی معاشرہ ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول طبیق کے اس معاشرے کو قائم کرنے اور اس کو الٹی کو برقر اررکھنے کے لیے اس معاشرے کے لوگوں کو گاہے بگاہے راہنمائی کرتے تھے، اور آپس میں تعلق مضبوط استوار کرنے کے فضائل و برکات بیان کرتے تھے، جن میں چند اور آپس میں تعلق مضبوط استوار کرنے کے فضائل و برکات بیان کرتے تھے، جن میں چند ایک حسب ذیل ہیں:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيُكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ ثُرُ حَمُونَ فَ مِنْ قَوْمٍ عَلَى اَنْ تُرْحَمُونَ فَ مِنْ قَوْمٍ عَلَى اَنْ تَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمُ وَ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَلَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمُ وَ لَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءً عَلَى اَنْ يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُنَّ فَ وَلَا تَنَابُزُوا بِالْآلْقَابِ بِئُسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ وَلَا تَنَابُزُوا بِالْآلْقَابِ بِئُسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَّمُ يَتُبُوا فَالْمِنْ وَمَنْ لَلْمُ اللَّالِي اللهِ الْمُعَلِيقُولَ اللَّالِي اللهُ اللَّالِي اللهُ اللَّالِي اللهُ اللهُ

سنن ترمذی، ابواب والصلة، رقم: ۱۹۷۰ مام ترندی رایشید نے اسے "حسن صحیح" اور البانی رایشید
 نے اسے "صحیح" کہا ہے۔

وَ مُعْ وَمُودُ وَمُوا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ل

# فَكُرِهْتُهُوْهُ ۚ وَاتَّقُو اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ١٠٠

(الحجرات: ١٠١٠)

''یادرکھو! سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرواور اللہ سے ڈرتے رہوتا کہتم پررتم کیا جائے۔ اے ایمان والو! کوئی جماعت دوسری جماعت سے مسخرا بن نہ کرے ممکن ہے کہ بیاس سے بہتر ہوں اور نہ عورتوں سے ممکن ہے کہ بیان سے بہتر ہوں ، اور آپس میں ایک دوسرے کوعیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو گرے لقب دو۔ ایمان کے بعد گناہ گاری گرا نام ہوا ورجو تو بہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو! بہت بد گمانیوں سے بچو یقین ما نو کہ بعض بد گمانیاں گناہ ہیں اور بھید نہ ٹولا کرواور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پیند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی اور اللہ سے ڈرتے رہو، ب کھانا لیند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی اور اللہ سے ڈرتے رہو، ب

آیت بالا میں ایک دوسرے کے ساتھ مثالی تعلق کے قیام کا زبردست فارمولہ بیان ہوا ہے اور وہ بیاریاں جو کہ معاشرے کی جڑوں کو مثل دیمک چاہ جاتی ہیں، بیان کرکے ان سے احتراز کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض ایسے معاملات جن میں ذی شعور انسان تک اپنے حواس سے بیگا نہ ہوجا تا ہے۔ مثلاً ماں، بہن، بیٹی کا معاملہ ہے کہ ماں، بہن، بیٹی ایسے رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قشم کی ظلم و نا انصافی روار کھنے کو پہند نہیں کرتا۔ اس ظلم وزیادتی کی ایک مثال طلاق ہے۔ ایسے گھمبیر و پیچیدہ معاملے میں بھی شریعت نے ایک دوسرے کے حفظ مراتب، فضیلت کا پاس رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ طلاق سے صرف شوہر بیوی کے مابین ہی علیحہ گی نہیں ہوتی، بلکہ دو خاندان کے درمیان بھی اختلافات کی وسیع خلیج حائل ہوجاتی ہے۔ لہٰذا اس میں بھی عفوو درگز رکے معاملے کو تھا منے کا حکم دیا ہے:

و المال الما

فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَّعُفُونَ أَوْ يَعُفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةُ النِّكَاجِ ۚ وَ أَنْ تَعُفُوۤا أَقْرَبُ لِلتَّقُوٰى ۚ وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمۡ ۚ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعُمَلُوْنَ بَصِيۡرٌ ۞ ﴾ (البقره: ٢٣٧)

''اورا گرتم عورتوں کواس سے پہلے طلاق دے دو کہتم نے انہیں ہاتھ لگا یا ہواور
تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہوتو مقررہ مہر کا آ دھا مہر دے دو، بیاور بات
ہے کہ وہ خودمعاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی
گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ کے بہت نز دیک ہے اور آپس کی فضیلت
اور بزرگی کوفراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔''
سیدنا ابن عمر وزائیوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفی مین نے فرمایا کہ:

(( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ، وَلا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَى حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّ جَالَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَى خَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا

سَتَرَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) •

'' ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پرظلم کرے، اور نہ کسی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑ ہے اور جوشخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالی اس کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے۔ اور جوشخص کسی مسلمان کی سختی دُور کرتا ہے، اللہ تعالی قیامت کی ختیوں میں سے اس کی سختی دُور کرے گا۔ اور جوشخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔'

سيدنا انس خالتينًا سے روايت ہے كه رسول الله طفيَّ مَايا :

❶ صحيح بخارى كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم، رقم: ٢٤٤٢\_ صحيح مسلم كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم: ٢٥٧٨.

(( وَالَّـذِىْ نَـفْسِـىْ بِيَدِه لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. )) •

'' قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ،کوئی بندہ اُس وقت تک ایمان دا رنہیں بنتا، جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی بات پیند نہ کرے جواینے لیے پیند کرتا ہے۔''

سيدنا ابن عباس والله سے روایت ہے کہ رسول الله طفی ایم نے فر مایا:

(( لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا . )) •

'' وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے۔''

سيدنا نعمان بن بشير و الله: سے روايت ہے كه رسول الله طفي عليم فرمايا:

(( تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ ، وَتَوَادِّهِمْ ، وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْحَسَدِ ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى . )) •

'' تم مسلمانوں کو ہاہمی ہمدردی اور ہاہمی محبت اور ہاہمی شفقت میں ایسا دیکھو گے جیسے بدن ہوتا ہے کہ جب اس کے ایک عضو میں تکلف ہوتی ہے تو تمام بدن بےخوابی اور بیاری میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔''

سیدنا ابو ہریرہ زلیٹیئئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفی کیا نے فر مایا:'' تم میں سے ہر

<sup>•</sup> صحيح بخارى، كتاب الايمان، باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه: ١٣ ـ صحيح مسلم، كتاب الايمان: ٤٥ .

سنن ترمذی، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الصبيان، رقم: ١٩١٩ ـ سلسلة الصحيحة،
 رقم: ٢١٩٦.

❸ صحیح بخاری، کتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم: ٦٠١١\_ صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين و تعاطفهم، رقم: ٩٥٨٥.

ایک شخص این بھائی کا آئینہ ہے۔ پس اگر اس (اپنے بھائی میں) کوئی گندی بات دیکھے تو اس سے (اس طرح) صاف کر دیتا ہے کہ صرف عیب والے پر تو ظاہر کر دیتا ہے کیکن کسی دوسرے پر ظاہر نہیں کرتا۔ اس طرح اس شخص کو چاہیے کہ اس کے عیب کی خفیہ طور پر اصلاح کردے، فضیحت نہ کرے۔'' •

عیاض مجاشعی ڈالٹیئئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ آئے آئے آئے مایا: (( اِنَّ اللَّهَ اَوْ حٰی اِلَیَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّی لَا یَفْخَرْ اَحَدُّ عَلَیٰ اَحَدٍ ، وَّ لَا یَبْغِیْ اَحَدٌ عَلیٰ اَحَدٍ . )) •

''الله تعالی نے مجھ پر وحی فر مائی ہے کہ سب آ دمی تواضع اختیار کریں یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔''

سيدنا جرير بن عبدالله رضى الله عنه سے روایت ہے که رسول الله طفیع ایم نے فرمایا:

((كَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لاَّ يَرْحَمُ النَّاسِ.)) ٥

''اللّٰدتعالىٰ ايسے شخص پر رحم نہيں كرتا جولوگوں پر رحم نہيں كرتا۔'' .

سيدنا انس خاليُّهُ سے روايت ہے كه رسول الله عِلْضَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ نَے فرمایا:

((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ فَقَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ

ىكَنْه.)) ٥

❶ سنن ابو داؤد، كتاب الادب، باب في النصيحة والحيا، رقم: ٩١٨ ع. سلسلة الصحيحة، رقم:
 ٩٢٦.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها، رقم: ٧٢١٠.

۵ صحیح بخاری ، کتاب التوحید، باب ما جاء فی دعاء النبی صلی الله علیه و سلم ، رقم: ٧٣٧٦.

 <sup>◘</sup> صحيح بخارى ، كتاب المظالم، باب اعن اخاك ظالما او مظلوماً ، رقم: ٢٤٤٤\_ صحيح مسلم،
 كتاب البر والصلة، باب نصر الاخ ظالماً او مظلوماً ، رقم: ٢٥٨٢.

لله صلى المال المرابع المرابع

''اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہوخواہ مظلوم ۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مظلوم ہونے کی صورت میں تو مدد کریں مگر ظالم ہونے کی صورت میں کیسے مدد کریں؟ آپ طنع میں کیسے مدد کریں؟ آپ طنع میں کیسے مدد کریں؟ آپ طنع میں کیسے مدد کریں ہے۔'' ہی اس ظالم کی مدد کرنا ہے۔''

## حق کونہ چھیانے کی فضیلت:

الله تعالی نے اہل کتاب کو بڑے فضائل و برکات، انعامات واکرامات سے نوازا اور انھیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شار کیا، لیکن ان ظالموں نے الله تعالیٰ کے ان اکرامات کو درخواعتناء نہ جانا اور اپنی خواہش کی اتباع میں لگ کر الله تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت و احکامات میں تغیر و تبدل کے مرتکب ہوئے۔ اور اپنے مزعوم مقاصد کے حصول کے لیے حق پر بیسیوں پردے ڈال کر باطل کو زائع و شائع کیا۔ نتیجاً الله تعالیٰ کے مغضوب بندوں میں اپنا اندراج کروالیا۔ الله تعالیٰ نے منصوب بندوں میں اپنا اندراج کروالیا۔ الله تعالیٰ نے ان کے کرتو توں کی قرآنِ مقدس میں جا بجا مذمت کی ہے۔ اور ایسے لوگوں اور حق والوں کا ساتھ دینے کے احکامات بیان کیے۔ اور ایسے لوگوں کے فضائل ومنا قب قرآن وحدیث میں بے شار ہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا اَنُوَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَ الْهُلَى مِنُ بَعُومَا بَيَّنْهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبُونَ هَا اللَّعِنُونَ ﴿ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّعِنُونَ ﴿ ﴾ ﴿ (البقره: ٩٩)

'' بے شک جولوگ ہماری نازل کردہ نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں ، اس کے باوجود کہ ہم اسےلوگوں کے واسطے کتاب میں بیان کر چکے ہیں ، ان پراللہ اور تمام لعنت کرنے والےلعنت کرتے ہیں۔''

مزيدارشادفرمايا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا

وَ فَاكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

'' زمانے کی قتم! بے شک و بالیقین انسان سرا سرنقصان میں ہے،سوائے ان لوگوں کے جوامیمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی مصر کی اس کی مصرب کی تصویر کی ''

وصیت کی اورایک دوسرے کوصبر کی نفیحت کی۔''

حق بات کو چھپانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے:

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَـقُـوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((يَكُـوْنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُـوْنَ كَـذَّابُوْنَ يَاْتُوْنَكُمْ مِنَ الْآحاديْثِ مَالَـمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ وَلا آبَاءُ كُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لا

لله المال ال

يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يُفْتِنُوْنَكُمْ . )) •

''سیّدنا ابو ہر رہ وہ اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ طلق آنے فرمایا:''آخری زمانے میں ایسے مکار اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی صدیثیں بیان کریں گے جو نہتم نے سنی ہوں گی ، نہتمہارے آ باؤواجداد نے سنی ہوں گی (خبردار!) ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا کہیں تمہیں گمراہ نہ کردیں اور فتنوں میں مبتلا نہ کردیں۔'' نیز رسول اللہ طلقے آئے آئی اُمت کو حق بات کے کتمان سے تر ہیب دلاتے ہوئے باطل سے نہ دینے کی تر غیب دلاتے ہوئے ارشا دفر مایا:

''افضل جہاد جابر حکمران کے سامنے کلمہُ انصاف یعنی کلمہُ حق کہنا ہے۔'' اس حدیث پرائمہ دین محدثین کرام رحمہم اللّداجمعین نے کھلے بندوں عمل کیا کہ انجام کی قطعاً کوئی پروانہ کی اور حکمرانوں کو وعظ ونقیحت کرتے رہے۔

اسی طرح رسول اللہ عظیمیج نے سب سے بڑا حق جو کہ قر آن وحدیث کی صورت میں ہمارے پاس ہے کی تبلیغ ،نشر واشاعت کرنے والے کے بارہ میں ارشاد فر مایا:

( نَضَّرَ اللَّهُ امْراً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِع. )) •

"الله تعالی الشخص کوتر و تازہ رکھے جوہم سے کوئی شے من کراسے اسی طرح آگے بیان کرتا ہے۔ بسااوقات جسے بات پہنچائی جاتی ہے، وہ اسے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے۔"

صحیح مسلم، مقدمة ، رقم: ٧.

<sup>2</sup> سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم: ٩١٠.

<sup>€</sup> سنن الترمذي، كتاب العلم، رقم : ٢٦٥٧ ـ علامهالباني والله في اسي "صحيح" كها بـــ

لہذا قرآن واحادیث هیجه کا مجموعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تا کہ لوگوں تک تل پہنچ جائے۔ موضوع من گھڑت احادیث بیان کرنے سے گریز کیا جائے تا کہ لوگ خالص دین پڑمل پیرا ہوں اور فرقہ بندی سے بالاتر ہوکر دین اسلام کو دنیا تک پہنچانے کی راہ ہموار ہوسکے۔

## دین کی نشرواشاعت کرنے کی فضیلت:

الله تعالیٰ نے اپنے احکامات، پیغامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام میلا کو منتخب فرمایا جولوگوں کو پیغام ربانی پہنچا کرراہ صلالت سے ہٹا کرراہ صواب کی طرف راہنمائی کرتے تھے۔ چونکہ انبیاء کرام میلا کا سلسلہ امام الانبیاء، خاتم النبیین محمہ طفاع کے پرختم ہوگیا ہے۔ لہذا بید ذمہ داری اب امت محمد بیعلی صاحبہا الصلا ہ والسلام کی ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے حصول دین، تعلیمات اسلامیہ سے آگاہی لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن اس کا اب بیم مطلب بھی نہیں کہ سب لوگ کام دھندہ چھوڑ کر اس طرف لگ جائیں۔ بلکہ کچھ لوگ مصول دین کے لیے خودکو وقف کریں پھرلوگوں کو آگر احکامات دینیہ سے آگاہ کریں۔ جیسا حصول دین کے ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَاَفَّةً \* فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي اللِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوَّا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُنَّارُونَ شَّ ﴾ (التوبة: ١٢٢)

'' مؤمنوں کے لیے بیمکن نہیں کہ وہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں۔ پھر ایبا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقہ میں سے پچھلوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تا کہ جب وہ ان کی طرف واپس جاتے تو اپنے لوگوں کو (برے انجام سے ) ڈراتے۔اسی طرح شایدوہ برے کاموں سے بچے رہتے۔''

اللہ تعالیٰ نے ناصرف دعوت دین کے لیے اُمت کی ذمہ داری لگائی، بلکہ اس سلسلے میں جان کھیا دینے اور حق ادا کر لینے پر ابھارا بھی ہے۔جبیبا کہ قر آن حکیم کی آیات اس پر

شاہد ہیں۔ الیم آیات میں اللہ تعالی نے مخاطب تو اپنے نبی علیہ اللہ تعالی ہے اور انھیں دعوت دین کما حقہ پہنچانے کی ترغیب دی ہے۔ تو اس میں رازیہ ہے کہ اللہ تعالی نے دراصل ان انبیاء کرام علیہ اللہ تعالی نے دراصل ان نبیاء کرام علیہ اللہ کے خاطبین کی تعلی کے لیے یہ ارشاد فر مایا کہ انھیں تسلی و تشفی ہوجائے کہ بید نبی اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، اور اس بیان میں کوئی بات چھپا بھی نہیں رہا، بلکہ سب منزل من اللہ باتیں ہمیں پہنچارہا ہے۔ دوسرا نکتہ اس میں یہ کہ بعد میں انبیاء کے ورثاء بھی اس سلسلے میں لا پرواہی کا شکار نہ ہوں، بلکہ اسے احسن انداز سے سرعام بیان کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ يَاَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا اُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يُغْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَرِ الْكَفِرِيْنَ ۞ ﴾ (المائده: ٦٧)

''اے رسول! آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا ہے، اسے پہنچاد یجئے، اور اگر آپ نے ایسانہیں کیا تو گویا آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا ، اور اللّٰد لوگوں سے آپ کی حفاظت فر مائے گا، بے شک اللّٰد کا فروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔''

الله تعالیٰ نے قر آ نِ مقدس میں رسول الله ﷺ کی بعثت کا مقصد اسلام کی تبلیغ ،نشر و اشاعت اورادیانِ باطله براسلام کا غالب کرنا بیان کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

﴿ هُوَ الَّذِينَ ۚ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلٰى ۗ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُونَ ﴾ (التوبة: ٣٣)

'' وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، تا کہ اسے دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرے،اگر چہ مشرکین ایسانہیں چاہتے۔'' اور اسی بات کو دیگر مقامات پر بھی بیان فر مایا۔مثلاً:'' سورۃ الفتح آیت: ۲۸ اور سورۃ

الصّف آيت: 9'' ـ

الله يمان المال الله الله يمان الله

اور بیکام گھر بیٹھ کرنہیں بلکہ میدانِ عمل میں اتر کر اللہ کی راہ میں تکالیف، مصائب، پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اپنی زبان سے لوگوں کو دعوت دین دی، اور جہاں پرضدی، ہٹ دھرم متعصب لوگوں سے سامنا ہواور وہ اسلام کی نشر واشاعت میں روڑے اٹکانے لگیں تو حکمت سے کام لیا جائے۔

اس طرح سے اسلام دیگر ادیانِ باطلہ پر غالب ہوجائے گا۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت وکوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد پچھاس انداز سے بھی نازل ہوتی ہے:

﴿ إِلَّا تَنْصُرُ وَهُ فَقَلُ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ آخَرَ جَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَانِيَ اثْنَيْنِ الْدُهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللهُ مَعَنَا ۖ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيْلَهُ بِجُنُودٍ لَّهُ تَرَوُهَا وَجَعَلَ كِلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيْلَهُ بِجُنُودٍ لَّهُ تَرَوُهَا وَجَعَلَ كِلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفُلَىٰ وَكَلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْهٌ ﴿ وَالتوبة: ٤٠) السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْهٌ ﴿ وَلَيْ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ عَنِينَ لَهُ اللهِ فَي اللهُ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْ فَرَقَ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَيْ فَي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْلُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي الْفَاظُ الرَسُادِ فَرَامِ اللهُ وَلِمَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ ال

(( ٱلْإِسْلَامُ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلَىٰ عَلَيْهِ . )) •

مسند الرو ياني ، رقم: ٧٨٣\_ سنن دار قطني: ٢٥٢/٣\_ صحيح البخاري تعليقًا، قبل حديث
 رقم: ١٣٥٤\_ ارواء الغليل: ١٠٦/٥ ، رقم: ١٢٦٨.

''اسلام غالب رہتا ہے،مغلوب نہیں ہوسکتا۔''

دعوت دین پہنچانے والے لوگوں کی تحسین فرماتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: ﴿ وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوَلًا مِّمَّنُ دَعَاۤ إِلَى اللهٰءِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ إِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۞ ﴾ (خمّ السجدة: ٣٣)

'' اور اس آ دمی سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا،اورعمل صالح کیا،اورکہا کہ میں بےشک مسلمانوں میں سے ہوں۔'' ڈاکٹرلقمان سلفی حظلیلہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رقمطراز ہیں:

'' کفار قریش کا کفر وعناد، قرآن کریم سے ان کا اعراض ، اور دعوتِ اسلامیہ میں ان کی رخنہ اندازی بیان کیے جانے کے بعد ، اب نبی کریم مطابع کے فیصت کی جارہی ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت مشرکین کی شرائگیزیوں کی پرواہ نہ کیجیے ، اور پوری پابندی کے ساتھ تو حید کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ اس آ دمی ہے بہتر بات کس کی ہوسکتی ہے جو لوگوں کو صرف ایک الله کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اور جن اعمال صالحہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، ان پر پہلے خود عمل کرتا ہے، اور پورے فخر واعتز از کے ساتھ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ بیصفات رسول الله طبیع آپ میں بدرجہ اتم پائی گئیں، اس لیے آپ طبیع آپ طبیع آپ میں بدرجہ اتم پائی گئیں، اس لیے آپ طبیع آپ طبیع بات تھی، اور آپ کو الله تعالی نے مشورہ دیا کہ مشرکین کی باتوں کی پرواہ نہ کریں اور اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں گے رہیں۔

مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق سب سے پہلے انبیاء کرام علطہامٰ ہیں، پھر علماء، پھر مجاہدین، پھر اذان دینے والے، اور پھر توحید خالص اور الايمال المال الم

قرآن وسنت کی دعوت دینے والے۔'' (تیسیر الرحن:١٣٨٣/٢)

دین کی نشر واشاعت، تبلیغ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول الله طبطی ایم نے سیّدنا

على بن ابي طالب رخالتُهُ كوارشا دفر مايا:

(( فَوَ اللّٰهِ لِأَنْ يَهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَّاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَم)) • النَّعَم)) •

''اللّٰہ کی قتم! تیرے ذریعے سے کسی ایک آ دمی کو اللّٰہ تعالیٰ ہدایت دے دے، تو تیرے لیے سرخ اونٹول سے بھی بہتر ہے۔''

سيّدنا ابو ہريره والليد معروى ہے كه رسول الله طفيّة أنه فرمايا:

''بلاشبہ مؤمن آ دمی کو اسکے عمل اور نیکیوں سے اس کی موت کے بعد بھی جو

فائدہ ملتار ہتا ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں:

- (1) ایباعلم جس کی اس نے تعلیم دی اورا سے نشر کیا۔
  - (2) نیک اولاد۔
  - (3) قرآن ڪيم جس کاوه وارث بنا۔
    - (4) یا جواس نے مسجد تقمیر کی۔
      - (5) يامسافرخانه عمير كيا-
        - (6) یا نهر جاری کی۔

وثواب ملتارہے گا۔'' 😉

سیدنا ابو ہر ریرہ وظافیہ سے مروی ہے کہ رسول کریم ملت علیم نے فرمایا

صحیح البخاري، كتاب المغازی، باب غزوة خیبر، رقم: ۲۲۱. صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابه، باب من فضائل على بن بي طالب، رقم: ۲٤٠٦.

((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَكَلاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ.)) • مَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ.)) • 'جب آدمی فوت ہوجاتا ہے تو اس کا ہم مل اس سے منقطع ہوجاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ (1) صدقہ جاریہ (2) اس کا پھیلایا ہواعلم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے (3) اوروہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔'' حاصل کیا جاتا ہے (3) اوروہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔''

## نیکی کا حکم دینے اور بُرائی سے روکنے کا تواب:

دین کی نشر واشاعت کا ایک شعبه امر بالمعروف ونہی عن المنکر بھی ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔للہذا اسے یہاں اس عظیم کام کی اور اس کے حاملین کے چندا یک فضائل بیان کیے جاتے ہیں:

"وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے، اور کھنے والے، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔اورایسے مؤمنین کوآپ خوش خبری سُنا دیجیے۔"

اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمن و کامیاب بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ انہی صفات میں سے ایک امر بالمعروف ونہی عن المنکر بھی ہے۔ اور ایسے مؤمنین کے لیے جنت کی بشارت ہے:

﴿ وَلَتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةً يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ

صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب مايلحق الانسان من الثواب بعد وفاته، رقم: ١٦٣١.

(آل عمران: ١٠٤)

'' تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے ، اور نیک کاموں کا حکم کرے، اور بُرے کاموں سے روکے اور یہی لوگ فلاح ونجات یانے والے ہیں۔''

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْهَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْهُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ وَ لَوْ اَمْنَ اَهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ عَنِ الْهُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ وَ الْكَثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ الْمُعَرِالَ عَمِرالَ : ١١٠) مِنْهُمُ الْهُوْمِنُونَ وَ الْكَثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ وَالْ عَمِرالَ : ١١٠) مِنْهُمُ الْهُومِنُونَ وَ الْكَثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ وَالْمُعَرِينَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

ان آیات میں بھی اللہ تعالی نے امر بالمعروف ونہی عن المئر کرنے والے کی خیریت اور فلاح بیان کی ہے۔ یعنی کہ امر بالمعروف .....کوئی معمولی کام نہیں، بلکہ نجات کے امور میں سے ہے۔ اور جواسے معمولی سمجھتے ہوئے اس پڑمل کرنے سے گریزاں ہیں یا دوسروں کو توعمل کرنے کی وعوت دیتے لیکن ان پڑمل کرنے سے تہی دامن ہیں تو ایسے لوگوں کے بارہ میں اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

﴿ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِيَ اِسُرَ آءِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَلُولُ كَانُوا يَغْتَلُونَ ۞ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوُنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوكُ طَلِيلًا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞ ﴾

(المائده: ۷۸\_۷۹)

'' بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی اس

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وجہ سے کہ وہ نافر مانیاں کرتے تھے اور حدسے آگے بڑھ جاتے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، جو پچھ بھی پیکرتے تھے یقیناً وہ بہت بُراتھا۔''

عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: (( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الإيمان.) •

سیدنا ابوسعید خدری رہائی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طفی آئے کو فرماتے ہوئے سنا: ''جو شخص تم میں سے کسی برائی کو (ہوتے) دیکھے، تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اگر (ہاتھ سے روک کے ک) طاقت نہیں ہے تو زبان سے (اس کی برائی کو واضح کرے) اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو دل سے (اس کی برائی کو واضح کرے) اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو دل سے (اسے براجانے) اور بیا بمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔''

اس حدیث سے واضح ہوا کہ امر بالمعروف ...... ایمان میں سے ہے۔ جو شخص امر بالمعروف ...... پڑمل پیرا ہے، وہ ایمان کے اعلیٰ درجہ پر ہے۔اور درحقیقت امر بالمعروف .....کرنے والا لوگوں کا بڑا خیرخواہ ہوتا ہے۔اور خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ نقصان دہ امور سے خبر داراورسودمندامور کی طرف رہنمائی کی جائے:

عن ابنِ مسْعُودٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ عنه قال: ((مَا مِنْ أُمَّتِهِ حَوارِيُّونَ مِنْ أُمَّتِهِ حَوارِيُّونَ مِنْ أُمَّتِهِ حَوارِيُّونَ وَأَصْحابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ وَاصْحابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُونَ، وَيَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُومَّرُونَ، وَمَنْ جَاهَدهُمْ بِيدِهِ فَهُو مُومِّنٌ، ومَنْ جَاهَدهُمْ يُعِدِهِمْ مُؤمِنٌ، ومَنْ جَاهَدهُمْ

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان، رقم: ١٧٧.

لله المراكب ال

بِـقَـلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، ومَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِن الإِيمان حَبَّةُ خَرْدَل. )) •

سیدنا ابن مسعود رخانی سے روایت ہے، رسول اللہ طنے ایک نے فرمایا: '' مجھ سے پہلے اللہ نے جو نبی بھی بھیجا، اس کے اس کی امت میں سے حواری اور ساتھی ہوتے ، جو اس کی سنت پر عمل اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے ، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جو ایسی باتیں کہتے جو وہ کرتے نہیں تھے، اور وہ کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ پس جو حض ان سے ہاتھ سے جہاد کرے گا، وہ مؤمن ہے، اور جو ان سے دل کے ساتھ جہاد کرے گا، وہ مؤمن ہے اور اس کے ماتھ جہاد کرے گا، وہ مؤمن ہے اور اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا (درجہ) نہیں۔''

پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عن النَّبِيِّ قال: ((إِيّاكُمْ وَالْجُلُوسَ في الطَّرُقاتِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله الله الله الله الله أَبُدُّ مِنْ مَجَلِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قال رسول الله في: ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قالوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قال: غَصْ الْبَصرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلام، والأَمْرُ بالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرَ.))

سيدنا ابوسعيد خدري رالليئ سے روايت ہے، نبي طفي اين نے فرمايا: "مم راستول

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان، رقم: ٥٠.

صحيح بخاري، كتاب المظالم، باب أفنية الدور والجلوس على الصعدات، رقم: ٢٤٦٥\_
 صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب النهى عن الجلوس في الطرقات، رقم: ٢١٢١.

الم المعال المع

میں بیٹھنے سے بچو! "صحابہ نے عرض کیا، یارسول اللہ! ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر چارہ نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ طلق آئے نے فرمایا: "اگرتم نے وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کواس کاحق دو۔" صحابہ رقی اللہ منے کہا، یا رسول اللہ! راستے کاحق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: " نگا ہموں کو پست رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کوراستے سے ہٹا دینا (یا خود تکلیف پہنچانے سے بازر ہنا) سلام کا جواب دینا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔"

عَنْ حُذَيْفَةَ وَاللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ: (( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتُأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكِرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّه أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.)) • سيدنا حذيفه وَاللَّيْ سے روايت ہے، نبی كريم طَلِحَالِيَّ نے فرمايا: "فتم ہے اس فرات كی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور ضرور نیکی كا حكم كرواور ضرور ور نیکی كا حكم كرواور ضرور برائی سے روكو، ورنہ قریب ہے كہ اللہ تعالی تم پر اپنی طرف سے كوئی عذاب بھے جہ ہے كہ اللہ تعالی تم پر اپنی طرف سے كوئی عذاب بھے دے، پھرتم اس سے دعائيں كرو گے كين وہ قبول نہيں كی جائيں گی۔''

سیّدہ عائشہ صدیقہ وہ اُلی ہیان فرماتی ہیں کہ رسول الله طلی ہیں نے فرمایا: ''اولادِ آدم میں سے ہرانسان کو تین سوساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے۔ پس جس نے ''اللّه اکبر، الحدمدللّه، لا اله الا الله، سبحان الله، استخفر الله" کہا، لوگوں کے راستے سے کوئی پھر یا کا نٹایا ہڑی کو ہٹایا، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، یہ مل اس نے (جسم کے) تین سوساٹھ جوڑوں کی تعداد کے برابر کیے تو وہ اس روز اس حال میں شام کرے گا کہ اس نے یقیناً اینے آپ کو نارِجہنم سے بچالیا ہوگا۔'' ●

سنن ترمذي، أبواب الفتن، باب ماجاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم: ٢١٦٩ ـ
 سلسلة الصحيحة، رقم: ٢٨٦٨.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الزكاة ، رقم: ١٠٠٧.

لله مسيح فضائل اعمال على المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحددة المستحدد المستحدد

ائمه محدثین کاامر بالمعروف ونہی عن المنکر پر بڑی تندہی سے ممل کرتے تھے۔جیسا کہ شجاع بن الولید کہتے ہیں:

'' میں نے امام سفیان دِرلٹیہ کے ساتھ سفر کیا تو سفیان دِرلٹیہ چلتے پھرتے اپنی زبان سے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے۔'' • • اسی طرح سفیان رالیٹیلہ فرماتے ہیں:

'' جب کسی شخص کے پڑوسی اس کی تعریف پر رطب اللمان ہوں تو ایسا شخص (حقیقت میں) براہے، اس لیے کہ وہ بسااوقات انھیں برائی کرتے دیکھا ہے تو منع نہیں کرتا، بلکہ خندہ بیشانی سے ان سے ملاقات کرتا ہے۔''

# قول وفعل میں تضاد ہونے پر وعید:

ایمان صادق کا تقاضایہ ہے کہ مومن نہ جھوٹ ہولے اور نہ وعدہ خلافی کرے، جو کہے اس کے مطابق عمل کرے اور جونیک کام نہ کیا ہو، اسے اپنی طرف منسوب نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض بات یہ ہے کہ آدی اپنی طرف ایسا بھلائی کا کام منسوب کرے جو اس نے نہ کیا ہو، یا کہے کہ میں فلاں خیر کا کام کروں گا، اور پھر اسے نہ کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ بات نہ بھولی چا ہے کہ اللہ توعلیم بذات الصدور ہے۔ ارشاد فر مایا:

﴿ لِلّٰہ مِمَا فِی السَّہٰ وَ مَا فِی الْآرُ ضِ وَ اِنْ تُبْدُ وُ اَمَا فِی اَنْفُسِکُمْ اَوُ وَلِیْ اَلْسُہُ وَ اِنْ تُبْدُ وُ اَمَا فِی اَلْسُهُ عَلَی کُلِّ شَیْءَ وَ قَلِی اِللّٰہُ مَنْ یَشَاءُ وَ کُلِی اللّٰہُ مَنْ یَشَاءُ وَ کُنِی کُلِّ سُی مِی اللّٰہ کی ملکت ہے، اور تمہارے دل میں جو اللّٰہ عَلٰی کُلِّ شَیْءَ وَ قَلِی اللّٰہ کی ملکت ہے، اور تمہارے دل میں جو کہ ہے ہے ہا اللہ کی ملکت ہے، اور تمہارے دل میں جو کہ کہ ہے ہے گا مذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔' معاف کردے گا، اور جے چا ہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔' معاف کردے گا، اور جے چا ہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔'

<sup>109/</sup>۷ سير اعلام النبلاء: ۲۰۹/۷.

عسير اعلام النبلاء: ٢٧٨/٦.

للمستح فضائل المال على المستحدث فضائل المال المستحدث فضائل المال المستحدث فضائل المال المستحدث المستحدد المستحد

اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے کہ وہ دلوں کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہے۔ اس سے کوئی بھی معاملہ، بات پوشیدہ نہیں، ہاں لوگوں کے سامنے تو اپنے ظاہر و باطن میں فرق کر کے ان سے مخفی رکھا جاسکتا ہے، لیکن علیم بذات الصدور سے باطن کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔الغرض اس آیت میں ظاہر و باطن کو بالکل صاف ستھرار کھنے اور جو بات بندہ بیان کرے اس پراسے خود بھی عمل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔

بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں ایک بہت ہی بری صفت ہے کہ وہ لوگوں کو تو ایمان اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو رات پڑھتے ہیں جس میں خیانت ، ترک ِ خیر اور قول وعمل میں تضاد پر بہت ہی شدید وعید آئی ہے۔ارشاد فرمایا:

﴿ اَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَتْلُونَ الْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتْبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (البقره: ٤٤)

'' کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو؟ اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود پیرکہتم کتاب پڑھتے ہوکیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟''

اس خصلت کی مزید برائی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی نے آخر میں کہا کہ کیا تمہارے یاس اتن بھی عقل نہیں کہ قول وعمل کے تضاد کی برائی کومحسوں کرسکو؟

﴿ يَآتُهَا الَّذِينَ امْنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ

اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ ﴾ (الصف: ٢-٣)

'' اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت نالسند ہے۔''

عقل مند آ دمی جو بات بھری مجلس میں بیان کرتا ہے، تنہائی میں اس پڑمل بھی کرتا ہے کہ جس بات پرلوگوں کوعمل کرنے کی ترغیب دلائے، اور اس کے فضائل و مناقب بیان کرے،لیکن خود اس پڑمل کرنے سے قاصر ہوتو ایسا شخص عقل مندنہیں ہوتا، جیسا کہ آیت الديمان المال الم

مقدسہ میں اس جانب اشارہ ہے۔اور ایسی صورتِ حال کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ تو ہے ہی لوگ بھی اسے نظر تحسین سے نہیں دیکھتے:

﴿ قَالَ يُقَوْمِ اَرَءَيُتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ رَّبِيٍّ وَرَزَقَيْ مِنْهُ رِزُقًا كَمْ اللهِ مَا اَنْهُكُمْ عَنْهُ اللهِ مَا اَنْهُكُمْ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَلَيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَلَيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَلَيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَلَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَلَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَالَيْهِ أَيْهِ أَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَوَكُلُتُ وَلَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا يَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِل

'' کہا: اے میری قوم! دیکھوتم اگر میں اپنے رب کی طرف سے ظاہر دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنی جانب سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا سیارادہ بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔ میری تو فیق اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔''

سيّدنا أسامه بن زيد في الله فرمات بين كه بين في رسول الله السَّاكَة أَوْرَمات موت سا:

(( يُوْتَى بالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ
بَطْنِهِ ، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ بِالرَّحٰى ، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ
أَهْلُ النَّار ، فَيَقُولُوْنَ: يَا فُلانُ! مَالكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بالمَعْرُوفِ
وَتَنْهِ يَ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى ، كُنْتُ آمُرُ بالمَعْروفِ وَلا
اتِيه ، وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ". )) •

'' قیامت والے دن آ دمی لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا،اس کی انتڑیاں باہرنکل آئیں گی، وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا، چکی کے

❶ صحيح بخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار، رقم: ٣٢٦٧\_ صحيح مسلم، كتاب الزهد،
 باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله.....، رقم: ٧٤٨٣.

لله مسلح فضائل اعمال مسلم المسلم المس

ساتھ گھومتا ہے، سواس کے گردجہ نمی جمع ہوجائیں گے اور کہیں گے، اے فلان! کچھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں رو کتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں یقیناً (میں وہی ہوں) لیکن (میرا حال بیرہا) کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا، لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو تو برائی سے رو کتا تھا لیکن خوداس کا ارتکاب کرتا تھا۔''

جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھا سینے میں منہ دیکھا سینے میں بر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلماں بھول گئے .

# نیکی کا ارادہ کرنے کے فضائل:

اسلام کی دعوت آنے کے بعد لوگ دو جماعتوں میں بٹ گئے۔ایک جماعت نے اس دعوت کو قبول کیا، دنیا کی رنگینیوں اور خواہشاتِ نفس سے ہٹ کر اللہ کی رضا جوئی کو اپنا مقصد حیات بنایا، اور اس کی اس طرح عبادت کی کہ جیسے وہ اللہ کود کھے رہے ہوں۔ایسے مومنین مخلصین کو اللہ تعالی نے جنت کی خوشخری دی ہے، اور اس سے بھی عظیم تر نعت دیدار کا وعدہ کیا ہے:
﴿ لِلَّذِینَ اَحْسَنُوا الْحُسُنُی وَزِیَا دَقَّ وَ لَایَرْهَیُ وَجُوْهِ مُهُمْ قَتَرٌ وَ لَا لَا لَیْ اِللّٰہِ مِنْ مَا لَلْهُمْ وَیْرَا اللّٰہِ یِاللّٰہِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ الللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمُ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

کے چہروں پر نہ کدورت چھائے گی اور نہ ذلت، بیلوگ جنت میں رہنے والے

ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔اور جن لوگوں نے بدکام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ہوگی اور ان کو ذلت چھائے گی ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت کے پرت لیسٹ دیئے گئے ہیں میلوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔''

امام احمد اور امام مسلم نے صہیب رومی زلائی سے روایت کی ہے کہ'' آپ طلط ایک ہو اس آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ جب کہ جب جنتی جنت میں اور جبنی جبنم میں داخل ہو جا کیں گے، تو ایک منادی آ واز لگائے گا کہ اے اہل جنت! اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا جے اب پورا کرنا چا ہتا ہے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ کیا اللہ نے ہمارے ترازؤں کو بھاری نہیں جہنم سے ہٹ کر جنت میں داخل نہیں کر بنا دیا، کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا اور ہمیں جہنم سے ہٹ کر جنت میں داخل نہیں کر دیا، اب اور کیا چیز باقی ہے؟ تو اللہ تعالی پر دہ ہٹا دے گا، اور جنتی اسے دیکھنے لگیں گے۔ اللہ کی قشم، اس نعمت دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی، اور اس سے بڑھ کر آئھوں کو گھٹڈک پہنچانے والی کوئی شے نہیں ہوگی۔' •

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ النَّبِيِ فَ ، فِيْ مَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ ، عَزَّوَجَلَّ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيَّاتِ عَزَّوَجَلَّ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيَّاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَٰلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِئَةً كَامِئَةً ، فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَةً كَامِئَةً ، فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَةً كَامِئَةً ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِئَةً ، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً . )) •

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، رقم: ٢٦٧.

② صحيح بخاري، كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو سيئة ، رقم: ٦٤٩١\_ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسئية لم تكتب، رقم: ١٣١.

لله صحيح فضائل اعمال على المنظم المنظ

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفی ایکن اب تعالیٰ سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کولکھا پھر انہیں واضح کر دیا اب جوشن کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے انجام نہیں دے پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اپنے پاس سے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کی گنا زیادہ نیکیوں کا ثو اب لکھ دیتا ہے۔ اور وہ شخص جو برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن کر ان کرتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک عمل ارادہ کرتا ہے تیا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک عمل نامہ اعمال میں ایک ہی کر ان ہے تب اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی کر ان ہے تب اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی کر ان کھی جاتی ہے۔''

سيّدنا ابو ہريره رضيعيّ فرماتے ہيں كه رسول الله طفي عيراً نے ارشا دفرمايا:

'' جس کسی نے نیکی کا ارادہ کیالیکن اس پڑمل نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور جس نے نیکی کا ارادہ کر کے اس پڑمل کر بھی لیا تو اس کے لیے دس سے لے کر سات سو تک نیکیاں کھی جاتی ہیں۔ اور جس نے برائی کا ارادہ کر کے اس پڑمل نہیں کیا، تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگرممل کرلے تو

صرف ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے۔'' •

### نیک اعمال کی حفاظت کرنے کا ثواب:

نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت ضرور <sup>کی</sup> ہے ، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کی اُمید ہے۔ چنانچہارشاد فرمایا:

﴿ وَ مَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُونُا ۚ وَاللَّهُ عَلِيْكُمْ بِإِلْمُتَّقِينَ ۞ ﴾ (آل عمران: ١١٥)

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، رقم: ١٣٠.

''اوروہ لوگ جو بھی بھلائی کریں گے اس کے اجر وثواب کے لیے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی ،اوراللہ تقوی والوں کوخوب جانتا ہے۔' عبد دُ اللّٰهِ بِنُ عمرِ و بنِ العاصِ ﷺ قال: قال لي رسولُ اللّٰه ﷺ: ((یَا عَبْدَ اللّٰهِ! لا تَکُنْ مِثْلَ فُلانِ ، کَانَ یَقُومُ مِنَ اللَّیْلَ فَتَرَكَ قِیَامَ اللَّیْل) •

سیدناعبدالله بن عمرو بن عاص رفی نیم بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول الله طفی آیا ہے اسی کے خوصے رسول الله طفی آیا کے فرمایا: '' اے عبدالله! تم فلال شخص کی طرح نه ہونا، وہ رات کو قیام کرتا (نوافل وغیرہ پڑھتا) تھا پھراس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔''

نیک اعمال کی حفاظت بہت ضروری ہے، ورنہ ایک طرف سے جگ میں پانی ڈالتے رہیں، دوسری طرف سے جگ میں پانی ڈالتے رہیں، دوسری طرف سوراخ سے نیچ گرتا رہے تو پانی جمع نہیں ہوگا، اسی طرح نیکیوں کی حفاظت تب ہی ہوگا جب وہ اعمال نہ کے جائیں جس سے نیکیاں ختم ہوجاتی ہیں یا برائیاں نیکیوں سے بڑھ جانے کا خدشہ ہو۔ سیّدہ عائشہ رہائی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ طرف آئی ہیں کہ رسول اللہ کرنے ہیں کہ رسول اللہ طرف آئی ہیں کہ رسول اللہ کی کرنے ہیں کہ رسول اللہ کرنے ہیں کہ رسول اللہ کی کرنے ہیں کہ رسول اللہ کی کرنے ہیں کہ رسول اللہ کرنے ہی کرنے ہو کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہیں کرنے ہو کرنے ہی کرنے ہیں کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہیں کرنے ہو کرنے ہی کرن

((أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ . )) ﴿ ''الله تعالىٰ كے ہاں پسنديده اعمال وه ہيں، جن پر بيشكى اختيار كى جائے، اگر چه وه كم ہوں۔''

## الله كى راه ميں جدوجهد كرنے كے فضائل:

جولوگ اللہ کی خاطرنفس، شیطان، اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، ایسےلوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔اور اللہ تعالی ان کی محنت کا صلہ بڑھا چڑھا کرعطا فر ما تا

2 صحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل، رقم: ٧٨٣.

❶ صحيح بخاري، كتاب التهجد، باب ما يكره من ترك قيام الليل، رقم: ١١٥٧ ـ صحيح مسلم،
 كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرربه أو فوت به حقا، رقم: ١١٥٩/١٨٥ .

الديمان المال المراكبة الديمان المراكبة المراكبة

ہے اور انھیں اعمال صالحہ کی توفیق دیتا ہے۔ تا کہ ان کے ذریعے اس کی قربت حاصل کریں۔جیسا کہ ارشاد فرمایا:

﴿ وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُدِيَةً هُمْ سُبُلَنَا ۗ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهَعَ اللَّهُ لَهَعَ اللَّهَ لَهَعَ اللَّهَ لَهَعَ اللَّهُ اللَّهَ لَهَعَ اللَّهُ اللَّهَ لَهَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهَعُ اللَّهُ الل

'' اور جولوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں، ہمیں انھیں اپنے را و راست پرڈال دیتے ہیں، اور بے شک اللہ نیک مل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا۔'' ﴿ وَ مَنْ أَرَا ذَالَا خِرَةَ وَ سَعٰی لَهَا سَعْیَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَدٍكَ كَانَ سَعْیُهُمْ مَّشَکُورًا ﴿ ﴾ (بنی اسرائیل: ۱۹)

''اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو،اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہواور وہ با ایمان بھی ہو۔ پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں یوری قدر دانی کی جائے گی۔''

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعُلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدِنَى مِنَ ثُلُثِي الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُقَهُ وَطَالِفَةٌ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

'' تیرا رب بخوبی جانتا ہے کہ تو اور تیرے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب دو تہائی رات کے اور آ دھی رات کے اور ایک تہائی رات کے تبجد پڑھتے ہیں، اور رات دن کا پورااندازہ اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم

اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے۔ پس اس نے تم پر مہر بانی کی لہذا جتنا قرآن پڑھنا تہمارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو، وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللّہ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے۔ سوتم باآسانی جتنا کریں گے۔ سوتم باآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، اور نمازکی بابندی رکھو، اور زکو ق دیتے رہا کرو، اور اللّہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے بال بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤگے، اللّہ سے معافی مانگتے رہو۔ یقیناً اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔''

اللّه عزوجل کی راہ میں جنتی زیادہ جدوجہد کی جائے ،اللّه تعالیٰ اتنا ہی بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔جبیبا کہ درج ذیل حدیث قدسی میں آیا ہے:

عَن أنس رضي الله عنه، عن النبي ﴿ يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: ((إِذَا تَقَرَّبُ العَبْدُ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْه ذِرَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً . )) • هَرْ وَلَةً . )) • هَرْ وَلَةً . )) •

سیدنا انس رٹائٹیئے سے روایت ہے کہ نبی کریم طفی آیٹی اپنے رب سے روایت فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا: '' جب بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذراع قریب ہوجاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ قریب ہوجاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔' غو فرمائیں! معصوم عن الخطأ، شفیع المذنبین، شافع محشر محد رسول اللہ طفی آئی مستہ الہی میں کتی جدو جہد کرتے ہیں، کتی زیادہ محنت کرتے ہیں؟

صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب ذکر النبی صلی الله علیه و سلم و روایته عن ربه، رقم: ٧٥٣٦.

عَنْ عَائِشَةَ وَهِ ، أَنَّ نَبِيَ اللهِ هِ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟! قَالَ: (( أَفَلا أُحِبُّ أَنْ اَكُونَ عَبْدًا شَكُوراً ؟)) • أُحِبُ أَنْ اَكُونَ عَبْدًا شَكُوراً ؟)) • وَمَا تَأَخَّرَ ؟! قَالَ: (( أَفَلا أُحِبُ أَنْ اَكُونَ عَبْدًا شَكُوراً ؟)) • وَمَا تَأَخَرُ ؟! قَالَ: (( أَفَلا أَحْبُ أَنْ اَكُونَ عَبْدًا شَكُوراً ؟)) • وَمَا تَأَخُونَ عَبْدًا شَكُوراً ؟)) • وَمَا تَأْخُونَ عَبْدًا شَكُوراً ؟) • وَمَا تَأْخُونَ عَبْدًا شَكُوراً ؟) • وَمَا يَأْخُونَ عَبْدًا شَكُونَ عَبْدُ عَنْ يَعْدُونَ عَبْدًا شَكُونَ عَبْدًا شَكُونَ عَبْدًا شَكُونَ عَبْدُ عَلَيْكُ وَلَعْلَا عَلْهُ عَلْمُ عَبْدًا شَكُونَ عَبْدًا شَكُونَ عَبْدُونَ عَبْدًا شَكُونَ عَبْدًا شَكُونَ عَبْدُونَ عَبْدُا شَكُونَ عَبْدًا شَكُونَ عَبْدُا شَكُونَ عَبْدًا شَكُونَ عَبْدُونَ عَبْدُا شَكُونَ عَبْدُونَ عَبْدُا شَكُونَ عَبْدًا شَكُونَ عَبْدُونَ عَبْدُونُ عَبْدُونَ عَبْدُونَ عَبْدُونَ عَبْدُونَ عَبْدُونُ عَبْدُونَ عَبْدُونَ عَبْدُونَ عَبْدُونَ عَبْدُونَ عَبْدُونَ عَ

الله کی راہ میں جدوجہد کی ایک صورت بی بھی ہے کہ دن بھر بندہ دعوت کے میدان میں مصروف عمل رہے، اور رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے حضور سر بسجو دہوکر اپنے رب سے مناجات کرے۔ تاکہ اس کا رب اس سے راضی ہوجائے، اور اگر دین کو اختیار کرنے کی صورت میں مشکلات و شدائد رکاوٹ راہ بنیں تو اضیں خاطر میں لائے بغیر بس دین و ایمان کی پرواہ کرے۔ ایسا شخص جس قدر عظیم کام کامتحمل ہور ہا ہے، اسی قدر اس کی مدح قرآن واحادیث میں بیان کی گئی ہے۔ سیدنا انس رٹائنی فرماتے ہیں کہ رسول الله طبی آئے نے ارشا دفر مایا:

((يَأْتِيْ عَلَى دِيْنِهِ كَالْقَاسِ زَمَانُ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلَى دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى اَلْجَمْرِ . ))

صحيح بخاري، كتاب التفسير، رقم: ٤٨٣٦ ـ صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب إكثار
 الأعمال والاجتهاد في العبادة، رقم: ٢٨٢٠ .

ع سنن ترمذى، كتاب الفتن، باب الصابر على دينه في الفتن ..... رقم: ٢٢٦٠ علامه البافي رحمه الله في السنة ترمديد "كها بــــ الله المالية المالية الله المالية الم

''ایک زمانہ لوگوں پرالیا آئے گا جس میں دین پرصبر کرنے والا شخص اس آ دمی کے مانند ہوگا جس نے اپنی مٹھی میں انگارہ لے لیا ہو۔''

نبی کریم مطنع آیا ، صحابہ کرام رفخانیہ اور سلف صالحین رحمہم اللہ نے دین الہی کے لیے اپنا مال و جان تک قربان کر دیا ، وہ جانتے تھے کہ بیسب رب کا فضل ہے اور اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم طفئے آیا نے ارشاد فرمایا:

(( لا تَـزُوْلُ قَـدَ مَـا عَبْدٍ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَ فَعَلَ فِيْهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أَبْلاهُ.) • • جَسْمِه فِيْمَ أَبْلاهُ.) • •

''کسی بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک اس سے حیار سوالات نہیں کر لیے جا ئیں گے: اس نے اپنی عمر کوکس چیز میں ختم کیا؟ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ اور اس نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کس چیز پرخرچ کیا؟ اور اس نے اپنے جسم کوکس چیز میں بوسیدہ کیا؟''

دین کی اشاعت و تبلیغ کے سلسلے میں سیّد نا ابو بکر ، عمر ، عثمان وعبدالرحمٰن بن عوف رقیٰ آئیدیم جیسے صحابہ کی کاوشیں ، جدو جہد ، اس کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی کہ جب بھی ضرورت پڑی ، تمام صحابہ کرام رقیٰ آئیدیم دامے درمے شخنے قدمے اس میں شریک کار ہوئے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بھی اینے راستے میں خلوص ، اخلاص اور استقامت عطافر مائے۔ آمین!

# شكوك وشبهات والعمل سے بحینے كا ثواب:

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ قُلْ اَ نَدُعُوا مِنَ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى اللهُ كَالَّذِي السَّهُوَتُهُ الشَّيْطِيْنُ فِي الْأَرْضِ

سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب في القيامة: ٢٤١٧ علامدالباني برالله في السير السير السيرية القيامة ا

حَيْرَانَ ۗ لَهَ ٱصْحٰبٌ يَّدُعُونَهَ إِلَى الْهُدَى اثْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُلَى ۚ وَأُمِرُ نَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (الانعام: ٧١) '' آ پ کہئے ، کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جوہمیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان ، او رکیا اللہ کی مدایت ہمارے پاس آ جانے کے بعد الٹے یاؤں پھر جائیں ، اس آ دمی کے مانند جسے شیطان نے بھٹکا دیا ہواور زمین میں حیران ویریثان پھررہا ہو،اس کے کچھ دوست بھی ہوں ، جواُسے سیدھی راہ کی طرف بلارہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، آپ کہنے کہ اصل مدایت تو اللہ کی مدایت ہے،اورہمیں حکم دیا گیاہے کہربالعالمین کےسامنے سرتسلیم خم کردیں۔'' اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے کہ ایسا شخص جودین کوقبول کر لینے کے بعد شیطان کی وساوس وتلبیسات کا شکار ہوجائے۔تو ایسے شخص کی مثال ایسے ہی ہے گویا کہ وہ ثمرات سے بھر نے نکستان کو چھوڑ کر بے سائبان ، نتیتے ریکستان میں آ گیا ہواور جب اس کے ساتھی ، دوست ،غمخوار اسے ان وساوس کی عمیق کھا ئیوں سے نگلنے کی دعوت دیتے ہیں، تو اس کے پاس شکوک وشبہات کے تار عنکبوت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔اورنیتجتًا وہ گمراہیوں کا شکار ہوجا تا ہے۔

چونکه دین اسلام یقین کی پخته بنیادول پر قائم ہے۔ اوراس کی ہر بات دلیل و بر ہان کے غیر متزلزل عمود کے سہارے قائم ہے۔ اس لیے ایک مؤمن و مسلم کی بیشان ہے کہ وہ ایمان و یقین کوایک دفعہ قبول کر کے اس بارے میں شیطانی و ساوس کا شکار نہیں ہوتا:
وَعَنِ النَّعَمَانَ بِنِ بَشِيرٍ رضيَ اللَّهُ عنهما قال: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ مَشْتَ بَعَمَانَ بِنِ بَشِيرٍ رضيَ اللَّهُ عنهما قال: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ مَشْتَ بَعَمَانَ بُنِ بَشِيرٍ رضيَ اللَّهُ عنهما قال: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ مَشْتَ بَعَمَانَ لَكُ مَنْ اللَّهِ مَنْ وَاِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَ بِهَاتُ لا يَعْلَمُهُنَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهاتِ وَقَعَ في الشَّبُهاتِ وَقَعَ في السَّبُ مَا السَّبُ وَاِنَّ الحَرَامَ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَر تَعَ فِيهِ ، السَّرَامُ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَر تَعَ فِيهِ ،

ألا! وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمَّى، ألا، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلا! وَإِنَّ في الجَسَدِ مُضِغَةً، إذَا صَلَحَت صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألا، وَهِيَ القَلْبُ .)) •

سیدنا نعمان بن بشیر طاقیا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طفیقی کو فرماتے ہوئے سا: ''یقیناً حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ، اور ان کے درمیان (بہت می چیزیں) شہے والی ہیں جن کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ جو شخص شہے والی چیزوں سے نے گیا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچالیا اور جو شبہات میں پھنس گیا وہ حرام میں مبتلا ہوگیا۔ جیسے وہ چرواہا جو کو بچالیا اور جو شبہات میں پھنس گیا وہ حرام میں مبتلا ہوگیا۔ جیسے وہ چرواہا جو کسی کی مخصوص) چراگاہ کے اردگرد (اپنے جانوروں کو) چراتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر داخل ہو کر اسے بھی چرنا شروع کردیں گے۔ سنو! ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے سنو! اللہ کی چراگاہ ، اس کی حرام کردی گیرا ہے ، جب وہ درست میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے ، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم ہوتا ہے ، اور جب وہ خراب ہوجا تا ہے تو سارا جسم ہوتا ہے ، اور جب وہ خراب ہوجا تا ہے تو سارا جسم ہوتا ہے ، اور جب وہ خراب ہوجا تا ہے تو سارا جسم انسانی خراب ہوجا تا ہے اور وہ مضغہ (گوشت) دل ہے۔ '

لیحنی کہ اللہ ربّ العزت نے حلال وحرام ہر چیز کی وضاحت فرمادی ہے۔ اور بعض باتوں سے سکوت اختیار کیا ہے تو ایک مؤمن ومسلم کا بیفریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو بجالائے ، حلال استعال کرے ، اور اللہ کی منہیات ، حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے۔ اور یہی مطلوب ہے۔ لیکن اس دوران کسی قتم کے شکوک وشبہات کو اپنے پاس نہ پھٹنے دے۔ کیونکہ شکوک دیمک کی مانند ہیں جو کہ آ ہستہ آ ہستہ یقین کی پختہ عمارت کو بھی چائے جاتے ہیں۔ لہٰذااس کے قرب وجوار میں بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔

❶ صحيح بخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم: ٥٢ ـ صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب أخذ الاحلال و ترك الشبهات، رقم: ٩٩٦ .

لَيْرُ صَيْحُ فَيِنَا كُلِ الْمِالِ لِيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

رسول الله طفی آنه کی عملی زندگی اس سلسلے میں اسوؤ حسنہ ہے کہ آپ نے کس طرح صحابہ کرام و گائیدہ کی تربیت کی ، اور ان کے ایمان وعقیدہ کی پنجنگی کے عوامل ان کے سامنے واضح بیان کیے اور انھیں شکوک وشبہات سے بچانے کے عملی اقدامات کیے:

( إِنَّ الشَّيْطَ انَ يَبْلُغُ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ ، وَإِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا. )) • يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا. )) •

'' شیطان خون کی طرح انسانی بدن میں دوڑتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔''

قبل اس کے کوئی شکوک وشبہات میں مبتلا ہو، اس کے شکوک کا ازالہ کردیا جائے۔ کیونکہ اگر کوئی شکوک کا شکار ہو گیا تو دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کرے گا۔اسی طرح رائی کا پہاڑین جائے گا۔لہذا فائدہ اس میں ہے کہ بات کو پہلے ہی وضاحت سے بیان کردیا جائے۔

سيّدنا ابو ہرىرہ ۋكنيّنهُ فرماتے ہيں: چند صحابہ وَثَالَيْهِ نے نبی اكرم طِلْقَالَيْمَ كی خدمت

صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد، رقم:
 ٢٠٣٥.

اقدس میں حاضر ہوکر عرض کیا: ہمارے دلوں میں ایسے خیالات، شکوک (بسااوقات) جنم السے کے الات، شکوک (بسااوقات) جنم لیتے کہ جسے بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ (لیتنی اس کا کیا حل ہے؟) تو رسول اللہ طبیع اللہ علیہ کے اس کا کیا حل ہے؟) تو رسول اللہ طبیع اللہ علیہ کے دواب نے چواب کیا واقعی تمہاری یہی حالت ہے؟" انہوں نے کہا: جی ہاں! آپ نے جواب دیا:" یہتو صرت کا بمان ہے۔" •

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شکوک و وساوس تو دل میں آئیں گے لیکن انہیں درخو اعتناء نہ سمجھا جائے۔اور انہیں رد گرنے کی کوشش کی جائے۔اگر ان وساوس کے متعلق ناپبندیدگی کا اظہار ایمان ہے، تو ان شکوک وشبہات میں پڑنا ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔

# سرکشی اور تکبر ہے بیخے کی فضیلت:

الله تعالیٰ کو ہروہ کام جس میں اس کی معصیت ہو، اس کے احکامات کی خلاف ورزی ہو، ناپسند ہے، بلکہ الله تعالیٰ اپنے احکامات کی بجا آوری، عاجزی وانکساری کومجبوب رکھتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں سرکشی، تکبر جو کہ الله تعالیٰ کی معصیت کا سبب بنتا ہے، سخت ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ بڑائی الله تعالیٰ کا وصف ہے کہ وہ مالک الملک ہے۔ کا مُنات کی بادشاہت اس کے پاس ہے۔ اور اگر اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کی سرکشی پراتر آئے، بادشاہت اس کے پاس ہے۔ اور اگر اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کی سرکشی پراتر آئے، فاور اپنی بڑائی ظاہر کرے تو وہ الله تعالیٰ جمیں اپنے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ الله تعالیٰ جمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے۔ آمین!

لقمان مَالِيلًا نے اپنے بیٹے کونصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اور زمین پراکڑ کرنہ چلو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ متکبر اور دوسروں کے سامنے فخر کرنے والے کو پیند نہیں کرتا ہے، جو اس خیال غلط میں مبتلا ہوتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جبھی تو اس نے اسے بیغمتیں دے رکھی ہیں، اس لیے کہ دنیا کی نعمتیں تو اللہ اپنے کا فربندوں کو بھی دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان الوسوسة فی الایمان ، رقم: ۱۳۲.

الديمان المال الم

﴿ وَ لَا تُصَعِّرُ خَنَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ أَنَّ ﴾ (لقمان: ١٨)

'' اورلوگوں سے اپنا چہرہ بھیر کر بات نہ کر، اور زمین میں اکڑ کرنہ چل ، بے شک اللہ ہر اس شخص کو پسندنہیں کرتا ہے جو اکڑ کر چلنے والا ،فخر کرنے والا ہوتا ہے۔''

الله تعالى نے قرآن میں اینے بندوں كى صفتيں بيان كرتے ہوئے فرمايا:

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجُعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسَادًا ۚ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۞ ﴾ (القصص: ٨٣)

'' وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کردیں گے جوز مین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے ، اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں اور انجام کاربھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔''

اورسورة النساء ميں ارشاد ہوا:

﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِنِي الْقُرُبِي وَ الْبَهْ وَ الْبَهْ فَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ الْفَرْبِي وَ الْبَهْ وَ الْبَهْ لِهِ الْقُرْبِي وَ الْبَهْ وَالْبَهُ وَالْبُهُ وَالْمُؤْوَالُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنُ وَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُوا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُؤْمُوا وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُوالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُو

'' اوراللہ کی عبادت کرو،اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو،اوراچھاسلوک کرو ماں باپ سے، اور قرابت داروں سے، اور قلیموں اور مختاجوں سے، اور قرابت والے ہمسایہ سے، اور پاس بیٹھنے والے (ہم جنس) سے، اور مسافر سے، اور جوتمہاری ملک ہوں (کنیز فلام)، بیشک اللہ اسے دوست نہیں رکھتا جوا ترانے والا، بڑ مارنے والا ہو۔''

یه تو تھیں چند آیات ربانیہ جن میں سرکشی و تکبر کی مذمت اور تواضع و انکساری کی

فضیلت بیان ہوئی ہے۔اب چندایک احادیث عاجزی وائنساری کی فضیلت اورسرکشی وَتَکبر کی ندمت میں ملاحظہ فر مائیں ۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشادِ مبارک ہے:

(( وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدُ لللهِ إلاَّ رَفَعَهَ اللَّهُ.)) •

"اورجَس خُص نَ الله كي المجزى اضيارى الله تعالى است بلند فرماد كالمنافي عن أبعي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النّبي قال: ((احْتَجَّتِ النّارُ وَالْجَنّةُ ، فقالتِ هٰذِه: يَدْخُلُنِي الْجَبّارُونَ وَالْمُسَاكِيْنُ ، وَقَالتِ هَذِه: يَدْخُلُنِي الضَّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِيْنُ ، وَقَالتِ هَذِه: يَدْخُلُنِي الضَّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِيْنُ ، وَقَالتِ هَذِه: أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ . وَقَالَ لِهٰذِه: أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ . وَقَالَ لِهٰذِه: أَنْتِ رَحْمَ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ فَالَ لِهٰذِه: أَنْتِ رَحْمَ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهُا. )) •

سیدنا ابوسعید خدری خلافیز سے روایت ہے، نبی کریم سے آیا نے فرمایا: ''جنت اور دوزخ کے درمیان جھڑا ہوا۔ جہنم نے کہا: میرے اندر سرکش اور متکبرانسان ہوں گے، ہوں گے اور جنت نے کہا: میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے، پھر اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا، (اور دوزخ سے کہا) تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، (جنت سے کہا) تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے جس کو جاہوں گا عذاب دوں گا، (جنت سے کہا) تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا تم دونوں کا بھرنا میری ذہے داری ہے۔''

حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ النَّبِيَّ هُ يقولُ: (( أَلا أُخْبِرُكَ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لا بَرَّهُ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ

صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، رقم: ۲۰۸۸.

صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة، رقم: ٢٨٤٦.

المستح فضائل المال من المستحدث فضائل المال من المستحدث المستحد فضائل المال من المستحدث المستح

مُسْتَكْبِرِ . )) 0

سیدنا حارثہ بن وہب رہائی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طلط ایک و فرماتے ہوئے سنا: '' کیا میں تہہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ (پھر آپ نے خود ہی جواب دیا) ہر کمزور، جو کمزور سمجھا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پرفتم کھالے تو اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ کیا میں تہہیں جہنیوں کی خبر نہ دوں؟ (پھر جواب دیا) ہر تندخو سرکش، بخیل (یا اتر اکر چلنے والا) اور متکبر شخص۔''

عن سَلَمَةَ بنِ الأكوع رضي الله عنه أن رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ الله عنه أن رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ الله الله عنه أن رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ الله الله عنه أنه ((لا الله الله الله عنه عنه ألله الكه الله الله عنه عنه ال

سیدناسلمہ بن اکوع وٹاٹیئ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ طفیع آئی ہے ۔ پاس بائیں ہاتھ کے پاس بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ طفیع آئی نے فرمایا: '' اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔'' اس نے کہا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ طفیع آئی نے فرمایا: تو نہ ہی طاقت رکھے۔ اسے (نبی طفیع آئی کا حکم ماننے سے ) صرف تکبر نے روکا، پھروہ اپنا ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہ اٹھا سکا۔''

سيّدنا ابو ہريره وَ النَّهُ سے روايت ہے كه رسولِ پاك طَنْفَا اَيْ كَا ارشادِ مبارك ہے:

((بَيْنَمَا رَجُلُ يَتَبَحْتَ رُيَمْشِيْ فِيْ بُرْ دَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ،
فَخَسَفَ اللّٰهُ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُ وَ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ.))

صحیح بخاري، کتاب التفسیر، باب قوله تعالى: ﴿عتل بعد ذلك زنیم ﴾ رقم: ۹۱۸ ك صحیح
 مسلم، کتاب الجنة وصفة نعیمها، باب النار یدخلها الجبارون، والجنة یدخلها الضعفاء، رقم: ۲۸۵۳.
 صحیح مسلم، کتاب الاشربة ، باب آداب الطعام والشراب، رقم: ۲۰۲۱.

<sup>€</sup> صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم التبختر في المشي، مع اعجابه بثيابه، رقم: ٢٠٨٨.

لله صحيح فضائل اعمال منظم المنظم المن

''یوں ہوا کہ ایک شخص دو چا دروں میں ملبوں تکبر سے چل رہا تھا اوراس کے نفس نے اسے خود لیندی اور تکبر میں مبتلا کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔' میں دھنستا چلا جائے گا۔' میں دھنستا چلا جائے گا۔' قزعة نامی ایک بندے نے سیّدنا ابن عمر رفایتہ کو پرانے کپڑے دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا: میں آپ کے لیے خراسان کا بنا ہوا زم کپڑا نہ لے آوں؟ (جسے میں نے ان سے کہا: میں آپ کو اس لباس میں دیکھوں گا تو میری آتکھوں کو سیّدنا ابن عمر رفایتہ نے فر مایا:'' مجھے وہ کپڑا دکھا وَ، (جب کپڑا لایا گیا تو) اسے چھوکر کر بوچھا: کیا بیرایشی ہے؟ میں نے کہا: نہیں بیکاٹن کا ہے۔تو سیّدنا ابن عمر رفایتہ نے ارشا دفر مایا:'' مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں بیہین کرمتکبرا ورشیخی خورہ ابن عام رفایتہ نے ارشا دفر مایا:'' مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں بیہین کرمتکبرا ورشیخی خورہ نہیں میں بیہین کرمتکبرا ورشیخی خورہ نہیں کرتا۔'' 🌓 نہیں جاؤں ، اور اللہ تعالی ہرمتکبرا ورشیخی خورے کو پیند نہیں کرتا۔'' 🌓

لینی سیّدنا ابن عمر وظافیُها اس قدرمتی و عاجزی پسند تھے کہ اس ڈر سے اچھا کپڑ انہیں پہنتے کہ ایسا نہ ہو کہ میں قیمتی کپڑ ا پہن کر دوسروں کوحقیر جاننے لگوں ، اور میرے دل میں تکبر وفخر پیدا ہوجائے۔لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا۔

ابووہب المروزی فرماتے ہیں: ''میں نے عبداللہ بن المبارک وللہ سے تکبر کے بارے میں بوچھا؟ تو انہوں نے جواب دیا: تکبریہ ہے کہ تو لوگوں کو حقیر جانے۔'' پھر میں نے خود پیندی، غرور کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ:''خود پیندی بیہ ہے کہ تیری بیخواہش ہو کہ جو چیز تیرے پاس ہے کسی اور کے پاس ایسی شے نہ ہو، اور میں نمازی حضرات میں اس سے بری کوئی چیز نہیں جانتا۔''

خلاصۂ کلام یہ ہے کہ: تکبراللہ تعالیٰ کی جادراوراس کا خاصہ ہے،لیکن اگر کوئی تکبر کا اظہار کرتا ہے، گویا وہ دانستگی یا نادانستگی میں اللہ تعالیٰ کے وصف میں شریک ہونے کی کوشش

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ٣/ ٢٣٣\_ ٢٣٥.

<sup>2</sup> سير اعلام النبلاء: ٤٠٧/٨.

لَيْرُ صَيْحُ فِينَا كُلِ الْمِالِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّهُ

کرتا ہے۔اورشراکت اللہ تعالیٰ کو پیندنہیں جبکہاس کے مقابلے میں عاجزی وائلساری اللہ تعالیٰ کو بہت پیند ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی وائلساری میں زندگی بسرکرنے کی توفیق عطا فرمائے۔آمین!

# د نیاوی زندگی پر آخرت کوتر جیچ دینے کا ثواب:

الله ربّ العزت نے جن وانس کواپنی عبادت کے لیے تخلیق فر مایا اوریہی ان کی دنیا میں آمد کا مقصد ہے۔ دنیا امتحان کی تیاری کی جگہ ہے۔ جس کا پر چہ بیان کردیا گیا ہے کہ دنیا میں اس کی تیاری کرلو، بعد میں اس کا امتحان ہوگا جہاں پاس، فیل کا اعلان کیا جائے گا۔

میں اس بی تیاری کرلو، بعد میں اس کا امتحان ہوگا جہاں پاس، میں کا اعلان کیا جائے گا۔

اب جو شخص امتحان گاہ کو ہی اصل بنا لے، یا کوئی مسافر کہیں سفر کرتے ہوئے اگر کسی جگہ وقتی طور پر پڑاؤ ڈال لے، اور اپنی اصل منزل مقصود کو بھول کر اسے ہی مسکن سمجھ لے تو ایسے شخص کوکوئی بھی عظمند نہیں کہتا، بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے اصل جگہ پر عارضی کو ترجیح دی ہے۔ دنیا عارضی اور ایسی عارضی کہ کسی کو معلوم نہیں دی ہے۔ بعینہ یہی معاملہ دنیا و آخرت کا ہے۔ دنیا عارضی اور ایسی عارضی کہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس نے کب یہاں سے کوچ کرنا ہے؟ جبکہ آخرت کو بقاء و دوام ہے کیکن انسان شیطان کے ہتھکنڈ وں کا شکار ہوکر اصل پر عارضی کو ترجیح دیتا ہے۔ لہذا یہاں چند اسی موضوع سے متعلقہ آیات اور پھرا حادیث بیان کی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصد ہمیشہ رہنے والی جگہ کون سی ہے؟

﴿ وَ مَا هٰنِهِ الْحَنْيُوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهُوُّ وَّ لَعِبُ ۗ وَ اِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۞ ﴾ (العنكبوت: ٦٤)

''اس دنیا کی حقیقت کھیل اور تماشہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور بے شک آخرت کی زندگی ہی اصل اور حقیق زندگی ہے۔ کاش کہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں۔'' ﴿ قَدُ اَفْلَتَ مَنْ تَزَكِّی ﴿ وَذَكَرَ اللَّمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰی ﴿ بَنُكُ تُؤْثِرُونَ الْحَمْدِ وَاللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ صحیح فضائل انمال منظم کی ایک انگری کا منظم کی انسان کار کی انسان ک

'' بے شک ان لوگوں نے فلاح پالی جو پاک ہو گئے۔ اور جنہوں نے اپنے رب کا نام یادر کھا اور نماز پڑھتے رہے کیکن تم تو دنیا کا جینا سامنے رکھتے ہو۔ اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقاوالی ہے۔''

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرُثَ الْأَخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرُقِهِ ۚ وَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ تَصِيْبٍ ۞ ﴾

(الشورى: ٢٠)

'' جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہوہم اسے اس کی کھیتی میں اور ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہوہم اسے اس میں سے ہی پچھ دے دیں گے، اورا لیسے شخص کا آخرت میں کوئی حصنہیں۔''

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَأْءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيْوِةِ اللَّهُ نَيَا وَاضْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ ايْتِنَا غَفِلُونَ ۞ أُولَبٍكَ مَأُوْسُهُمُ الثَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ (يونس: ٧-٨)

'' جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، اور وہ دنیوی زندگی پرراضی ہوگئے ہیں، اور اس میں جی لگا بیٹے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے عافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکا نا ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔' ﴿فَاَهَّا مَنْ طَغِی ﷺوَ الْکَنْوَةَ اللَّنْ نَیَا ﴿فَاَقَ الْجَعِیْمَ هِیَ الْمَالُوی ﴿فَاَقَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّہِ وَ مَهَی النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰی ﴿فَاَنَّ الْجَنَّةَ وَاللَّا اللهِ اللَّهُ فَسَ عَنِ الْهَوٰی ﴿فَاِنَّ الْجَنَّةَ اللَّهُ اللَّهُ فَسَ عَنِ الْهَوٰی ﴿فَاِنَّ الْجَنَّةَ وَاللَّهُ اللَّهُ فَسَ عَنِ الْهَوٰی ﴿فَاِنَّ الْجَنَّةَ الْمَالُوی اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

'' تو جس شخف نے سرکشی کی ہوگی ، اور دینوی زندگی کوتر جیج دی ہوگی اس کا ٹھکا نا جہنم ہی ہے۔ ہاں جوشخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کوخواہش سے روکا ہوگا ، تو اس کا ٹھکا نا جنت ہی سے ری''

(( وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تُوُفِقي رسولُ اللهِ هَ وَمَا فَي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبدٍ إلّا شَطُرُ شَعِيْرٍ فِي رَفِّ لِي ، فَأَكَلْتُهُ فَفَنِي . )) • لي ، فَأَكَلْتُهُ فَفَنِي . )) • لي ، فَأَكَلْتُهُ فَفَنِي . )) • لي ، فَأَكَلْتُهُ فَفَنِي . )) • لا نسيده عائشه وَاللهِ الله عليه على الله عليه على وفات اس حالت ميں ہوئی کہ مير ہوئی جو روايت ہے کہ رسول الله طفي الله عليه الله على الله الله على الله ع

جولوگ آخرت کی زندگی پر دنیا کوتر جیج دیتے ہیں، اور دنیا بنانے میں محو ہوجاتے ہیں انتخاً دنیا ہاتھ نہیں آتی ہے، اور آخرت کوتو پہلے ہی خیر باد کہد دیتے ہیں، اور اُن کی زندگیاں مصائب سے بھر جاتی ہیں، ساتھ ہی گھر انوں کے گھر انے جہنم کے کنارے پر لاکھڑا کرتے ہیں۔ مگر جولوگ اُخروی زندگی کو دنیاوی زندگی پرترجیج دیتے ہیں اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے دنیا اور آخرت دونوں کوآسان بنا دیتا ہے۔

بيه مال و دولتِ دنيا بيه رشته وَ پيوند بتانِ وہم و گماں لا الله الا الله!

سیّدناعبدالله بن مسعود رفاتین سے روایت ہے کہ رسول الله طلق آیا ہی چٹائی پرسوئے ہوئے تھے، جب سوکراُ مٹھے تو آپ طلق آیا ہے جسم اطہر پر چٹائی کے نشان تھے، تو ہم نے عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! (اگرآپ ہمیں حکم دیں تو) ہم آپ کے لیے آ رام دہ بستر تیار کر دیں؟ آپ طلق آیا نے فرمایا:

(( مَالِئْ وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.)) شَجَرةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.))

سنن ترمذی ، کتاب الزهد، رقم: ۲۳۷۷ \_ البانی والله في است "صحيح" كها ہے ـ

'' مجھے دنیا سے کیا مطلب، میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جسیا کہ کوئی سوار کسی درخت کے پنچ کھڑا ہوکر سابی سے فائدہ اُٹھائے، اور پھر چل دے اور درخت کواپنی جگہ چھوڑ جائے۔'' •

رسول الله طني علية اكثر مجلس مين صحابه كرام وثمَّ للينها كوبيكلمات لكهات:

((اَللَّهُ مَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّ تِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّ تِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَانْصُرْنَا وَاجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا، وَلا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا، وَلا تَجْعَلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مَنْ لا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مَنْ لا عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمْنَا. )) 2

''اے اللہ! ہمیں اپنا ڈرنصیب فرما جو ہمارے اور تیری نافر مانی کے کاموں میں رکاوٹ بن جائے، اور اپنی اطاعت کرنے کی تو فیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور الیبالیقین نصیب فرما جو ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان کر دے۔ (اے اللہ!) جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمیں ہماری ساعت ، بصارت اور طاقت سے فائدہ عطا فرما، اور اسی (بہرہ مندی) کو ہمارا وارث بنا۔ جوکوئی ہم بی وشنی رکھے اس پر ہماری مدد فرما۔ اور دین میں مصیبتیں نہ ڈالنا، اور نہ ہی دنیا کو ہمارا مقصود اور نہ (دنیا کو) ہمارے علم کی انتہا بنا، اور ہم پرکسی ایسے خص کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر حم نہ کرے۔''

<sup>•</sup> سنن ابن ماجة، رقم: ٩٠١٤ سلسلة الصحيحة، رقم: ٤٣٨.

سنن ترمذی ، کتاب الدعوات، باب دعاء اللهم اقسم لنا ..... الخ ، رقم: ٣٥٠٢\_ علامه الباني برالله جالته علامه الباني برالله على معالم الباني برالله على المسلم الله الله بالله على الله الله بالله بالله

عن بنِ عمر رضي الله عنهما، قال: أَخذَ رَسُوْلُ الله فَهُ بِمَنْكِبَي، فقال: ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غريبٌ، أَوْ عَابِرُ سِيلٍ. وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يقول: إذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ. وَخُذْ من صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.)

سیدنا ابن عمر وظافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفی آیا نے میرا کندھا پکڑ کر فر مایا: '' تم دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک اجنبی یا راہ گیر ہو۔' اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنه فرمایا کرتے تھے: جبتم شام کروتو صبح کا انتظار مت کرو، اور اپنی صحت میں بیاری کے لیے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے (کچھ) حاصل کرلو۔''

سیّدنا ابن عمر خِلِیُّهٔا کے اس فر مان کا مطلب بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے صحت سے نواز ا ہے تو اسے غنیمت جانتے ہوئے ، اس سے فائدہ اُٹھاؤ ، اور نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کرلو۔ مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیاری آلے اور اعمالِ صالحہ نہ کر پاؤ ، اسی طرح اپنی زندگی کو بھی غنیمت جانو کیونکہ کوئی معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے اور مہلت نہ ملے۔

ا گرنظر آخرت پر ہوتو ہر حال میں انسان خوش رہتا ہے۔ جیسے سیّد نا ابو ہر ریرہ ڈلٹیئی سے روایت ہے کہ نبی کریم ملٹیے ہیں نے ارشا دفر مایا:

( أَنْظُرُواْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَلَا تَنْظُرُواْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَلَا تَنْظُرُواْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَّ تَزْدَرُواْ نِعْمَةَ اللهِ . )) • نَوْ اللهِ . )) • نَمْ اللهِ مَنْ مُو اللهِ . )) • نتم اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ يَعْمَ لَهُ اللهِ . ) مَمْ سَدَمُ اللهِ ، اوراس

❶ صحيح بخارى، كتاب الرقاق، باب قول النبى صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كانك غريب، رقم: ٦٤١٦.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، رقم: ٢٩٦٣.

شخص کی طرف مت د کیھو جو ( دنیاوی اعتبار سے ) تم سے بڑا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللّٰہ کی نعمتوں کوحقیز نہیں سمجھو گے۔''

#### مزيدارشادفرمايا:

(( مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِيْ جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا.)) •

'' جو خض اس حالت میں صبح کرے کہ وہ بنفسہ پرامن اور تندرست ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہوتو گویا اس کے لیے پوری دنیا کو جمع کر دیا گیا۔''

عَنْ ثَوْبَانَ وَ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَا يُوشِكُ الْأُمُمُ اَنْ تَدَاعٰ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْآكِلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا )) فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ، وَلَكِنَّكُمْ فَعَاءً السَّيْلِ، وَلَكِنتُ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُورِ عَدُورِكُمُ الْمَهَابَةَ عَثَاءً السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُورِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْ صُدُورِ عَدُورِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْ صُدُورِ عَدُورِكُمُ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُورِكُمُ الْمَهَابَة مِنْ صُدُورِ عَدُورِكُمُ النَّهَ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ اللهُ مِنْ صُدُور عَدُورِكُمُ النَّهَ اللهُ إِنْ يَا مِنْ صُدُورِ عَدُورِكُمُ اللهُ وَمِنْ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

سیّدنا ثوبان رُخانَیْهٔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ طفی مین نے فر مایا: ''عنقریب (کافر) امتیں تمہارے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں۔'' ایک آ دمی نے عرض کیا: شایداس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے

سنن ترمذی کتاب الزهد، رقم: ٢٣٤٦ علامه البانی نے اسے "حسن" کہا ہے۔

على الاسلام، رقم: ٢٩٧ على السلاحم، باب في تداعى الرحم على الاسلام، رقم: ٢٩٧ على سلسلة الصحيحة، رقم: ٩٥٦.

ارشاد فرمایا: ' نہیں! بلکہ تم کثرت میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر بہنے والے جھاگ کی مانند ہوگی، اللہ تعالی تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رُعب ختم کردے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا فرمادے گا۔'' ایک آ دمی نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہن کا کیا مطلب ہے؟ آپ طفی آیا نے ارشاد فرمایا: ' دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔'

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مؤمن دنیا کے مقابلے میں اپنے اصلی مقام آخرت کوتر جیح دیتا ہے۔ اوراس کے لیسعی کرتا ہے۔جس کا ثواب اسے جنت کی ابدی نعمتوں کی صورت میں ملے گا۔

# الله كا قرب حاصل كرنے كے فضائل:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَاذْ كُرِ الْهُمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۞ ﴿ (المزمل: ٨) "اور آپ اپنے رب كانام ليتے رہئے ،اوراس كى طرف ہم تن اور يكسو ہوكر متوجہ ہوجائئے۔"

دُ اکْرُ لقمان سلقی حظاللہ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"الله تعالی نے آپ طینی آن کو حکم دیا کہ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مشغول رہے ، سبیج وہلیل، تکبیر و تحمید باری تعالی ، نماز ، تلاوت قرآن کریم اور لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینے میں گئے رہیے ، اور اپنے نفس کوآ لائشوں سے پاک کر کے ، پورے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی یاد میں گئے رہیے ، جو مشرق و مغرب کا رب ہے ، اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے ، اور اپنے تمام امور میں صرف اس پر بھروسہ کیجیے ، اس کے سواکسی کو اپنا کارساز نہ مائے ، وہ آپ کے لیے کافی ہوگا ، اور ہر حال میں آپ کا حامی و ناصر ہوگا ، اور دعوت کی راہ میں کفار قریش کی جانب سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو جو اذیت کہنچتی ہے ، اس پر صبر کیجیے اور جانب سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو جو اذیت کہنچتی ہے ، اس پر صبر کیجیے اور

ان كى باتون كاجواب ندويجيد" (تيسير الرحمن: ١٦٥٨)

یعنی کوئی بھی مسکلہ ہو، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں اور اس کی قربت کے خواہاں رہیں،

*جییا کهایک اورمقام پرارشادفر* مایا:

﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبُ ۞ ﴿ (الانشراح: ٨) "اورآب این رب كی طرف ہى رغبت كريں۔"

دُا كُرِّ لقمان سلفى حفظ ليند لكھتے ہيں:

''اللہ تعالیٰ نے نبی کریم طفی آیا کو نصیحت کی کہ جب آپ جہاد اور دیگر امور دنیا سے فارغ ہوجا ئیں ، اور کیسوئی حاصل ہوجائے ، تو اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہوجائی ، اور نماز ، دعا اور شبیج واستغفار میں خوب محنت کیجے ، اور تمام علائق دنیا سے الگ ہو کر صرف اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگ جائے ، اور ان لوگوں میں سے نہ ہوجائے ۔ جو فراغت کے اوقات لہو و لعب میں گزارتے ہیں ، اور اپنے رب کی یاد سے غافل ہوجاتے ہیں ۔ وباللہ التوفیق ۔ ' رتیسیر الرحمن : ۱۷۵۲ ۲۷)

بعض لوگوں کا بیہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے یا جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں مال واولا دعطا فرما تا ہے کہ مال واولا دکی وجہ سے اسے دنیا میں ایک مقام حاصل ہوتا ہے۔ لہذا بیاللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مقرب ہونے کی دلیل ہے، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ کے ہاں مال واولا دقر بت نہیں دلا سکتے، بلکہ اعمال صالحہ اللہ کے ہاں قربت کا باعث بنتے ہیں۔ جبیبا کہ ارشا دفر مایا:

﴿ وَمَاۤ اَمُوَالُكُمۡ وَ لَاۤ اَوۡلَادُكُمۡ بِالَّتِىٰ تُقَرِّبُكُمۡ عِنۡدَنَا زُلُغَى اِلَّامَنَ الْمَنَ وَعَلَمَا عَلُوۡا وَهُمۡ فِي الْمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۖ فَأُولَٰ إِكَ لَهُمۡ جَزَآءُ الضِّعۡفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمۡ فِي الْمُوۡنُ عَلَى اللّٰهُرُ فَٰتِ المِنْوُنَ عَ ﴾ (سبا: ٣٧)

'' اور تمہارے اموال اور تمہاری اولا دوہ چیزیں نہیں ہیں جو تمہیں ہم سے

للمستح فضائل المال على المال ا

قریب کردیں گی، بلکہ جوابیان لائے گا اورعمل صالح کرے گا،انہی کوان کے نیک اعمال کا دوہرا بدلہ ملے گا۔ اور وہ لوگ جنت کے بالا خانوں میں امن و امان کےساتھ رہیں گے۔''

الله تعالیٰ کےمقرب بندوں کے اوصاف جن کے ذریعے قرب الٰہی کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ان میں سے چند درج ذیل آیت میں بیان ہوتے ہیں:

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُلِتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ الآاِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمُ مُسَيْلُخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهُ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ (التوبة: ٩٩)

"اوربعض دیہاتی ایسے ہوتے ہیں جواللہ اور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جوخرچ کرتے ہیں اسے اللہ سے قربت اور رسول کی نیک دعاؤں کا ذریعہ ہجھتے ہیں، ہاں، یقیناً بیان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، عنقریب اللہ انھیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑارحم کرنے والا ہے۔"

مٰرکورہ بالا آیت کریمہ کی روشنی میں قرب الہی کے حصول کے لیے ضروری اموریہ ہیں:

- 1: الله تعالى پرايمان ـ
- 2: يوم آخرت پرايمان ـ
- 3: الله تعالی کی راہ میں مال خرچ کرنا۔

اس کے علاوہ نوافل کے ذریعے بھی بندہ اللّٰہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔جبیبا کہ ارشا دفر مایا:

﴿ كَلَّا لَا تُطِعُهُ وَالْسَجُلُ وَاقْتَرِبُ ۞ ﴾ (العلق: ١٩) " ہرگزنہیں، آپ اس کی بات نہیں مائے، اور اپنے رب کے سامنے سجدہ سیجیے اور اس کا قرب حاصل سیجیے۔"

### الله المال ا

فائك: ..... سيّدنا ابو مرره والليّن بيان فرمات بين كه مم في نبي سيّن الله على السّيانية كساته

"اقراء باسم ربك "اور" اذا السماء انشقت "مين تجره كيار •

اس بات کو حدیث مبارک میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ سیّدنا ابوہریرہ زالیّن سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ طلق آئی نے ارشا دفر مایا:

(( أَقْرَبُ مَا يَكُوْنَ ٱلْعَبْدُ مِنْ رَّبِّه ۗ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَاكْثِرُوا الدُّعَاء. )) •

بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے، اس لیے تم لوگ سجدہ میں کثرت سے دعا کرو۔''

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ فَالَ: (( مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ عَبَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ.) 
اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ.) 
سيّدنا عباده بن صامت واللَّيْ فرمات بين كه رسول الله علي الله علي الله عنه فرمايا: "جو شخص الله تعالى سے ملنا پيند كرتا ہے، اور مولات الله تعالى سے ملنا پيند كرتا ہے، اور جو الله تعالى سے ملنا پيند كرتا ہے اور الله تعالى بھى اس سے ملنا پيند كرتا ہے، اور جو الله تعالى سے ملنا پيند نمين كرتا ہے تو الله تعالى بھى اس سے ملنا پيند نمين كرتا ـ "



<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب المساجد، رقم: ١٣٠١.

عصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسحود، رقم: ٤٨٢.

❸ صحيح بخارى، كتاب الرقاق، باب من احب لقاء الله احب الله، رقم: ٢٠٠٧\_ صحيح مسلم،
 كتاب الذكر، باب من احب لقاء الله احب الله لقاء ه، رقم: ٢٦٨٣.

### المناس المال المال

# $\left( 3\right)$ 3 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

# کتاب وسنت کومضبوطی سے پکڑنے کا ثواب

مسلکِ سنت پر اے سالک چلا جا ہے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی جاتی ہے یہ سڑک

الله تعالی نے مسلمانوں کونصیحت کی ہے کہ انہیں رسول الله طفی آیا کی طرف سے جو ملے اس پر راضی رہنا چاہیے اور اگر آپ طفی آیا نہیں کچھ نہ بھی دیں تب بھی ان کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اس میں اموال غنیمت، اموال فی اور دیگر تمام چیزیں داخل ہیں۔علماء نے ذیل میں دی گئی آیت سے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم طفی آیا کی ہرضی حدیث قرآن کے خکم میں داخل ہے، آیت کر بمہ ملاحظ فرمائیں:

﴿ مَا اَفَا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ اَهُلِ الْقُرٰى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِى الْقُرٰى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَلِنِى الْقُرْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمِينِ السَّبِيْلِ ﴿ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْمَعْنِي وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنِ وَمَا عَلَىٰ كُو مَعْنَهُ الْمَعْنِي السَّبِيْلِ ﴿ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اللّهُ عَنْهُ الْمَعْنِي وَمَا عَلَىٰ كُمْ عَنْهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ الرّسُولُ فَانْتُولُوا وَمَا عَلَىٰ كُمْ عَنْهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

﴿وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتُلَّى عَلَيْكُمُ الْيُتُ اللَّهُ وَفِيْكُمُ رَسُولُكُ وَمَنْ يَتَعْتَصِمُ بِاللَّهِ فَقَلْ هُدِي إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ ﴾

(آل عمران: ١٠١)

'' تم کیسے کفر کو قبول کرلو گے؟ جبکہ تم پراللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور تم میں رسول اللہ موجود ہیں۔ جو شخص اللہ (کے دین) کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راوراست دکھا دی گئی۔''

الله تعالی نے اہل ایمان کو اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ وہ عجلت میں آکر نبی کریم طفی آیا ہے کہ وہ عجلت میں آکر نبی کریم طفی آیا ہے کہ وہ عجلت کہیں، یا کوئی کام کریں، یا اللہ اور اس کے رسول کا تھم جاننے سے پہلے کوئی اقدام کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ امَنُوْ الا تُقَرِّمُوْ ابَيْنَ يَدَى اللهو وَرَسُولِهِ وَ اتَّقُو اللهُ الْأَوْ اللهُ الله وَ الله والله وال

''اے ایمان والے لوگو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھواور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یقیناً اللہ سننے جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو! نبی کی آ واز سے اپنی آ واز سے اس طرح بات نہ کروجس طرح تم میں سے بعض بحض کے سامنے اپنی آ واز بلند کرتا ہے، ورنہ

کی سے فضائل اعمال کی جھوٹی ہے۔ 174 کی جھوٹی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے۔ تہمارے اعمال اکارت ہوجا 'میں گے، اور تم اس کا احساس بھی نہ کرسکو گے۔ بے شک جولوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آ وازیں دھیمی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کواللہ نے تقویٰ کے لیے پر کھالیا ہے۔ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور اجرعظیم ہے۔''

ابن جریر واللہ نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ'' اے وہ لوگو! جنھوں نے اللہ کی وحدانیت اور اس کے نبی ملطے علیہ اس کا معنی بیان کیا ہے، تم اپنے کسی جنگی یا دینی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے پہلے خود کوئی فیصلہ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرلو۔''

''نیزمفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم طفی آیا کی وفات کے بعداس آیت کے پیش نظر، مسلمانوں پرواجب ہے کہ جب بھی آپ کا ذکر جمیل آئے، یا آپ کا کوئی حکم یا کوئی حدیث بیان کی جائے تو ادب واحتر ام محوظ رکھا جائے، آپ کی شان میں ادنی گستاخی بھی نہ ہونے پائے، آپ کی حدیث پر کسی دوسرے کے قول کو مقدم نہ کیا جائے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو۔'' رتیسیر الرحمن: ۲۱ ۲ ۱۶۲۷، ۱۶۶۷)

زندگی کے تمام امور کو نبی کریم طین آن کی لائی ہوئی شریعت اوران کی سنت کی کسوٹی پر پرکھنا واجب ہے، جو چیز آپ طین آئی سنت کے مطابق ہوگی اسے قبول کرلیا جائے گا، اور جوقول وعمل اس کے مخالف ہوگا اسے رد کر دیا جائے گا، چاہے کہنے یا کرنے والا کوئی بھی انسان ہو۔ چنانچے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَآء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَنُعَآء بَعْضِكُمْ بَعْظَا ۗ قَلْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ يُعَالِفُونَ عَنَ اللهُ الَّذِيْنَ يُعَالِفُونَ عَنَ اللهُ الذِيْنَ يُعَالِفُونَ عَنَ امْرِةَ اَنْ تُصِيئَبَهُمْ عَنَابٌ الِيُمَّ ۞ ﴾ (النور: ٦٣)

للمستحيح فضائل اعمال على المستحدث والنه المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد

''تم اللّه کے نبی کے بلانے کوالیامعمولی بلاوانہ جھوجسیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے۔ تم میں سے انہیں اللّه خوب جانتا ہے جونظر بچا کر چیکے سے سرک جاتے ہیں۔ سنو جولوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آپڑے یا انہیں کوئی دکھ کی مارنہ پڑے۔''

''فقہاء نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ''ام'' وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں آپ کے حکم کوترک کر دینے کا لازی نتیجہ دوسزاؤں میں سے ایک کو بتایا گیا ہے کہ یا تو کوئی بلا نازل ہوگی ، یا کوئی در دناک عذاب ہے۔ اس لیے جولوگ نبی کریم مستے آیا گیا ہے کہ یا تو کوئی بلا نازل ہوگی ، یا کوئی در دناک عذاب ہے۔ اس لیے جولوگ نبی کریم مستے آیا کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں ، یا فاسد تاویلوں کے ذریعہ دوسروں کے اقوال کو اس پرتر جیج دیتے ہیں ، انہیں اس آیت پرضرورغور کرنا چاہیے ، اور رسول اکرم مستے آیا ہے مقام و محبت کا تصور کرتے ہوئے ، کسی کے قول وعمل کو سنت کے مقام و محبت کا تصور کرتے ہوئے ، کسی کے قول وعمل کو سنت کے مقام و محبت کا تصور کرتے ہوئے ، کسی ہے قول وعمل کو سنت کے مقام و محبت کا تصور کرتے ہوئے ، کسی ہے تیہ من یہ شاء '' یہ بھی اللہ کا فضل وکرم ہے جس سے وہ سب کونہیں نوازتا۔''

نی کریم طلط آن کی ذات گرامی نیک صفات اور اجھے اخلاق و کر دار میں مومنوں کے لیے بہتر نمونہ ہے۔ آپ علیہ اپنا مشکل گھڑیوں میں ہمیشہ ثابت قدم رہے، دکھا ورمصیبت پر صبر کیا، اور کسی حال میں بھی آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں پیدا ہوئی۔ کی زندگی

الم الم قریش نے آپ پر مصائب کے پہاڑ ڈھائے، اور آپ اور مسلمانوں پر عرصۂ حیات علی الم قریش نے آپ پر مصائب کے پہاڑ ڈھائے، اور آپ اور مسلمانوں پر عرصۂ حیات علی کر دیا، لیکن آپ ایمان وعزیمت کے ساتھ سب پھے جیسل گئے۔ آپ طینے آپی نے یہ اوصاف ان مومنوں کے لیے مشعل راہ ہیں جو رضائے الحی اور ثواب آخرت کی امیدلگائے ہوتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت بزدلی نہیں دکھاتے اور اللہ کو خوب یادکرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا:

الگیو تھ الر خور و ذکر اللہ کثیر اللہ کہ اُسُو قُ حسنة پُر لیکن کان یَرْ جُوا اللہ وَ اللہ کہ اللہ کو خود ہے، ہراس شخص کے لیے اللہ کی اور قیامت کے دن کی تو قع رکھتا ہے، اور بکٹرت اللہ کو یادکرتا ہے۔'' جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی تو قع رکھتا ہے، اور بکٹرت اللہ کو یادکرتا ہے۔'' بی کریم مطابق کی سنت سراسر ہدایت ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا:

اختلافی اموراورمعاً ملات میں فیصل رسول الله طنط آن کو ماننا چاہیے۔ چنانچے الله تعالیٰ نے ارشادفر مایا:

﴿ فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّدَ لَا يَجِلُوْا فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّدَ لَا يَجِلُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيمًا ۞﴾

(النساء: ٥٥)

آپڑ سیحے فضائل اعمال پھڑی ہو 177 پھڑی ہو گئے تاب الاعتمام بالکتاب والسنہ پھڑ '' قشم ہے تیرے پروردگار کی بیدا بما ندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں ، پھر جو فیصلے آپ ان میں کردیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوثی نہ پائیں اور فرما نبر داری کے ساتھ قبول کرلیں۔''

''اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقین نے رسول اللہ طلطے آیا کے بہا کے اور طاغوتوں کو اپنا فیصل مان کراپنے آپ پر بڑاظلم کیا، کہ نفاق کے عذاب کے ساتھ تو ایک اور عذاب اللہی کے مستحق بنے۔ اس عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اپنی نفاق اور اس جرم عظیم سے تائب ہوکر آپ کے پاس آتے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے، اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو اللہ ان کے گنا ہوں کو معاف کر دیتا۔

آیت کا تعلق منافقین کے ایک خاص واقعہ سے ہے جس کا اوپر بیان ہو چکا کہ نفاق کی بیاری میں بہتلا ہونے کی و جہ سے، رسول اللہ طلنے آئی ہے بجائے کا ہنوں کو اپنا فیصل مانا، ورنہ عام حالات میں تو بہ کے لیے بیشر طنہیں تھی کہ مسلمان رسول اللہ طلنے آئی ہے پاس آتے اور ان کے ساتھ رسول اللہ طلنے آئی ہمی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے، اسی لیے رسول اللہ طلنے آئی کی زندگی میں ایسا اور کوئی واقعہ نہیں ملتا۔

بعض مبتدعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ طلے آئے آئی تیر کے پاس آ کر طلب مغفرت کی دعا کرنا، ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آ کر مغفرت طلب کرنا تھا۔ اس لیے کہ وہ رسول اللہ طلے آئے آپ وقبر میں ایسا ہی زندہ سمجھتے ہیں جیسے موت سے پہلے تھے۔ کہتے ہیں کہ صرف ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، اور اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ قرآن کر کیم میں میت کریم میں میت کو یف معنوی ہے، اور رسول اللہ طلے آئے آئی وفات کے بارے میں قرآن وسنت کے سراسر خلاف عقیدہ ہے۔' رتیسیرالرحمن: ۲۷۱/۱)

مزیدارشاد ہواہے:

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الْأَمْرِ

لله المستحيح فضائل اعمال المراكب المراكب المراكب المستحد المستح فضائل اعمال المراكب المستحد ال

مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاخِرِ ۖ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَأُويْلًا ۞ ﴾

(النساء: ٥٩)

''اے ایمان والو! اطاعت کرواللہ کی اور اطاعت کرورسول کی اور ان کی جوتم میں سے صاحب حکومت ہیں، پھر اگرتم جھگڑ پڑوکسی بات میں تو اس کواللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگرتم ایمان رکھتے ہواللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔''

اطاعت رسول کی اہمیت کا اندازہ ذیل کی آیت کریمہ سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ مطابق کی اللہ کا فرما نبر دار نہیں بن سکتا، رسول اللہ مطابق کی سنت کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ پس جو شخص آپ کی اتباع کرے گا، وہ نیک بخت ہوگا اور جہنم سے نجات پا جائے گا، اور جوروگر دانی کرے گا، وہ دنیا و آخرت میں خیارہ مائے گا:

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَ مَنْ تَوَلَّى فَمَا اَرْسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۞ ﴾ (النساء: ٨٠)

'' جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کوان پر نگہبان نہیں بھیجا۔''

عن أنس رضي الله عنه يَقُوْلُ: جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ فَلَمَّا أُخبِرُوا أَزْوَاجِ النَّبِيِّ فَلَمَّا أُخبِرُوا كَانَّهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي فَلَا أَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي فَلَا أَقَا أَقَا أَفَا أَصَلِّى اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا أُصَلِّى اللَّيْلَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا أُصَلِّى اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلا أُفْطِرُ، وقالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلا أُفْطِرُ، وقالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّهِمْ رسولُ الله فَهَا وَيُعْمَ رسولُ الله فَهَا

لله المال ال فِقالَ: (( أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟! أَمَا واللَّهِ! إِنِّي لاَّخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَصْلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. )) • سیدنا انس خالٹنہ سے روایت ہے کہ تین آ دمی، نبی <u>طنع آی</u>م کی از واج مطهرات رضی الله عنهن کے گھر آئے، ان سے نبی کریم طفیقیل کی عبادت کے متعلق یو چینے گئے۔ جب ان کو (اس کی تفصیل ) بتلا ئی گئی تو گویا انہوں نے اسے کم سمجھااور کہا کہ ہمارااور نبی ملئے آپانی کا کیا مقابلہ؟ آپ کے توا گلے پچھلے تمام گناہ معاف کردیئے گئے ہیں (اس لیے ہمیں تو آپ سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے) چنانچەان میں سے ایک نے کہا: میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ روزے رکھوں گا،کبھی روزے کا ناغه نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا: میںعورتوں سے کنارہ کش رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں تشریف لائے اوران سے یو چھا،تم نے اس اس طرح کہا ہے؟ (جب اس کا جواب انہوں نے اثبات میں دیا تو) آپ سے اللہ کی انہوں نے فرمایا: '' خبر دار! الله کی فتم! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا سب سے زیادہ خوف دل میں رکھنے والا ہوں لئیکن میں روز ہے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں ، ( رات کو ) نماز بھی پڑھتا ہوں اورسوتا بھی ہوں اورعورتوں سے میں شادی بھی کرتا ہوں (پس بیسارے کام ہی میری سنت ہیں) اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، وہ مجھ میں سے نہیں (لیتنی مجھ سے اس کا تعلق نہیں )۔''

❶ صحيح بخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم: ٥٠٦٣. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ...... وقم: ١٤٠١.

لله المسلح فضائل اعمال الملك ا

ایک خص نے رسول اللہ طلط آنے پاس بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ نے اس
سے فر مایا: '' اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔'' اس نے کہا: اس کی میں طاقت نہیں
رکھتا، آپ طلطے آنے نے فر مایا: '' تو اس کی طاقت نہ ہی رکھے۔'' اس کو داہنے
ہاتھ کے ساتھ کھانے سے صرف تکبر نے روکا تھا، پس (اس کے بعد) وہ اپنے
داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں اٹھا پایا ( یعنی اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا)''
نبی کریم طلطے آنے کی سنت کی اتباع جنت کا راستہ ہے۔ اور آپ کی نا فر مانی جہنم کا راستہ
ہے۔ یعنی نا فر مان لوگ جنت میں جانے سے محروم رہیں گے:

عَنْ أَبِي هريرةَ وَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هريرةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هريرةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبَى . )) قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ وَمَنْ يَا رُسُوْلَ اللهِ ؟ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ يَا أَبَى . فَالَ: (( مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَلُهِ . . )) • اللهِ اللهُ اللهِ الل

سیدنا ابو ہریرہ خلائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مطبط آین نے فرمایا: '' میری امت،سب کی سب جنت میں جائے گی،سوائے ان افراد کے جوا نکار کردیں، پوچھا گیا، یا رسول اللہ! (جنت میں جانے) سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے

صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشرب وأحكامهما، رقم: ٢٠٢١.

<sup>•</sup> صحيح بخاري، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم: ٧٢٨٠.

جواب میں ارشاد فرمایا:''جس نے میری اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہوگیا اور جس نے میری نافرمانی کی،اس نے (جنت میں جانے سے) انکار کر دیا۔'' مصور تصینچ وہ نقشہ جس میں سے صفائی ہو ادھر حکم محمد (طلق میں آ) ہو، ادھر گردن جھکائی ہو

سیدنا ابونہ جیسے عرباض بن ساریہ رہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طرفیا آیا نے ہمیں (ایک مرتبہ) نہایت مؤثر وعظ ارشاد فرمایا، جس سے دل ڈر گئے اور آئکھیں بہہ پڑیں۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ! یہ تو گویا الوداع کہنے والے کا وعظ ہے، پس آپ ہمیں وصیت فرما دیجے! آپ طلخ آیا نے ارشاد فرمایا:

((أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدُ حَبَشِيٌّ فَاللَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا - فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوْ ابِهَا عَضُّوا عَلَيْهَا وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوْ ابِهَا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُّورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وِكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةً )) • وكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةً )) • وكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةً ))

'' میں تہمیں اللہ سے ڈرنے کی اور شمع وطاعت (یعنی امیر کی بات سنے اور اس پر عمل کرنے) کی وصیت کرتا ہوں، اگر چہتم پر کوئی حبثی غلام امیر مقرر ہوجائے۔ (یاد رکھو!) تم میں سے جو (میرے بعد) زندہ رہے گا، وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پستم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑلینا، دین میں نئے نئے کام طریقے کو لازم پکڑنا، ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑلینا، دین میں نئے نئے کام (بدعات) ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر بدعت گراہی ہے۔''

مٰد کورہ بالا حدیث نبوی میں سنت نبوی اور سنت خلفائے راشدین کے اتباع کی تا کید

<sup>•</sup> سنن أبي داؤد، كتاب السنة، باب لزوم السنة، رقم: ٤٦٠٧ على سنن ترمذي، كتاب العلم، باب الأحذ بالسنة واجتناب البدع، رقم: ٢٦٧٦ علام البائي تراشد في است "صحيح" كها به

ي المال الما

اور بدعات سے اجتناب کی تلقین ہے۔ علاوہ ازیں اس میں نبی طنے آیا نے اس امر کی خبر دی
کہ بیامت اختلاف کا شکار ہو جائے گی اور ساتھ ہی تھے راستے کی نشاند ہی بھی فرما دی اور
وہ یہ کہ نبی کریم طنے آیا نہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے تعامل سے تجاوز نہ کیا جائے۔ یہ
کثرت اختلاف میں حق کو پہچانے کی ایک کسوئی اور معیار ہے۔ کاش! مسلمان اس معیار نبوی کو ہی واحد معیار حق تسلیم کرلیں۔

فائك : ..... سيدنا عمر بن خطاب فيالنيئ نے حجرا سود كو بوسه ديتے ہوئے فرمايا: ''ميں جانتا ہوں، تو ايك بيتر ہے، نہ نفع دے سكتا ہے نہ نقصان پہنچا سكتا ہے۔ اگر ميں نے رسول الله طفي الله علي الله طفي الله علي الله على الله علي الله على الله

صحیح بخاری، کتاب الحج، رقم: ١٦١٠ ـ صحیح مسلم، کتاب الحج، رقم: ١٢٧٠.



# ( 4 ---- كتاب العلم )

# علم حاصل کرنے کے فضائل

علم کا حصول ہر مسلمان مرد وعورت پر فرض ہے۔ اضیں بنیادی اسلامی تعلیمات سے
آگاہی ہونا لازمی ہے۔ یعنی عقیدہ تو حید ورسالت، نماز، روزہ وغیرہ جیسی بنیادی عبادات
کے بارے میں معلومات ہونا فرض ہے۔ اس کے علاوہ مزید گہرائی کا با قاعدہ علم ہونا فرض
کفایہ ہے۔ یعنی کچھلوگ مکمل باریک بینی کے ساتھ علم حاصل کر کے اپنے علاقوں میں لوگوں
کی قرآن وسنت سے راہنمائی کریں۔ حصولِ علم اور اہل علم کے فضائل ومنا قب بہت زیادہ
ہیں کہ احاط تحریر میں لا نامشکل ہے۔ چندایک درج ذیل ہیں۔

﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ إِلهَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ﴿ وَ الْهَلَبِكُهُ وَ أُولُوا الْعِلْهِ قَأْبِهِنَا بِالْقِسُطِ ﴿ لَآ اِللهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴿ فَ الْهَلَبِكُهُ وَ الْمَلَمِ لَلْهُ اللهُ عَمِونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ذیل کی آیت کریمہ سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے شہر اور بستی میں بھی رہیں، بستیوں کو خالی کر کے بھی لوگ نہ جہاد کے لیے چلے جائیں، تا کہ پیچھے رہنے والے مجاہدین کے گھر والوں کی دیکھ بھال کریں، ان کی ضرور تیں پوری کریں، اور شہداء اور بستی کی بھی گرانی کرتے رہیں، اور جولوگ رسول اللہ طبیع آئی کے ساتھ جہاد کے لیے جائیں وہ جہاد کی کاروائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت سے علمی فائدہ اٹھائیں، قرآن وسنت کا علم

المحلي المال المال

حاصل کرتے رہیں، اور جب انہی اپنی بستیوں اور شہروں میں واپس پنچیں تو جو کچھاس سفر میں رسول الله عظیماتی سے سیکھا ہے، باقی ماندہ لوگوں کوسکھا ئیں:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمُ طَابِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اللِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوَا
لِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحْنَدُونَ شَ ﴾ (التوبة: ١٢٢)

''اوریہ بات مناسب نہیں ہے کہ تمام ہی مومنین نکل کھڑے ہوں سوالیہا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت کے کچھ لوگ نکلیں ، تا کہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ اور جب اپنی قوم کے پاس واپس لوٹیس تو انہیں اللہ سے ڈرائیں۔'' رسول اللہ طفع علم کے اضافے کی دعافر مایا کرتے تھے:

﴿ فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ وَ لَا تَعْجَلَ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلْنَكَ وَحُيُهُ وَ لَا تَعْجَلَ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُ وَ وَلَا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۞ ﴿ رَطْهُ: ١١٤)

'' سواللہ عالی شان والا ، سچا اور حقیقی بادشاہ ہے ، آپ قر آن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے ، ہاں بید دعا کر کہ پر وردگار! میراعلم بڑھا۔''

صاحب "فتح البيان" لكھتے ہيں كه:

"الله تعالی نے اپنے رسول کوعلم کے سواکسی چیز میں زیادتی طلب کرنے کی تضیحت نہیں کی۔" (تیسیر الرحمن: ۹۱۱۱۱)

اس سے زیادہ علم کی فضیلت اور کیا ہوگی کہ اللہ خود اپنے محبوب پیغیبر مطیع آئے ہوئے کو علم میں زیادتی حاصل کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اہل علم اور علم سے کورے قطعاً درجات میں برابر نہیں ہیں۔ارشاد فر مایا:

﴿ اَمَّنْ هُوَ قَانِتُ انَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَالِمًا يَّخْلَدُ الْاٰخِرَةَ وَ يَرْجُوُا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ قُلَ هَلَ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ اِئْمَا

'' بھلا جوشخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتاہو، آخرت سے ڈرتا ہو، اوراپنے رب کی رحمت کی امیدرکھتا ہو، اے میرے نبی! کہہ دیجیے کہ علم والے اور بے علم کیا برابر ہوسکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جوعقل مند ہوں۔''

ڈا کٹرلقمان <sup>سلف</sup>ی حفظاہتٰد رقمطراز ہیں:

"اس آیت کے آخر میں نبی کریم طفی این کی زبانی کہا گیا ہے کہ علم وجہل اور عالم و جاہل برابر نہیں ہوسکتے ہیں۔ جولوگ اللہ کی توحید اور اس کے اوامر و نواہی کاعلم حاصل کرتے ہیں، اور اس پڑل پیرا ہوتے ہیں، وہ یقیناً ان نا دانوں سے بہتر ہیں جو شرک و ضلالت کی وادیوں میں بھٹتے رہتے ہیں۔ اور اس ربانی تعلیم سے وہی لوگ فائدہ اُٹھاتے ہیں جو اپنے جسموں میں عقل سلیم رکھتے ہیں۔' رئیسیر الرحمن: ۱۲۹۳/۳)

اورایک مقام پرفرمایا:

﴿ يَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَ إِذَا قِيْلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَع اللهُ الَّذِينَ امّنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۞ ﴾ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۞ ﴾ (المحادله: ١١)

''اے مسلمانو! جبتم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذراکھل کر بیٹھوتو تم جگہ کشادہ کردہ، اللہ تنہیں کشادگی دے گا اور جب کہا جائے کہ اُٹھ کھڑے ہوجاؤ تو تم اُٹھ کھڑے ہوجاؤ تو تم اُٹھ کھڑے ہوجاؤ، اللہ تم میں سے ان لوگوں کے جوابیان لائے ہیں اور جوعلم دیئے گئے ہیں درجے بلند کردے گا، اور اللہ ہراس کام سے جوتم کررہے ہوخوب خبر دارہے۔'' علامہ شوکانی ڈولٹیہ اس آیت کامعنی کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ:

لله مسلم المال الم

''الله مومنوں کوغیر مومنوں پر،اوراہل علم کوغیراہل علم پر کئی گناہ فوقیت دیتا ہے، تو جو شخص ایمان اورعلم دونوں سے بہرہ ور ہوگا، اسے الله تعالی ایمان کی وجہ سے کئی درجات عطا کرےگا۔''

(تيسير الرحمن: ٢/٥٥٥١)

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَآبِ وَ الْاَنْعَامِ هُ عُتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَنْ لِكُ الْمَا يَغْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمُ وَالْآلَ اللهُ عَزِيْزٌ غَفُورٌ ۞ ﴾

(فاطر: ۲۸)

'' اوراسی طرح آ دمیوں اور جانوروں اور چو پایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جوعلم رکھتے ہیں واقعی اللہ تعالیٰ بڑاز بردست بڑا بخشنے والا ہے۔''

الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پوری کا ئنات میں بھری ہوئی ہیں۔اور جو شخص ان پر غور وفکر فہم و تد ہر سے کام لیتا ہے، تو اس کا الله تعالیٰ کی قدر ومنزلت، عظمت وجلالت پر اس قدر ایمان بڑھ جاتا ہے۔اور وہ الله تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے۔اس لیے فر مایا کہ الله تعالیٰ سے حقیقت میں علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں۔

یہ تو تھیں علم واہل علم کی فضیلت میں بے شار آیات میں سے چندایک آیات، اب اس سلسلے کی احادیث ملاحظہ ہوں۔سیدنا انس بن مالک ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی کریم ملتے ہوئے ۔ نے ارشا دفر مایا:

> ( ( طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ . )) • "علم حاصل كرنا برمسلمان يرفرض ہے۔"

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ١٤٠٠ (( مَن

❶ سنن ابن ماجه ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ، رقم: ٢٢٤\_ علامهالباني وَاللَّهِ نَے اسے "صحیح" کہاہے۔

مسيح فضائل اعمال مسيح

سیدنا ابو ہر یہ و فرائیڈ سے روایت ہے، نبی کریم ملطی و فرمایا: ''جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی ، اللہ تعالی اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرما دے گا۔ جس نے کسی تنگ دست اور عبیر الحال (بدحال) پر آسانی کی ، اللہ تعالی اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی ، اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے (مسلمان) بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جوالیے راستے پر چاتا ہے جس میں وہ علم (دین) تلاش کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے ذریعے سے اس کے جس میں وہ علم (دین) تلاش کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے ذریعے سے اس کے کسی گھر میں جمع ہوکر اللہ کی کرتا ہے اور جولوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے وتد ریس کرتے ہیں، تو ان پر (اللہ کی طرف سے ) سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ) سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالی ان کا ذکر

صحيح مسلم، كتاب الدعوات، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن.....، رقم: ٢٦٩٩.

لله مسلم المال المال

ان فرشتوں میں فرماتا ہے جواس کے پاس ہوتے ہیں، اور جس کو اس کاعمل پیچھے جھوڑ گیا اس کا نسب اسے آ گے نہیں بڑھائے گا۔''

علم اور جہالت میں اتنا فرق ہے کہ علم کے بعدری کو آدمی رسی ہی سمجھتا ہے اور جہالت میں سانپ کو بھی رسی سمجھتا ہے۔ علم ایک ایسی روشن ہے جو اچھائی اور برائی ، حق اور باطل میں فرق ظاہر کرتی ہے۔ علم ہی سے انسان در حقیقت اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھ سکتا ہے۔ حتی کہ جو زمانے کے رنگ جہالت میں نظر آتے ہیں علم آجانے کے بعد زمانے کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ دشمن وشمن اور دوست دوست نظر آتے ہیں۔ دشمن ورست دوست نظر آتے ہیں۔

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَقُولُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إلَى يَقُولُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إلَى العِلْمِ ، الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ العِلْمِ ، وَإِنَّ العَلِم كَتَى السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَى الحَيلِم عَلَى العَالِم حَتَى الاَرْضِ حَتَى الحَيتَانُ في المَاءِ، وَفَضْلُ العَالِم عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمرِ الحَيتَانُ في المَاءِ، وَفَضْلُ العَالِم عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ، وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الاَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الاَنْبِياء عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ، وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الاَنْبِياءِ، وَإِنَّ الأَبْبِياء لَمُ مُنْ أَخَذَهُ لَمْ يُورِّثُوا العِلْم، فَمَنْ أَخَذَهُ لَمْ يُورِّثُوا العِلْم، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ بَحَظٍّ وَافِرِ.) • •

سیدنا ابو درداء رضی الله عنه سے روایت ہے، کہ میں نے رسول الله طنائی آیا کو فرماتے ہوئے سنا: '' جو شخص ایسے راستے پر چلے جس پروہ (دین کا)علم تلاش کر ہوتا ہے، اور فرشتے کرے تو الله تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کمل سے خوش ہوکرا پنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم

کے لیے آسان وزمین کی ہر مخلوق ،حتی کہ محیلیاں یانی میں مغفرت کی وعا کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے جاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور علماء انبیاء کے وارث میں، یقیناً انبیاء نے اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے، وہ تو (دین کا)علم ہی ورثے میں حچھوڑ کر جاتے ہیں، پس جس نے وہ علم حاصل کیا،اس نے (شرف وفضل کا) ایک برا حصه حاصل کرلیا۔''

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رسولَ اللَّهِ ١٠٠٠ (( مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا: لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَعْني: ر رون المونى )

سیّد نا ابو ہر رہے ہ خالٹیئز سے روایت ہے کہ رسول اللّد طِنْفِطَوْمَ نے فر مایا:'' جوشخص وہ علم ، جس سے اللہ کی رضا مندی طلب کی جاتی ہے، اس لیے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کا ساز وسامان حاصل کیا جائے تو وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں یائے گا۔''

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: (( مَنْ يُردِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ في الدِّينِ. )) •

سيدنا معاويه رضى الله عنه سے روايت ہے، رسول الله طفيَّا الله نے فرمایا:''جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔''

سیدنا زید بن ثابت زمانین سے مروی ہے کہ نبی کریم طفی کیا نے ارشا دفر مایا:

**①** سنن أبي داود، كتاب العلم، باب طلب العلم لغيرالله تعالى، رقم: ٣٦٦٤\_ *الباني رَاشِّه نے اسے* "صحيح" كهابــ

**②** صحيح بخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا..... ، رقم: ٧١\_ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم: ١٠٣٧.

للمستح فضائل المال على المحال المحال المحال المحال المحال المال المحال ا

'' الله تعالی اس شخص کوتر و تازه رکھے جومیری حدیث کوسنتا ہے پھراس کو ذہن نشین کرتا ہے، پھر جیسے اس نے سنی ہے اس طرح اس کو آگے پہنچا دیتا ہے، کتنے حاملین فقہ سے زیادہ دوسرے (جن تک علم دین پہنچایا جاتا ہے) فقیہ ہوتے ہیں، اور کتنے فقہ کے ایسے دعویدار ہیں کہ وہ فقیہ نہیں ہوتے۔''

سيّدنا ابوامامه خالتُنهُ سے روايت ہے كه نبى كريم طنتي ايم نے ارشاد فرمايا:

'' جو شخص مسجد کی طرف گیا اور اس کا ارادہ صرف کوئی خیر و بھلائی کا کا م سیکھنا یا سکھانا تھا تو اسے مکمل حج کرنے والے کے برابراجر ملے گا۔'' 🔮

سیّدنا ابو ہریرہ رضی ہے۔ روایت ہے کہ ساقی کوثر، شافع محشر طنتے ہے آنے فرمایا:

(( أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةُ، مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا، إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالاهُ، وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ. )) •

'' یہ حقیقت یا در کھو کہ دنیا ملعون ہے اور دنیا کا سب ساز وسامان بھی ملعون ، اگر کوئی چیز اس سے ستثیٰ ہے تو وہ ذکر الہی اور وہ مخص ہے جو ذکر الہی کا حامل ہو۔ اسی طرح جو عالم اور طالب علم ہو۔''

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَلَا اللهِ اللَّهِ اللَّهِ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ.))

سنن ترمذی ، کتاب العلم ، باب ما جاء فی الحث علی تبلیغ السماع ، رقم: ٢٦٥٦ ـ البافی برالله
 نے اسے "صحیح" کہا ہے۔

<sup>2</sup> صحيح الترغيب والترهيب ، رقم: ٨٢\_ مستدرك حاكم: ١/ ٩١.

 <sup>⊙</sup> سنن ترمذی ، کتاب الزهد، رقم: ۲۳۲۲\_ سنن ابن ماجة، رقم: ۲۱۱۲\_ البانی ترانشم نے اسے "حسن" کہاہے۔

المستح فضائل المال المال

قَالُوا:وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: (( الْقَتْلُ . )) •

سیّدنا ابو ہریرہ وَ وَاللّٰهُ کہتے ہیں رسول الله طِنْ اِللّٰهِ عَلَیْمَ نے فرمایا: '' (قیامت کے قریب) وقت سکڑ جائے گا، علم اٹھالیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے (لوگوں کے دلوں میں) خو دغرضی پیدا کردی جائے گی، اور ہرج عام ہوجائے گا۔'' صحابہ کرام نے عرض کیا: '' یا رسول الله! ہرج کیا ہے؟ آپ طِنْ اِللّٰہِ اِنْ فرمایا: '' قاربہ کیا ہے؟ آپ طِنْ اِللّٰہِ اِنْ مِنْ کیا ہے؟ آپ طِنْ اِللّٰہِ اِنْ مِنْ کیا ہے؟ آپ طِنْ اِللّٰہِ اِنْ مِنْ کیا ہے؟ آپ طِنْ اِلْہُ اِنْ مِنْ کیا ہے؟ آپ طِنْ اِللّٰہِ اِنْ مِنْ کیا ہے؟ آپ طِنْ اِللّٰہ اِنْ مِنْ کیا ہے؟ آپ طِنْ اِنْ اِنْ کیا ہے؟ آپ طِنْ کیا ہے؟ آپ میا ہے کیا ہے کیا

علم کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے، علم کے بغیر فتنے فسادخو دغرضی اور قتل وغارت عام ہوگی، کیونکہ علم کے بغیر تقویل حاصل نہیں ہوتا، جہاں اللّٰد کا ڈرنہ ہو، وہاں انسان جانوروں کے درجے سے بھی گرجاتا ہے۔ سیدنا عبداللّٰہ بن مسعود رضائیۂ فرماتے ہیں:

((لَیْسَ الْعِلْمُ عَنْ کَثْرَةِ الْحَدِیْثِ، وَلَکِنَّ الْعِلْمُ عَنْ کَثْرُةِ الْحَدِیْثِ، وَلَکِنَّ الْعِلْمُ عَنْ کَثْرُة

''علم زیادہ احادیث کو یاد کرنے کا نام نہیں۔ بلکہ کثرت خشیت الٰہی کا نام علم سے''

اورامام مجاہد راللہ فرماتے ہیں:

((اِنَّمَا الْفَقِيْهُ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ.))

''فقیہ اور عالم وہ ہے جس کے دل میں خشیت الہی موجود ہو۔''

# بِ فائدہ بحث وتکرار سے بچنے کا ثواب:

الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

- صحیح مسلم، کتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه، رقم: ١٥٧/١١.
  - عامع بيان العلم: ٢٥/٢.
  - **3** سنن دارمي، مقدمه، رقم: ۲۹٦.

﴿ وَ لَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿ إِنَّ السَّهُ عَوَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ الْوَلْبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ۞ ﴿ (بني اسرائيل: ٣٦)

'' اورجس بات کا آپ کوعلم نہ ہواس کے پیچھے نہ لگئے ، بے شک کان ، آ نکھاور دل ہرایک کے بارے میں یو چھا جائے گا۔''

ڈاکٹرلقمان سلفی حفظاہتٰد رقمطراز ہیں:

''اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے الی بات کہنے سے منع فر مایا ہے، جس کا علم نہ ہو۔ شوکانی کہتے ہیں کہ بیآ بت قاعدہ کلیہ ہے، جس کے ضمن میں وہ تمام اقوال وافعال داخل ہیں، جن کی صدافت و حقانیت کا آ دمی کوعلم نہ ہو۔ مثلاً حجوثی گواہی دینی، بغیر ثبوت کے کسی کی فدمت کرنی، پاکدامن مردوں اور عورتوں پر بہتان دھرنا، بغیر دلیل شرعی کے کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام گھرانا، اس کے بعد اللہ تعالی نے اس ممانعت کی علت یہ بیان کی کہ قیامت کے دن انسان سے اس کے کان، آ نکھ اور دل سب کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کا ایک دوسرامفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی ان اعضاء کو قوت گویائی عطا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ ان کے ذریعے کن کن قوت گویائی عطا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ ان کے ذریعے کن کن قوت گویائی عطا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ ان کے ذریعے کن کن گنا ہوں کا ارتکاب کیا گیا تھا۔'' رئیسیر الرحمن: ۱۸۸۸)

اس طرح الله تعالى نے لا يعنى سوالات يو چھنے كى ممانعت مے متعلق ارشا وفر مايا:
﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا لَا تَسْئَلُوا عَنْ اَشْيَاۤءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُ كُمْ وَ
وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْانُ تُبْدَ لَكُمْ طَعَفَا الله عُنْهَا وَالله عُنْهُورٌ حَلِيْمٌ ۞ ﴿ (المائدة: ١٠١)

'' اے ایمان والو! تم لوگ الیی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کردی جائیں تو تمہیں ( زہنی طور پر ) تکلیف پہنچائیں ، اور اگر ان کے بارے میں نزول قرآن کے زمانے میں پوچھو گے تو تمہارے

سامنے ظاہر کردی جائیں گی۔اللہ نے گزشتہ سوالات کومعاف کردیا، اور اللہ بڑامغفرت کرنے والا، بڑا برداشت کرنے والا ہے۔''

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے غیر ضروری سوالات اور لا یعنی تکرار سے منع فر مایا ہے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگرتم بال کی کھال اتار نے لگ جاؤگے تو اس کا نقصان تہمیں ہی ہوگا۔ سیّدنا سعد بن ابی وقاص زلیٹیئر سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلیجی آیا ہے۔ ارشاد فر مایا:

((إِنَّ اَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمُ فَحرِمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.)) •

'' مسلمانون میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی الیمی چیز کے بارے میں سوال کیا جو پہلے حرام نہیں تھی ، اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔''

((عن ابى هريرة عن النبى ﴿ قَالَ: (( دَعُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَّ الِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا سَتَطَعْتُمْ . ))

"سیّدنا ابو ہر یرہ و فی نی سے روایت ہے کہ نبی اکرم طفی آیا نے ارشادفر مایا: جب تک میں تم سے یکسو رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو (اور سوالات وغیرہ نہ کرو)
کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے (غیر ضروری) سوال اور انبیاء کے سامنے
اختلاف کی وجہ سے تباہ ہوگئیں۔ پس جب میں تہمیں کسی چیز سے روکوں تو تم

صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب مايكره من كثرة السوال، رقم: ٧٢٨٩\_
 صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، رقم: ٢٣٥٨.

<sup>2</sup> صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، رقم: ٧٢٨٨\_ صحيح مسلم، رقم: ١٣٣٧/١٣٠.

لله مسلم المال الم

بھی اس سے پر ہیز کرواور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجالا ؤجس حد تک تم میں طاقت ہے۔''

لیعنی فضول سوالات اور لا یعنی بحث و مباحثه ہلاکت و بر بادی کا سبب تو بن سکتا ہے، .

ليكن فلاح وبهبود كا ذريعيه بين:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهَ يَرْضَى لَكُمْ أَنْ اللّٰهَ يَرْضَى لَكُمْ أَنْ اللّٰهَ يَرْضَى لَكُمْ أَنْ اللّٰهَ يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلا تَفْرَقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّوَّالِ، وَإِضَاعَةَ المَال. ))

سيدنا ابوہريه رضى الله عنه سے روايت ہے، رسول الله طفّ اَيَّا نے فرمايا: "الله تعالیٰ تمہارے ليے تين چيزوں کو پيند فرما تا ہے، اور تين چيزوں کو ناپيند ۔ (1) وہ تمہارے ليے يہ پيند فرما تا ہے کہ تم اس کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کی کوشر يک مت کھراؤ اور (2) ہے کہ تم سب الله کی رسی کو مضبوطی سے پکڑلو (3) فرقے فرقے نہ ہو۔ اور وہ تمہارے ليے ناپيند کرتا ہے، (1) بے فائدہ بحث و تکرارکو، (2) زیادہ سوال کرنے کو اور (3) مال ضائع کرنے کو۔ ' بحث و تکرارکو، (2) زیادہ سوال کرنے کو اور (3) مال ضائع کرنے کو۔ ' وَعَنْ وَرَّادٍ کَاتِبِ المُغِيرَةِ قَالَ: کَتَبَ مُعَاوِيَةَ اِلَى اللهِ عَنْ کَانَ يَقُول فَي دَبُرِ کُلِّ صَلاةٍ مَکْتُوبَةٍ: (( کَلاَ اللهِ وَحْدَهُ کَانَ يَقُول في دَبُرِ کُلِّ صَلاةٍ مَکْتُوبَةٍ: (( کَلاَ اللهِ وَحْدَهُ کَانَ يَقُول في دَبُرِ کُلِّ صَلاةٍ مَکْتُوبَةٍ: (( کَلاَ اللهِ وَحْدَهُ کَانَ يَقُول في دَبُرِ کُلِّ صَلاةٍ مَکْتُوبَةٍ: (( کَلاَ اللهِ وَحْدَهُ کَانَ يَقُول نَفَى حَلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُ مَا کَهُ مَا الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُ مَا کَانَ مَا اللهِ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ: قِيلَ وَقَالَ، مَانِعَ لِمَا مُنعَتَ، وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِ مِنْكَ الْجَدِّ الْمَاتُ الْجَدِّ قَالَ ، وَکَتَبَ اللهِ إِنَّهُ کَانَ يَنْهَى عَنْ: قِيلَ وَقَالَ، مَانِعَ لِمَا الْجَدِّ قَيلَ وَقَالَ، وَالْ وَقَالَ، وَالْکَ الْجَدِّ قَيلَ وَقَالَ،

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الاقضية، باب النهى عن كثرة المسائل، رقم: ١٧١٥.

المستميح فضائل اعمال على المحال المستمر المستم

وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَكَثْرَةِ السُّوَّلِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ: عُقُوقِ الأَمُّهَاتِ، وَوَأَدِ الْبَنَاتِ، وَمَنْع وَهَاتِ.)) • وَوَأَدِ الْبَنَاتِ، وَمَنْع وَهَاتِ.)) •

'' سیدنا مغیرہ رضی اللہ عُنہ کے کا تب سیدنا وراد بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللّٰدعنہ کوسید نا معاویہ رضی اللّٰدعنہ نے خط میں لکھا کہ آ پ نے جو رسول اللّٰد طشے علیہ سے سنا ہے، وہ میرے لیے تحریر کریں تو سیّد نا مغیرہ رضائشۂ نے ان کی طرف کھا کہ نبی طشے این ہر فرض نماز کے بعد پیکلمات بڑھا کرتے تے: ' كلا إلله إلا الله و حُدة .... الله ك سواكوئي معبود نهيں ، اس كاكوئي شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی اور تعریف ہے اور وہ ہرچیزیر قادر ہے۔ اےاللہ! تو جوعطا کرے، اسے کوئی رو کنے والانہیں، اور جوتو روک لے، اسے کوئی عطاء کرنے والانہیں اورکسی شرف والے کا شرف تیرے مقابلے میں نفع دینے والانہیں۔'' (اس کے علاوہ) اس میں پیجھی لکھا کہ آپ طنتے ہیا ہے فائدہ بحث وتکرار ہے، مال ضائع کرنے سے اور زیادہ سوال کرنے سے منع فر ماتے تھے، نیز ماؤں کی نافر مانی کرنے سے،لڑ کیوں کوزندہ در گور کرنے سے اور واجب الا داحق نہ دینے اور بغیر استحقاق کے کسی چیز کے طلب کرنے (یا پیچیے یو کر مانگنے ) سے منع فر مایا کرتے تھے۔''

## تو حيد كاعلم سيصني كي فضيلت:

اسلام کاسب سے پہلارکن تو حید ہے۔اوراس کاعلم تمام فرائض سے اہم فریضہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہی اس کا خالق و مالک ہے۔لہذا ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ سیکھے کہ تو حید کیا ہے، تو حید کے منافی کون سے امور ہیں، کن امور پڑمل پیرا ہونے سے تو حید میں پختگی ہوتی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔سردست یہاں صرف اسی علم کے حصول کے

صحیح بخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب مایكره من كثرة السؤال، رقم: ٧٢٩٢\_
 صحیح مسلم، كتاب الأقضية، باب النهى عن كثرة المسائل، رقم: ١٧١٥.

لله سي المال المال

فضائل میں چندایک آیات قرآنیاورا حادیث بیان کی جارہی ہیں:
﴿ أَوَ لَمْ یَرُوْا إِلَیْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ یَّتَفَیّوُا ظِللُهُ عَنِ الْیَہِیْنِ وَ
الشَّمَا بِلِ سُجَّدًا لِللهِ وَهُمْ لَا خِرُونَ ﴿ وَ لِلّٰهِ یَسُجُلُ مَا فِی السَّلْوِتِ وَ
الشَّمَا بِلِ سُجَّدًا لِللهِ وَهُمْ لَا یَسْتُکُبِرُونَ ﴿ یَا السَّلُوتِ وَ
مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ دَابَّتِهِ وَ الْمَلْمِ کَهُ وَهُمْ لَا یَسْتَکُبِرُونَ ﴿ السَّلُوتِ وَ الْمَلْمِ کَهُ وَهُمْ لَا یَسْتَکُبِرُونَ ﴿ السَّلَانِ وَیَا السَّلُوتِ وَ الْمَلْمِ کَهُ وَ مَا يُوْمَرُونَ ﴾ (النحل: ٤٨٠ - ٥)

دَمَّ اللهُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (النحل: ٤٨٠ - ٥)

دَمَّ اللهُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (النحل: ٤٨ - ٥)

مَا عَنْ اللّٰهِ اللهُ وَاللّٰهُ عَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (النحل: ٤٨ - ٥)

مَا عَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ عَلَى اللّٰهِ وَالْمَالِي وَمُ اللّٰهُ عَلَيْ مِنْ عَلَى عَلَى اللهِ وَسَلِ عَلَى اللهِ وَسَلِي اللهِ وَسَلِي اللهِ وَسَلِي اللّٰهُ وَسَلِي اللهِ وَالْمَالِي وَمَا مِنْ عَلَى اللهِ وَسَلِ اللهِ وَسِي اللهُ وَسِي اللهُ وَسِي اللهُ وَسِي اللهِ وَسِي اللهُ وَسِي اللهُ وَسَلُ عَلَى اللهُ وَسَلِي اللهُ وَسِي اللهِ وَسَلُولُ مِنْ عَلَى اللهُ وَسَلِي اللهُ وَسَلِي اللهُ وَسَلِي اللهُ وَسَلُولُ مِنْ اللهُ وَسَلِي الللهُ وَسَلِي اللهُ وَسَلِي اللّٰهُ وَلَا مَا اللّٰهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَسَلَالِي اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا مَا اللهُ اللّٰهُ وَلَا عَلَيْ اللّٰهُ وَلَا مَا اللّٰهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَلَا مَا اللّٰهُ وَلَا عَلَى الللهُ وَمُولِمُ وَلَا مِنْ الللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا مَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِي الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِي الللّٰلِي اللللّٰهُ اللللّٰ الللّٰلِي اللللّٰلِي اللللللّٰ اللللّٰلِي الللللّٰلِي الللللللّٰلِي الللّٰلِي

#### مزيدارشادفرمايا:

﴿ اَلَهُ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسَجُلُ لَهُ مَنْ فِي السَّهُوْ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّهُوْ وَ اللَّهَ مَنُ فِي السَّهُوْ وَ اللَّهَ مَنَ فَي السَّهُوْ وَ اللَّهَ مَنَ اللّٰهَ مَنَ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اللّٰهُ إِلَى اللّٰهُ عَلَى مَا يَشَاءُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَا يَشَاءُ اللّٰهُ إِلَا اللّٰهُ عَلَى مَا يَشَاءُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى مَا يَشَاعُونَ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا يَشَاعُ اللّٰهُ عَلَى مَا يَسَانُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى مَا اللّٰهُ عَلَى مَا يَسَلَى اللّٰهُ عَلَى مَا يَسَلَى اللّٰهُ عَلَى مَا يَسَلَى اللّٰهُ عَلَى مَا يَسَلَّمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى مَا يَسَلَّمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى مَا يَسْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى مَا يَسْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُولُولُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَ

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کا ئنات میں غور و تدبر کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ کیونکہ کا ئنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے اثبات کی ، اس کے یکتا ، وحدہ لاشریک ہونے کی بے

کی مسیح فضائل اعمال کی در است کام لے گا تو علم تو حید حاصل شارنشانیاں ہیں۔ لامحالہ جب بندہ ان پرغور وفکر قہم و تدبر سے کام لے گا تو علم تو حید حاصل ہوگا۔ جو کہ مقصود اصلی ہے۔

﴿ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيُهَا عَرَّضُتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ الْكَنْتُمْ فِي عَلَيْكُمْ فَيُهَا عَرَّضُتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ الْكَنْتُمْ فَيْ اَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ اَنَّكُمْ سَتَنْ كُرُونَهُنَّ وَلَا يَعْزِمُوا عُقْلَةً تُواعِدُوهُ هُنَّ مِثَا إِلَّا آنَ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعُرُوفًا أَوْ لَا تَعْزِمُوا عُقْلَةً اللهِ كَامُ مَا فَي اللهِ عَلَمُ مَا فَي اللهِ عَلَمُ مَا فَي اللهِ عَلَمُ مَا فَي اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(البقرة: ٢٣٥)

'' اوراس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہتم اشارے کنائے میں اُن عورتوں کو پیغامِ نکاح دو، یا اپنے دل میں اس ارادے کو چھپائے رکھو۔اللہ جانتا ہے کہتم ان سے ذکر کرو گے۔لیکن خفیہ طور پران سے شادی کی بات طے نہ کرنا، سوائے اس کے کہتم کوئی اچھی بات کہو، اور عقدِ زواج کا عزم اُس وقت تک نہ کرو، جب تک کہ نوشتہ اپنی مدت پوری نہ کر لے۔اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ اس لئے تم اُس سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ مغفرت کرنے والا اور بُر د بارہے۔'

آیت مذکورہ میں اللہ ربّ العزت نے اپنی ایک صفت کے بارہ میں آگاہ فرمایا ہے اوراس کاعلم حاصل کرنے ،اس کے بارہ میں اپنایقین پختہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ لہذا شادی بیاہ کا معاملہ ہو، یا لین دین ، تجارت کا ، کوئی بھی معاملہ ہواللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ تو حیدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ،اس کی ذات میں اوراساء وصفات میں کسی کوشریک نہ کیا جائے۔ لامحالہ اساء و صفات کا علم ہوگا تو ہندہ اسے ذہمن نشین رکھے گا۔

﴿ يَاكَيُّهَا النَّاسُ ثُمِ بَ مَقَلٌ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَلْعُونَ مِنَ

''لوگو! تم پر جواللہ نے انعام کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جوتمہمیں آ سان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھرتم کہاں اُلٹے جاتے ہو۔''

دُّا كُرُّ لَقْمَانَ عَلَقِي خَطْلِيْلُد اسْ آيت كَي تَفْسِر **مِي**ن رَقْمِطراز مِين:

''اللہ تعالی نے بنی نوع انسان کو حکم دیا ہے کہ ان کے لیے اللہ کی نعمتوں کا فیضان عام ہے، اسے یا دکریں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں، تا کہ وہ نعمتیں باقی رہیں اور مزید نعمتوں کا ایک فائدہ یہ بعض ہے کہ جب بندہ یہ سمجھے گا کہ ان نعمتوں کا پیدا کرنے والا اور انہیں اس تک سمجھے والا صرف اللہ ہے، تو لامحالہ ایک سلیم الفطری آ دمی کے ذہن میں بیہ بات آئے گی کہ عبادت کا بھی وہی تنہا حقد ارہے، اور اس سے بڑھ کرنا شکری بات آئے گی کہ عبادت کا بھی وہی تنہا حقد ارہے، اور اس سے بڑھ کرنا شکری

کیا ہوسکتی ہے کہ کھلائے وہ مالک کل اور بندہ گائے کسی اور کا۔اسی لیے آیت کیا ہوسکتی ہے کہ کھلائے وہ مالک کل اور بندہ گائے کسی اور کا۔اسی لیے آیت کے آخر میں کہا گیا کہ جب اس کے سواکوئی بندگی کے لائق نہیں ہے تو لوگ اس کی وحدانیت سے کیوں روگردانی کرتے ہیں؟''(تیسیر الرحس: ۲۲۲۲) عمل سے پہلے ضروری ہے کہ انسان عقیدہ تو حید کا علم اچھی طرح سکھ لے۔ چنانچہ ارشادفر مایا:

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرُ لِنَانُّبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنْتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُوْ لِكُمْ ﴿ فَ إِلَى اللَّهُ مِعْدَ : ١٩) '' سو (اے نبی!) آپ یقین کرلیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گنا ہوں کی بخشش ما نگا کریں ، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی ، اللّٰدتم لوگوں کی آمدورفت کی اورر ہنے سہنے کی جگہ کوخوب جانتا ہے۔'' ﴿ إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۞ إِنَّهُمُ كَانُوًّا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِللَّهَ إِلَّااللَّهُ ۚ يَسُتَكُّبِرُوۡنَ۞ۚ ﴾ (الصافات: ٣٤\_٣٥) '' ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ بیدہ اوگ ہیں کہ جب ان ہے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو بیسرکشی کرتے تھے۔'' یعنی جب ان سے عقیدہ توحید کے علم کے حصول کا کہا جاتا ہے تو سرکثی پراتر آتے ہیں۔ اور اپنے حقیقی فرض کو بھول کر دنیا کی بھول تھلیوں میں مست ہوجاتے ہیں۔ الغرض عقید ہ تو حید کے علم سے اعراض کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں وعذاب ہے۔اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین!

اور نبی کریم طلط علیہ نے ارشا دفر مایا:

((يَايُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا: لَا إِلْهَ إِلَّا الله تُفْلِحُوْا.)) • "اكلوكو! لا اله الا الله كهو كامياب موجاؤكي"

**①** مسند احمد: ٣/ ٤٩٢\_ صحيح ابن حبان، رقم : ٢٥٦٢\_ ابن حبان برالله نے اسے "صحيح" كہا ہے۔

المراكبة المال الم

نبی کریم طلق علیم نے ارشاد فرمایا:

(( مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.)) • "جس كا آخرى كلام لا اله الا الله هو گاوه جنت ميں داخل هوگا-"

سيّدنا ابو ہريره وَليّن سے روايت ہے كه رسول الله طنتي المّ نے فرمايا:

'' ہرنبی کی دعا قبول ہوتی ہے، پس ہرنبی نے اپنی دعا ما نکنے میں جلدی کی ، اور میں نے اپنی دعا کو اپنی اُمت کی شفاعت کی غرض سے مؤخر کیا ہے، پس یہ شفاعت میرے ہراس اُمتی کو حاصل ہوگی ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔''

صحیح عمل تواسی وفت ہوسکتا ہے جب تو حید باری تعالیٰ کاعلم حاصل کیا جائے۔ دل سے یقین ، زبان سے اقرار ہو پھران شاء اللہ رب کریم کے فضل و کرم اور اللہ کی رحمت سے مومن مسلمان جنت الفردوس میں جائے گا۔

حدیث قدسی ہے، سیدنا انس خالٹیُز فر ماتے ہیں: میں نے رسول الله طفی آیم سے سنا کہ الله تعالیٰ فر ما تا ہے:

(( يَا ابْنَ اٰدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْ تَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَىٰ مَا كَانَ فِيْكَ وَلَا أَبَالِيْ ، يَا ابْنَ اٰدَمَ! لَوْ بَلغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِيْ ، يَا ابْنَ اٰدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَبَالِيْ ، يَا ابْنَ اٰدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَبَالِيْ ، يَا ابْنَ اٰدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْلارْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيئًا لَا تُشْرِكُ بِيْ اللَّهُ وَلَا أَيْتُكُ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً . )) •

سن ابو داؤد، كتاب الجنائز، باب في التلقين، رقم: ٣١١٦ البائي برالله في التهافي وسحيح كها إلى مسلم، كتاب الإيمان، باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الشفاعة لأمته، رقم:

❸ سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة ، رقم: ٣٥٤٠ سلسلة الصحيحة، رقم: ١٢٧ ـ ١٢٨.

الله المال "ا ابن آ دم! توجب تک مجھے یکارے گا،اور مجھ سے اُمیدر کھے گامیں تجھے معاف کروں گا،خواہ تو کسی حال میں ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔اے ابن آ دم! اگرتیرے گناہ آسان کی بلندیوں کوبھی چھورہے ہوں اور تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تختیے معاف کر دوں گا۔اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ۔ اے ابن آ دم! اگر تو زمین بھر کر بھی گناہ لے کرمیرے پاس آیا، تو میں مختبے اسی قدرمغفرت سےنواز وں گا،بشرطیکہ تو نے میر بے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔'' تو حید کاعلم ایک ایسی نیکی ہے جوسب گناہوں سے وزنی ، اور شرک ایک ایبا گناہ ہے جوسب نیکیوں سے بھاری ہے۔ یعنی شرک کی موجودگی میں نیکیوں کے پہاڑ بھی ملکے ہیں۔ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ١ عَلَى: (( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسَةٍ: عَلَىٰ أَنْ يُوحَّدَ اللَّهُ، وَإِقَام الصَّلاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ.)) • نبی کا ئنات منت النہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی بنیادی چیزیں (جن کے بغیرانسان مسلمان تصورنہیں کیا جاتا وہ) یانچ ہیں: (1) اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے۔ (2) نماز کو قائم کیا جائے۔(لیتی مسنون طریقے پرادا کیا جائے)(3)ز کو ۃ ادا کی جائے۔(4)رمضان کےروزےرکھے جائیں۔(5) فج کیا جائے۔'' سيدنا عبدالله بن عباس خالله، فرماتے ہیں:

كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ يَوْمًا فَقَالَ: ((يَا غُلامِ! إِنِّيْ أُعَلِّمُكَ كُنْتُ خَلْفٍ رَسُوْلِ اللهِ كَلِمَاتٍ، إَحْفَظِ اللهِ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَخُفَظِ اللهِ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سُتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ .....) ﴿ وَإِذَا سُتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ .....)

❶ صحیح البخاري، کتاب الایمان، باب دعاؤ کم ایمانکم ..... ۸۱\_ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان ارکان الاسلام، رقم: ۱٦.

سنن ترمذی ، کتاب صفة القیامة ، باب: ٥٩ ، رقم: ٢٥١٦ ـ الباني ترالله نے اسے "صحیح" کہا ہے۔

المستح فضائل اعمال المستري 202 مير من المستريد ا

ایک دن میں آپ طنے این کے پیچھے (سوار) تھا۔ رسول کریم طنے این نے ارشاد فر مایا: '' اے لڑے، تو اللہ (کے دین کی) حفاظت کرتا رہ، اللہ تیری حفاظت فر مائے گا۔ تو اللہ (کے دین کا) لحاظ رکھنا اللہ تیری حفاظت فر مائے گا۔ اور جب سوال کرنا ہوتو اللہ تعالیٰ سے کرنا۔ اور جب مدد مانگنی ہوتو اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔''

جن لوگوں نے تو حید کے علم کو حاصل کیا ، اور اللہ ہی کو اپنا ماویٰ و ملجا جانا ، اور شرک سے دور کا بھی واسطہ و تعلق قائم نہ کیا ، تو ایسے لوگوں کا انجام کارکس قدر حسین و قابل رشک ہے کہ بندہ جس قدر رشک کرے کم ہے۔ چندایک واقعات ملاحظہ ہوں:

'' ثابت البنانی والله فرماتے ہیں: سیّدنا عمرو بن العاص و فائید مصر کے گورنر سے، جب وہ نزع کے عالم میں تھے تو انھوں نے دربان کو کہا کہ'' اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی بلاؤ، جب وہ آئے تو ان کی طرف دیکھ کر کہا: '' میری (جان کئی کی) حالت ہوگئی ہے۔ اسے مجھ سے دور کرو۔'' سب نے کہا: اے امیر محترم! آپ جسیا (صاحب ایمان) الیی بات کہدر ہا ہے، جبکہ یہ الله کا حکم ہے جسے کوئی بھی دور نہیں کرسکتا۔ تو انھوں نے کہا: '' مجھے معلوم ہے لیکن میری خواہش، تمنا ہے کہتم مجھے '' لا الہ الا الله'' کی نصیحت کرو۔'' پھر سیّدنا عمر و زفائی مسلسل یہ کلمہ ادا کرتے رہے، حتی کہ فوت ہوگئے۔'' کا کلمہ ادا کرتے رہے، حتی کہ فوت ہوگئے۔'' کا

" ابوجعفر الخیاط فرماتے ہیں: ہم عبداللہ بن جعفر کی وفات کے وقت ان کے پاس تھے، تو انھوں نے کہا: ملک الموت آگیا ہے۔ اور فارسی زبان میں کہا: (اے ملک الموت!) میری روح ایسے قبض کرنا جیسے اس آ دمی کی روح قبض کی

**<sup>1</sup>** سير اعلام النبلاء: ٣/ ٧٦.

المستحيح فضائل المال المال المستحيح فضائل المال المال

جاتی ہے، جونوے (۹۰) سال تک بیکلمدادا کرتا رہا: "اشبعد ان لا اله الا

الله واشهدان محمداً عبده ورسوله. "٠٠

اللّٰہ تعالیٰ ہمیں عقید ہُ تو حید کاعلم حاصل کرنے کی تو فیق ارزانی فرمائے اور جب موت

آئے تو زبان میں کلمہ تو حید کی صدا ہو۔ آمین!

&.....&

**<sup>1</sup>** سير اعلام النبلاء: ٥٠٤/١٥.



# ( 5..... كتاب الطهارة )

## طہارت کے فضائل

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّا بِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿ وَالبَقْرَةَ: ٢٢٢) '' بِشك الله پسندكرتا بتوبهكرنے والوں كواور پسندكرتا ب پاك صاف رہنے والوں كو۔''

### مسواک کرنے کی فضیلت:

وَعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ: ((السِّوَاكُ مَطهَرَةٌ للفَمِ مَرْضاةٌ للرَّبِّ) •

سیدہ عائشہ وظائنہا سے روایت ہے، نبی طفی مین نے فرمایا:'' مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔''

وَعَنْ حُذيفَةً، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (( كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ وَعَنْ حُذيفَةً،

إذا قَامَ مِنَ النَّومِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. )) •

''سیدنا حذیفه رضائی بیان فرماتے ہیں که رسول الله طفی آن جب نیندسے بیدار موت تو اپنا منه مبارک مسواک کے ذریعے سے خوب صاف کرتے۔'' عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ وَ اللّٰهِ عَلَيْهُ ، أَنَّ رَسُوْل اللّٰهِ عَلَيْهُ قَالَ: (( لَوْ لا أَنْ أَشُقَّ عَلَى

- ❶ سنن نسائى، كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك ، رقم: ٥\_ صحيح ابن خزيمة، رقم: ١٣٥\_
   صحيح بخاري، كتاب الصيام تعليقًا، باب سواك الرطب و اليابس للصائم قبل، رقم: ١٩٣٤.
- **3** صحيح بخارى ، كتاب الوضوء،باب السواك ،رقم: ٢٤٥\_ صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، رقم: ٢٥٥.

ي من المال المرابع المال المرابع المال المرابع المال المرابع المال المرابع المال المرابع الماليارة الماليا

أُمَّتي ..... أَوْ عَلَى النَّاس .... لأَمَرْتُهُم بِالسِّواكِ مَعَ كلِّ صَلاةٍ.) • المُّسيدنا ابو ہریرہ وَ النَّذِی مَ روایت ہے، رسول الله طِنْفَطَیْم نے فرمایا: '' اگر مجھے اپنی امت یا (فرمایا) لوگوں کے مشقت میں پڑجانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یقیناً انہیں ہرنماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔''

## وضوکرنے کے فضائل:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

''اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے اٹھوتو اپنے چہروں کو، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو، کہنیوں سمیت دھولو، اور اپنے سروں کا مسح کرواور اپنے پاؤں کو گخنوں سمیت دھولو، اور اگرتم جنابت کی حالت میں ہوتو عسل کرلو، ہاں اگرتم بیار ہو یا سفر کی حالت میں ہویا تم میں سے کوئی حاجت ضرور کی سے فارغ ہوکر آیا ہو، یاتم عورتوں سے ملے ہو اور تہہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیم کرلو، اسے اپنے چہروں پراور ہاتھوں پر مل لو، اللہ تعالی تم پرکسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں جا ہتا، بلکہ اس کا ارادہ تہہیں پاک کرنے کا ہے، تا کہ تم شکر ادا کرتے رہو۔''

❶ صحيح بخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، رقم: ٨٨٧\_ صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، رقم: ٢٥٢.

ي المال الما

سيّدنا ابو ہريره وظالين سے روايت ہے كه رسول الله طلطيّ مَن فرمايا:

((إذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ - أَو الْمُوْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ النَّهَا بَعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوَ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمُاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ النَّمَاءِ - كَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ ")) •

"جب مسلمان یا مومن بندہ وضوء کرتا ہے، اپنا چرہ دھوتا ہے تو اس کے چرہ سے
پانی کے استعال کے ساتھ ہی یا آخری قطرۂ آب کے ساتھ وہ تمام گناہ جھڑ
جاتے جواس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس
کے ہاتھوں سے پانی کے استعال کے ساتھ ہی یا آخری قطرۂ آب کے ساتھ، وہ
سب گناہ نکل جاتے ہیں جواس نے ہاتھوں کو استعال کرکے کیے تھے۔ پھر جب
وہ اپنے قدم دھوتا ہے تو پانی کے استعال کے ساتھ ہی یا پانی کے آخری قطرے
کے ساتھ، اس کے وہ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں جواس نے پیروں سے چل
کر کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہوجاتا ہے۔"

سيّرنا ابو ہر مرہ ه رضائیهٔ فرماتے ہیں:

سَمِعْتُ خَلِيلي ﷺ يقولُ: (( تَبْلُغُ الحِليَةُ مِنَ المؤمِن حَيْث يَبْلُغُ الوُضوعُ.)) • يَبْلُغُ الوُضوعُ.)) •

میں نے اپنے خلیل ملتے ہی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ'' (جنت میں ) مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا، جہاں تک وضو پہنچے گا۔''

صحیح مسلم کتاب الطهارة، باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء، رقم: ۲٤٤.

صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، رقم: ٢٥٠.

ي المال الما

#### سيّرنا عثمان خاليُّهُ، فرمات بين:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﴿ تَوَضَّأَ مثلَ وُضوئِي هذا ثُمَّ قال: (( مَنْ تَوَضَّأَ هكذا، غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، وَكَانَتْ صَلاتُهُ وَمَشْيُهُ إلى المَسْجِدِ نَافِلَةً.)) •

میں نے رسول اللہ طفی ہی کو اپنے اس وضوی طرح وضوء کرتے ہوئے دیکھا، پھر آپ طفی ہی نے فرمایا: ''جواس طرح وضو کرے تو اس کے پہلے (صغیرہ) گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور اس کی نماز اور اس کے مسجد کی طرف چل کر جانے کا ثواب ایک زائد چیز ہے۔''

#### سيّدنا ابو ہر برہ وضائلیہ فرماتے ہیں:

صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، رقم: ٢٢٩.

**②** صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل، رقم: ٢٤٩.

و المال الما

یارسول الله! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ ملتے آئے نے فرمایا: "تم میرے ساتھی ہو،اور ہمارے بھائی وہ ہیں جوابھی تک نہیں آئے۔''صحابہ نے کہا،اللہ کے رسول! آپ کی امت کے وہ لوگ جوابھی تک نہیں آئے، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا:'' یہ بتلاؤ،اگرایک آ دمی کےایسے گھوڑے،جن کی پیشانی اور ٹانگیں سفید ہوں اور خالص سیاہ رنگ کے گھوڑوں کے درمیان ہوں، کیا وہ اینے گھوڑ نے بیں پیجان لے گا؟ "صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یارسول اللہ! آپ نے فرمایا: '' (میری امت کے بعد میں آنے والے لوگ بھی )اس حال میں (میدان محشر میں ) آئیں گے کہ وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں روثن ہول گے اور میں حوض ( کوژ) پران کا میر سامان ہوں گا۔ ( یعنی پہلے پہنچا ہوا ہوں گا )۔'' سخت سردی کے موسم میں مکمل وضو کرنا بھی گنا ہوں کے مٹنے اور درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ چنانچے سیّدنا ابو ہر برۃ رضائین بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طنیّع ایم ارشاد فرمایا: '' کیا میں تمہیں ایسے کام نہ ہتاؤں جن کے باعث اللہ تعالیٰ گناہ ختم کر دیتا ہے اور درجات بلند کر نا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! ضرور بتا کیں۔آپ ﷺ میں ہے۔ نے فرمایا: تنگی اور تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا،مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کرآنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔' 🌣

فائك : ...... دو تنگی سے مراد سخت سردی اور جسمانی تکلیف وغیر کیفیات ہیں، جن میں انسان وضو کو مشکل سمجھتا ہے۔ چونکہ مذکورہ بالا کاموں کو باقاعد گی سے کرنے والا اللہ تعالی سے گنا ہوں سے مغفرت، نیکیوں میں اضافے اور جنت میں داخل ہونے کی امید کرر ہا ہوتا ہے، اس لیے اسے نبی طفی میکی نے اللہ تعالی کی راہ میں دشمن کے ساتھ جہاد کرنے والوں سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ وہ بھی شہادت اور مغفرت کی امید لے کردشمن کوختم کرنے کے لیے ایٹ آپ کو پابند کرتا ہے۔

صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل اتباع الوضوء على المكاره، رقم: ٢٥١/٤١.

بعض علاء کا خیال ہے کہ ان کاموں کو رباط اس لیے کہا گیا ہے کہ بیر کام لوگوں کو

گناہوں اور نافر مانیوں سے باز رکھتے ہیں۔واللہ اعلم۔' 🌣

### وضو پرمحافظت کرنے کا ثواب:

سیدنا ثوبان رشائنی کا بیان ہے کہ رسول الله طفی آنے فرمایا: ''استقامت اختیار کرو، تم کھی نیک اعمال کا احاطہ نہیں کر سکتے اور بیہ جان لو کہ سب سے افضل عمل نماز ہے۔ ہمیشہ مومن ہی وضویر محافظت رکھتا ہے۔'' €

## وضوكرنے كے بعد دعا يرصف كا فضيلت:

سیدنا عقبہ بن عامر ڈاٹٹیۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طشے آیا نے ارشا دفر مایا: ''تم میں سے جو شخص مکمل وضوکرنے کے بعد بید دعا پڑھے:

((اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمْدًا

عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ)) 3

تواس کے لیے جنت کے آٹھوں درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے گا، داخل ہوگا۔''

### وضوکے بعد دور کعت نماز پڑھنے کا ثواب:

سیّدنا زید بن خالد الجھنی و النیّئ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰد طِلْتَطَائِیم نے فر مایا:'' جو شخص بہترین وضو کرے، پھر دو رکعت نماز پڑھے، اس دوران غافل نہ ہو، اس کے پہلے گناہ

#### معاف کردیئے جاتے ہیں۔' 🌣

- المتجر الرابح: ١/٨٥٩٥.
- سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب المحافظة على الوضوء، رقم: ۲۷۷\_ صحيح الترغيب
   والترهيب، رقم: ۱۹۲.
  - € صحيح مسلم، كتاب الطهارة ، باب الذكرا لمستحب عقب الوضوء، رقم: ٢٣٤/١٧.
- سنن ابوداؤد، كتاب الصلوة، باب كراهية الوسوسة، وحديث النفس، رقم: ٩٠٥ ـ البائي براشد نے
   اے "حسن" كہائے ـ



# 6 ..... كتاب الصلاة

## جوانی میں عبادت کرنے کی فضیلت:

الله ربّ العزت نے چندنو جوانوں کا واقعہ قر آ نِ مقدس کی سورۃ الکہف میں بیان کیا ہے کہ ان جوانوں نے معبود ان باطلہ کی پرسش سے انکار کرتے ہوئے ایک معبود برحق کی عبادت کا نعرہ بلند کیا۔ جب قوم نے ان پر عرصہ حیات ننگ کردیا، اور زمین باوجود اپنی وسعتوں کے ان چند ایمان والوں پرسکڑ گئ تو ان اللہ والوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کچھاس انداز سے بیان فر مایا ہے:

(الكهف: ١٣ ـ ٥٥)

" ہم آپ کوان کا صحیح واقعہ سناتے ہیں۔ بے شک وہ کچھنو جوان تھے جواپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے انھیں راہ راست کی طرف زیادہ ہدایت دی تھی۔ اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر رکھا جب وہ ( دعوتِ حق کے لیے) کھڑے ہوئے، اور کہا کہ ہمارا رب آسانوں اور زمین کا رب ہے، ہم

اس کے سواکسی دوسرے معبود کی ہر گڑ عبادت نہیں کریں گے، ورنہ ہم حقیقت اس کے سواکسی دوسرے معبود کی ہر گڑ عبادت نہیں کریں گے، ورنہ ہم حقیقت سے دور کی بات کہیں گے۔ ہماری قوم نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنائے ہیں، تو ان کے معبود ہونے کی کوئی صریح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ لیس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جواللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔'' حافظ ابن کشر رائیٹایہ نے (انگہ م فِٹینیڈ) سے استنباط کرتے ہوئے لکھا ہے کہ'' بوڑھوں کے مقابلے میں نوجوان حق کو جلد قبول کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کے اکثر بوڑھے اپنے کفر پر جمع رہے، ان میں سے بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔''

[بحواله تيسير الرحمن: ٨٣٥/١]

لينى نوجوانوں كاكام توحيركى دعوت دينا اور شرك سے منع كرنا ہے۔ اور اس ك فضائل بہت زيادہ بيں۔ اور ايسے نوجوانوں كى قرآن و صديث ميں كافى مدح كى گئ ہے۔ عن أبِي هُورَيْس هُورَيْس الله عنه عن النبيّ هُورَيْس قَالَ: ((سَبْعَةُ يُولِيَّ الله عنه عن النبيّ هُورَان و سَابٌ يُظِلُهُ عَادِلٌ، و شَابٌ يُظِلُهُ عَادِلٌ، و شَابٌ يَظِلُهُ عَادِلٌ، و شَابٌ نَشَأ في عِبَادَةِ اللهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المَسَاجِدِ، وَرَجُلان تَحَابًا في اللهِ ، اجتَمَعًا عليهِ وَتَفَرقًا عَلَيْهِ. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امراً أَنَّ ، ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمال . فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَاَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَهِينُهُ. ورَجُلٌ تَصَدَّق ذَكَرَ الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَينَاهُ. ) •

سیدنا ابو ہر ررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم طفی آیا نے فرمایا: ''سات آدمی ہیں جن کو اللہ تعالی اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ (1) انصاف کرنے والا حکمران۔

Фصحيح بخارى ، كتاب الزكوة، باب الصدقة باليمين، رقم: ١٤٢٣ \_ صحيح مسلم، كتاب الزكاة،
 باب فضل اخفاء الصدقة، رقم: ١٠٣١.

ي من المال ا

(2) وہ نو جوان، جو اللہ کی عبادت میں بل کر پروان چڑھا ہو، (3) وہ آدمی، جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو، (4) وہ دوآ دمی، جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے باہم جمع ہوتے اور اسی پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، (5) وہ آدمی، جس کو منصب و جمال والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ اس کے جواب میں کہہ دے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں (6) وہ آدمی، جس نے اس طرح خفیہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ علم نہیں ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اور (7) وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آئھوں سے (اس کے خوف سے) آنسو رواں ہوگئے۔''

جوانی میں عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ یہی نہیں بلکہ جوانی میں امورِ عبادات بجالانے والا اگر بیار ہوجائے ، یا بوڑھا ہوجائے اور وہ نیکی کا کام نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے جوانی و گذشتہ اعمال صالحہ کی بناء پر اس کے ایامِ مرض میں بھی نیکیوں کا ثواب عطا فرما تا ہے ۔ جیسا کہ سیدنا ابوموی اشعری ڈیائیئہ سے روایت ہے کہ نبی کریم طفع مین نے فرمایا:

((إِذَامَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحاً) • • صَحِيْحاً)

"جب الله تعالی کا بندہ بیار ہو جائے ، یا حالت سفر میں ہوتو ( بیاری یا سفر میں محمل نہ کر سکنے کے باوجود ) اس کے حالت اقامت وصحت کے اعتبار سے ثواب لکھا جاتا ہے۔ "

اسی طرح جوعبادت واعمال صالحہ حالت جوانی میں ادا کیے جاسکتے ہیں۔ وہ بڑھاپے میں نہیں ، کیونکہ بڑھا یا خود ایک بڑی بیاری ہے، کیونکہ اس میں جوانی والی قوت و طاقت

صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب يكتب للمسافر مثل ماكان يعمل في الاقامة، رقم: ٢٦٦٩.

کی مسلح فضائل اعمال کی دور کی دور کی دور کی اسلات کی دور کی اسلات کی دور کی اسلات کی دور کی اسلات کی دور ک

((إِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسِ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَخَيَاتَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَخَيَاتَكَ قَبْلَ مُوْتِكَ . )) •

'' لینی پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو: (1) جوابی کو بڑھا پے سے پہلے، (2) صحت کو بیاری سے قبل، (3) تو نگری کو فقیری سے قبل، (4) فراغت کو مشغولیت سے قبل اور (5) زندگی کوموت سے قبل ۔''

چونکہ جوانی ایک سرپٹ وسرکش گھوڑے کی مانند ہے۔اسے قابو کرنا مشکل ہوتا ہے۔
اس میں عبادات کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے، تو جونو جوان منہ زور جوانی کو کنٹرول کرتا
ہے اور اپنی خواہش نفس کو روند ڈالتا ہے ۔ تو اسے درج ذیل فضائل کا حصول ہوتا
ہے۔ارکانِ اسلام میں تو حید کے بعد دوسرا نمبر نماز کا ہے، اوراس کی اہمیت قرآن وحدیث
میں لا تعداد مقامات پر بیان کی گئی ہے۔اور نماز کی ادائیگی کا اصل سرور جوانی کی حالت میں
ہی آتا ہے۔اس لیے مختصراً یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور بعد میں نماز اور دیگر عبادات کے
فضائل۔

## اذان دینے کے فضائل:

فرمايا:

- مستدرك حاكم: ٣٠٦/٤ صحيح الجامع الصغير، رقم: ١٠٧٧.
  - صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب فضل الأذان، رقم: ۳۸۷.

لله مسيح فضائل المال المجال ال

ہوئے سنا:'' اذان دینے والے قیامت کے دن دیگر تمام لوگوں سے کمبی گردن والے ہوں گے۔''

عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ السُّدُدْرِيَّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَة ، فَإِذا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَو بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلاةِ فَارْفَعْ صَوْتِ المُوَّذِّنِ جِنُّ فَارْفَعْ صَوْتِ المُوَّذِّنِ جِنُّ وَلا إِنْسُ وَلا شَيْءٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قال أبو سَعيد: وَلا إِنْسُ وَلا شَيْءٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قال أبو سَعيد: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْل اللهِ

''سیدنا عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ روایت کرتے ہیں کہ ان سے سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں دیکتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پیند کرتے ہو، پس جبتم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہواور نماز کے لیے اذان کہوتو اذان میں اپنی آواز کو او نچا کیا کرو، اس لیے کہ مؤذن کی آواز کو آخری حصہ تک جوجن، انسان اور کوئی اور چیز سنتی ہے تو قیامت والے دن وہ اس کے لیے گواہی دے گی۔سیدنا ابوسعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ بات رسول اللہ طالعی ہے۔''

سیدنا ابو ہرریہ و واللہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طفی این نے فرمایا:

((إِنَّ الله وَمَلائِكَتَه يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّم ، وَالْمُؤَذِنُ يُعَنَّى الصَّفِّ الْمُقَدَّم ، وَالْمُؤَذِنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِه ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْر مَنْ صَلَّى مَعَهُ . )) •

صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب رفع الصوت بالندأ، رقم: ۹۰۹.

ع سنن نسائى ، كتاب الاذان ، باب رفع الصوت بالاذان ، رقم: ٦٤٦ ـ المام منذرى في است "جيد" كها عد

''یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور مؤذن کی بلند آواز کی وجہ سے اس کی مغفرت کی جائے گی۔ اور خشکی وتری میں جس نے اس کی آواز سنی ، وہ اس کی تصدیق کرے گا اور اس کے لیے ثواب ہے مانند ثواب اسی شخص کے جس نے (اذان سن کر) نماز پڑھی۔''

### اذان كاجواب دينے كا ثواب:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ العَاصِ وَ أَنه سَمِعَ النَّبِيَ عَمْرِ و بْنِ العَاصِ وَ أَنه اللهِ عَلَى النَّبِيَ عَمْرُ و بُنِ العَاصِ وَ أَنْ أَنه سَمِعُ النَّبِيَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، عَلَيْ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا الله لَي الْوَسِيلَة ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ في الجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَة ، فَإَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَة عَلَيْهِ الشَّفَاعَة . )) •

سیدنا عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم طفع آئے آئے کو فرماتے ہوئے سا: '' جبتم اذان سنو، تو اسی طرح کہوجس طرح موذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ جو شخص مجھ پرایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرما تا ہے، پھرتم اللہ سے میر بے لیے وسلے کا سوال کرو، بے شک یہ جنت میں ایک بلند درجہ ہے، یہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، پس جو شخص میرے لیے وسلے کا سوال کرے گا، اس کے لیے میں ہی ہوں، پس جو شخص میرے لیے وسلے کا سوال کرے گا، اس کے لیے میں بی جول ، پس جو شخص میرے لیے وسلے کا سوال کرے گا، اس کے لیے میں علی میں ایک بی جوالے گی۔'

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ١٠٠٠

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، رقم: ٣٨٤.

المراكب المال المال المراكب ال

((إِذَا قَالَ الْمُوَّذِّنُ: اَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَّ اِلله الله ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلله الله ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ الله أَلْ الله ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، قَالَ: لا حَوْلَ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، قُمَّ قَالَ: حَى عَلَى الصَّلاةِ ، قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، ثُمَّ قَالَ: حَى عَلَى الْفَلاحِ ، قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، ثُمَّ قَالَ: الله أَكْبَرُ الله أَلْ الله ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّة . )) •

## 1\_اذان کی پہلی دعا:

(( أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

صحیح مسلم، أیضًا، رقم: ۳۸٥.

إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. أَلَلَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.))

"اے اللہ! محمد (طفی مینی اور آل محمد (طفی مینی ) پراسی طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے ابراہیم (عَالِیْلاً) اور آل ابراہیم (عَالِیْلاً) پر رحمت بھیجی۔ تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے یا اللہ! محمد (طفی مینی ) پر اور آل محمد (طفی مینی ) پراسی طرح برکت نازل فر ماجس طرح تو نے ابراہیم (عَالِیلاً) اور آل ابراہیم (عَالِیلاً) پر برکت نازل فر مائی۔ تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے۔''

# 2\_اذان کی دوسری دعا:

((اَلَلَهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّد فَ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ فَ الَّذِيْ وَعَدْتَهُ.) • الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودَ اور قائم مونے والی نماز کے پروردگار، میالتہ! اس (توحیدی) ممل دعوت اور قائم مونے والی نماز کے پروردگار، محمد من محمد عطافرها، جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔''

# 3\_اذان کی تیسری دعا:

((رَضِيْتُ بِاللّهِ رَبَّا، وَّبِالْإسَلامِ دِیْنًا، وَّ بِمُحَمَّدٍ ( ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

''میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمر <u>طشاع آ</u>ئے کے نبی ہونے پر۔''

<sup>1</sup> محيح بخاري، كتاب الاذان، باب الدعاء عند النداء، رقم: ٢١٤

عصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن، رقم: ٣٨٦.

ي السلاة المال الم

### مساجد کو بنانے اور آباد کرنے کی فضیلت:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

'' اور یہ بات مناسب نہیں ہے کہ مشرکین اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ اپنے بارے کفر کی گواہی دیتے ہیں، ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، اور وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں۔ جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور زکا قدیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، پس بے لوگ امید ہے کہ ہدایت یانے والے ہیں۔'

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مساجد اللہ کی دیکھ بھال کفار ومشرکین کی ذمہ داری نہیں بلکہ بیت و الوں کو بلکہ بیت و الوں کو بلکہ بیت اللہ بیت کے آخر میں مساجد کو آباد کرنے والوں کو ہدایت یا فتہ لوگوں میں شار کیا ہے۔

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (( مَنْ بَنْي مَسْجِدًا لِلهِ ، بَنَى اللهُ

لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ.)) •

صحیح مسلم، کتاب الزهد،باب فضل بناء المساجد، رقم: ۳۳٥.

لله مسلم المال الم

ہوئے سنا ہے:'' جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرح کا گھر جنت میں بنائے گا۔''

سیدہ عائشہ صدیقہ والٹیماروایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں:

(( اَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اَنْ تُتَخذَ الْمَسَاجِدُ فِي الدُّوْرِ ، وَاَنْ تُنَطَّفَ وَتُطَيَّبَ . )) • تُنَطَّفَ وَتُطَيَّبَ . )) • وَالْ

'' رسول الله طلني علي نام على ديا كه محلول مين مسجدين بناؤ ، اورانھيں پاک صاف اور معطر رکھو۔''

اس کے علاوہ اللہ تعالی جن خوش نصیبوں کوروزِ قیامت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرمائے گا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جومبجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جبیبا کہ حدیث میں ہے:

(( وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ....)) •

'' اور (ایسے شخص کو بھی عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی) جس کا دل مسجد کی طرف لگار ہتا ہو۔ (بیعنی کب نماز کا وقت ہواور میں مسجد جاؤں۔)''

# مسجد کی طرف چل کر جانے کے فضائل:

سیدنا ابو ہریرہ وُٹائینئہ سے روایت ہے، نبی کریم طنتے این نے فرمایا:

(( مَنْ غَدَا إلى المَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا

غَدًا أَوْ رَاحَ . )) 🛭

صحيح البخارى، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، رقم: ١٤٢٣ \_ صحيح مسلم، كتاب الزكاة،
 باب فضل اخفاء الصدقة، رقم: ١٠٣١.

صحیح بخاری ، کتاب الاذان،باب فضل من غدا الى المسجد ومن راح ، رقم: ٦٦٢.

ي من المال ا

'' جو شخص صبح یا شام کومسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں، جب بھی وہ صبح یا شام کومسجد کی طرف جاتا ہے،مہمانی تیار کرتا ہے۔''

سيدنا ابو ہرىر ە فالليمئ سے روایت ہے، رسول الله طفیع آخ نے فرمایا:

((أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوالله بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الْدَرَجاتِ؟)) قالوا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ! قال: (( إسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاة، فَذَلِكُمُ الرّبَاطُ.) •

'' کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جن کے کرنے سے اللہ گناہ مٹادے اور در جے بلند فرما دے؟ '' صحابہ کرام وَخُنَّ اللہ بِنَا عَرْضَ کیا، ضرور، کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا:'' گرانی اور نا گواری کے باوجود کامل طریقے سے وضوء کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا (یعنی دور سے آنا)، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ (اجروثواب میں) سرحد پر مورچہ زن رہے (کی طرح ہی) ہے۔''

عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ أُبِيِّ بْن كَعْبِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَجُلٌ ، لا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ ، وَكَانَ لا تُخْطِئُهُ صَلاةٌ لا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ ، وَكَانَ لا تُخْطِئُهُ صَلاةٌ قَالَ: فَقِيلَ لَه أَوْ قُلْتُ لَه: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَاراً تَرْكَبُهُ في الظَلْمَاءِ وفي الرَّمْضَاءِ . فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إلى جَنْبِ الْمَسْجِدِ ، إنِّي أُريدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إلى الْمَسْجِدِ ، وَرُجُوعِي إذَا رَجَعْتُ إلَى أَهْلِي ، فَقَالَ رسولُ الله ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ

صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره، رقم: ٢٥١.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل كثرة الخطا الى المساجد، رقم: ٦٦٢.

لله مسلح فضائل المال المرابع المسلاة على المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة

''سیدنا ابو منذر ابی بن کعب رہائیئے سے روایت ہے، ایک آ دمی تھا، میں نہیں جانتا کہ کسی اور شخص کا گھر اس سے زیادہ دور ہو، اس سے کوئی نماز نہیں چھوٹی تھی، اس سے کہا گیا، یا میں نے اس سے کہا، اگر تو ایک گدھا خرید لے جس پر تو اندھیرے میں اور گرمی کی شدت میں سوار ہو کر آ یا کرے۔ (تو یہ زیادہ مناسب ہے) اس نے جواب دیا، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو، (اس لیے کہ) میں تو یہ چا ہتا ہوں کہ (دور سے) میر المسجد کی طرف چل کر جانا اور پھر وہاں سے میرا لوٹنا، جب میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹوں، یہ سب کچھ میرے حساب میں لکھا جائے۔ رسول اللہ طفی آئیے کے فرما دیا ہے۔

سیّدنا ابو ہریرہ ذائیّن سے روایت ہے کہ نبی کریم مظیّق آنے فرمایا: '' جس شخص نے اپنے گھر میں اچھی طرح طہارت حاصل کی (یعنی وضو یاغسل کیا) پھروہ اللّہ کے گھروں میں سے کسی گھر (مسجد) میں گیا تا کہ وہ اللّہ کے فرائض میں سے کوئی فریضہ ادا کرے، تو اس کے قدم اس طرح (شار) ہوں گے کہ ایک قدم گناہ کومٹائے گا اور دوسرا قدم درجہ بلند کرے گا۔''

سيدنا بريده اسلمي والله بيان كرتے بين كه نبى كريم السفاقية في فرمايا:

صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب المشى الى الصلاة تمحى به الخطايا، رقم: ٦٦٦.

المَّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي النَّامِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِةِ النَّوْرِ التَّامِ يَوْمَ (ابَشِّرِ النَّامِ يَوْمَ النَّامِ النَّامِ يَوْمَ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ الْمَالِمَ النَّسِلِ النَّوْرِ التَّامِ يَوْمَ النَّامِ الْمَاسَا عِلْمَ الْمَاسَامِ الْمَاسَامِ الْمَاسَامِ النَّامِ النَّامِ الْمَاسَامِ النَّامِ الْمَامِ النَّامِ الْمَامِ ا

الْقِيَامَةِ.)) ٥

''اندھیروں میں مساجد کی طرف بہت زیادہ چل کر جانے والوں کوروزِ قیامت مکمل نور کی بشارت دے دو۔''

# یا نچ وقت کی نماز ادا کرنے کے فضائل:

ابراہیم عَلیٰلہ نے اپنے بال بچوں کو وادیؑ غیر ذی ذرع میں چھوڑا تو ان کے لیے اقامت صلوٰۃ کی اللہ سے دعا فر مائی:

﴿رَبَّنَاۚ اِنِّنَ اَسُكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْلَ بَيْتِكَ الْهُحَرَّمِ لِرَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلُ اَفْبِلَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِئَ اِلَيْهِمُ وَارُزُقْهُمُ مِّنَ الثَّهَرْتِ لَعَلَّهُمُ يَشْكُرُونَ ۞ ﴾

(ابراهیم: ۳۷)

''اے ہمارے رب! میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے بیت حرام کے پاس ایک وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، اے ہمارے رب! میں نے اساس لئے کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، اس لئے تو لوگوں کے دلوں کوان کی طرف پھیر دے، اور بطور روزی انہیں انواع واقسام کے پھل عطا کر، تاکہ وہ تیراشکر بیادا کریں۔''

مریم طنطا از اپنے بیٹے سیّدناعیسیٰ عَالِیلا کی طرف اشارہ کر کے لوگوں سے کہا کہ اس سے پوچھالو، تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ گود کے بچہ سے کیسے بات کریں؟ عیسیٰ عَالِیلا ان کی بات سن کر بول بڑے، ..... جب عیسیٰ عَالِیلا نے پہلی بار بات کی تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بتایا، اور اس کا بیٹا ہونے کا افکار کیا، اور کلام جاری رکھتے ہوئے کہا: اور ججھے وصیت کی ہے

❶ سنن الترمذي، كتاب مواقيت الصلاة، باب ماجاء في فضل العشاء والفجر في جماعة، رقم: ٣٢٣\_
 البافي برالله في إلله في إلله إلى براحيد "كباب.

يَمْ صَيْحَ فَضَائل المَالِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَكُولُ مِنْ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ السَّال

که تا دم حیات نماز پڑھوں اور زکوۃ ادا کروں، اور اپنی ماں کامطیع وفر مانبردار رہوں۔ چنانچےارشاد ہے:

﴿قَالَ اِنِّيۡ عَبْدُ اللّٰهِ ۚ اللّٰهِ الْكِنْبَ وَجَعَلَىٰ نَبِيًّا ۞ وَّ جَعَلَىٰ مُلِرَكًا ٱيْنَ مَا كُنْتُ وَ أَوْصِٰنِي بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۞ ﴾

(مریم: ۳۱\_۳۰)

'' بیچے نے کہا (لیتی عیسیٰ عَلَیْلاً نے) بے شک میں اللّٰد کا بندہ ہوں ، اس نے مجھے انجیل دیا ہے ، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اور جہاں بھی رہوں مجھے بابر کت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں ، مجھے نماز اور زکاۃ کی وصیت کی ہے۔''

نماز باعث نصرت الہی ہے۔ چنانچہ ارشادفر مایا:

﴿ وَاسۡتَعِیۡنُوۡا بِالصَّہۡرِ وَالصَّلُوقِ ۗ وَاتَّهَا لَکَبِیۡرَةٌ اِلَّاعَلَى الْخُشِعِیۡنَ ۞ۤ الَّذِیۡنَ یَظُنُّوۡنَ اَتَّهُمۡ مُّلۡقُوۡا رَبِّهِمۡ وَ اَنَّهُمۡ اِلَیۡهِ رَجِعُوۡنَ ۞ۤ ﴾

(البقره: ٥٤ ـ ٢٤)

''اورصبر اورنماز کے ساتھ مددطلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈرر کھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہا پنے رب سے ملاقات کرنے والے اوراس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔''

عَنْ اَبِىْ هُرِيْرَةُ أَنَّ رَسُوْلِ اللهِ فَالَ: (( الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْـجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَ الكَبَائِرُ. )) • بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَ الكَبَائِرُ. )) •

'' سیدنا ابو ہریرہ ڈلٹیؤ سے روایت ہے، رسول الله طنے آئی نے فرمایا: پانچوں نمازیں، جمعہ دوسرے جمعہ تک، رمضان دوسرے رمضان تک، درمیان کے

❶ صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات، رقم: ٣٣٣.

لله مسلم المال الم

تمام گناہوں کومٹادینے والا ہے، (لیکن) جب کبیرہ گناہوں سے نی کررہا حائے۔''

عن أبي موسى الأَشْعَرِيِّ رضي اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله عنه قال: قال رسولُ الله ﴿ وَاللَّهِ مِنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ . )) •

سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے، رسول الله منظامین نے فرمایا: ''جودو محند کی کا۔''

**فائہ**:.....دوٹھنڈی نمازوں سے مراد، نماز فجر اور نمازعصر ہے۔قرآن وسنت میں ان دونوں نمازوں کی بڑی فضیلت اوراہمیت وارد ہوئی ہے۔

وعن جُنْدُبِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه قال: قال رسولُ الله هذه: (( مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله، فَلا يَطْلُبَنَّكُمُ الله الله فَلا يَطْلُبَنَّكُمُ الله فَيْ ذِمَّتِه بِشَيْءٍ فَيُدرِكَهُ، الله فَي عَلَى وَجْهِهِ فَي نَارِ جَهَنَّمَ) ٥ فَيكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فَي نَارِ جَهَنَّمَ) ٥

سیدنا جندب بن عبدالله دخالینیٔ سے روایت ہے، رسول الله طفی اَی نے فرمایا:

"جس نے صبح کی نماز پڑھی، وہ الله کی حفاظت اور عہد میں ہے، سو (تم اس
بات کا خیال رکھو کہ) الله تعالیٰ تم سے اپنے عہد میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہ

کرے، اس لیے کہ جس سے بھی وہ اس کا مطالبہ (باز پرس) کرے گا، اسے
کیڑ کراوند ھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔''

آگیا عین لڑائی میں اگر وقتِ نماز!!! قبلہ رو ہو کے زمیں ہوس ہوئی قوم حجاز

صحيح بخاري، كتاب مواقيت الصلوة، باب فضل صلاة الفجر، رقم: ٥٧٤ صحيح مسلم،
 كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، رقم: ٦٣٥.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، رقم: ٦٥٧.

عَنْ جَابِرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَنْ يقولُ:

( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرَكُ الصَّلاةِ. )) •

سیدنا جاہر خلائیۂ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ منطقی آن کوفر ماتے ہوئے سنا:'' آ دمی اور کفر کے درمیان (حد فاصل ) نماز کا چھوڑ نا ہے۔''

عن عُمارَةَ بنِ رُوَيبةَ رضيَ الله عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَنهُ يقولُ: (( لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبها. )) يَعْنِي الفَجْرَ وَالعَصْرَ. •

سیدنا ابوز ہیر عمارہ بن رویبہ زالٹیئ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله طینے آئے کے کوفر ماتے ہوئے سنا: ''جوکوئی سورج نکلنے سے قبل اور اس کے غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے، وہ ہر گرجہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔''

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَى: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ يَقُوْلُ: ((أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنه كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟)) قَالُوا: لا يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟)) قَالُوا: لا يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: (( فَذَٰلِكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ الخَمْسِ، يَمْحُواللهُ بِهِنَّ الخَطَانَا. )) • الخَطَانَا. )) •

سیدنا ابو ہریرہ خلافیئ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله طلط کوفر ماتے ہوئے سنا: '' بھلا بتلاؤ، اگرتم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر ہوجس سے

صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب إطلاق اسم الکفر علی من ترك الصلاة، رقم: ۸۲.

صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، رقم:
 ٦٣٤.

❸ صحيح بخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلوات الخمس كفارة، رقم: ٥٢٨ - صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب المشي إلى الصلوة تمحي به الخطايا و ترفع به الدرجات، رقم: ٦٦٧ .

کی سیخ نضائل اعمال کی چیزی کی کی کی کی کی سیاب الصلاۃ کی کی کی کی سیاب الصلاۃ کی وہ روزانہ پانچ مرتبہ نہا تا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل پکیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا: صحابہ نے عرض کیا: اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا: ''پس یہی یانچ نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو

#### نماز کی حفاظت کی فضیلت:

مٹا دیتا ہے۔''

نماز کی حفاظت مومنین کا شیوہ ہے ، جس کے نتیج میں انہیں اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت اور جنت ملے گی ۔ چنانچہ ارشا دفر مایا:

﴿ قُلْ لِّعِبَادِى الَّذِيْنَ امَنُوا يُقِيئُوا الصَّلُوةَ وَيُنُفِقُوا مِمَّا رَزَقُنْهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبُلِ آنُ يَّأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلْلُ ۞﴾

(ابراهیم: ۳۱)

'' آپ میرےان بندول سے کہئے جواہل ایمان ہیں کہ وہ نماز قائم کریں،اور ہم نے انہیں جوروزی دی ہے اس میں پوشیدہ طور پراور دکھا کراس دن کے آنے سے پہلے خرچ کریں جس دن نہ کوئی خرید وفروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔''

﴿ وَ اَقِينُهُوا الصَّلُوةَ وَ اَتُوا الزَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ

تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَ البقرة : ١١٠ )

'' اور نماز قائم كرو ، اور زكاة دواور جو بھلائى بھى تم اپنے لئے آ گے بھجو
گے ، اسے اللہ كے پاس پاؤگے ، اللہ تمہارے كاموں كوخوب دكھ رہا ہے ۔''
مزيدار شاد فرمايا:

﴿ حُفِظُوْا عَلَى الصَّلُوتِ وَ الصَّلُوقِ الْوُسُطِى ۚ وَ قُوْمُوْا لِلْعُوفِيتِيْنَ ۞ ﴾ (البقرة: ٢٣٨)

المسترسط المسترس المست

'' اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص نیج والی نماز کی ، اور اللہ کے حضور پُرسکون اورخشوع کے ساتھ کھڑے ہو۔''

ان تمام آیات میں نماز کی فرضیت اور اس کی محافظت کا تھم دیا گیا ہے، کیونکہ نماز اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ اور روزِ قیامت سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا۔ جس کی نماز درست ہوجائیں گے، وگرنہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ نماز کی محافظت کا مطلب ہے کہ نماز کو اس کے مقررہ اوقات میں ادا کیا جائے، اور رسول اللہ مطبع نے کے مطابق ادا کیا جائے:

عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قُبِيْصَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَقُلْتُ: اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا، فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللّٰهُ قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِيْ دَعَوْتُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يُسِّرَلِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا، فَحَدِّرْنِي مَوْتُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يُسِّرَلِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا، فَحَدِرْنِي بِحَدِيْثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ هَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَنْ يَسِنَ بِهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ هَا يَقُوْلُ: (( إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ هَا يَقُولُ: (( إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلاتِهِ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدْت خَابَ وَخَسِرَ.)) •

''حریث بن قبیصہ رطنی ہے بیان کیا کہ میں مدینہ میں آیا تو میں نے دعا کی:
اے اللہ! مجھے کوئی نیک ہم نشیں میسر فرما۔ پھر میں سیّدنا ابو ہر برہ و ڈالٹیئے کے پاس
بیٹھا، اور میں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے نیک ہم
نشیں میسر فرمائے۔ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے جو آپ نے رسول
اللہ طفی میں ہو، شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے فائدہ دے۔ انہوں

يَمْ صَلِي فَضَائلَ المَالَ مِنْ عَلَى الْمُعَالَ الْمُعَالَ مِنْ عَلَى الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِينَ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِينَ الْمُعَالَى الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعِلَى الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّى الْمُعَلِّمِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعَلِّمِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَى

نے کہا: میں نے رسول اللہ طلنے آیا کے میفرماتے ہوئے سنا ہے کہ: '' بلا شبہ سب
سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے متعلق حساب لیا جائے گا اگروہ درست ہوئی تو
وہ کامیاب وکامران ہوجائے گا،اوراگروہ خراب ہوئی تو وہ خائب وخاسر ہوگا۔''
سیدنا ابن عمرو فطاقہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم مطلع آیا نے نماز کا ذکر
کرتے ہوئے فرمایا:

(( مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَ نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ لَـمْ يُحُنْ لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلا نَجَاةٌ ، وَمَنْ لَـمْ يُكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلا نَجَاةٌ ، وَكَانَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَـارُوْنَ وَفِـرْعَـوْنَ وَهَامَانَ وَأَبيِّ بْنِ خَلْف. )) • خَلْف. )) •

''جوکوئی نماز کی حفاظت کرے گااس کے لیے بیدرو زِمحشر نور، ججت اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔اور جس نے اس کی (نماز کی) حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگی ، نہ ججت اور نہ نجات کا ذریعہ بنے گی اور رو نِمحشر اس کا انجام قارون، فرعون، ہامان اورانی بن خلف (جیسے کفار) کے ساتھ ہوگا۔''

قر آن کی ان آیات اوراحادیث پراسلاف نے کس طرح عمل کیا۔سیّدناعمر ڈپاٹیئہ کی مثال لیجیے۔'' نمازِ فجر میں حملہ ہوا، زخمی ہو کر گر پڑے، ہوش آنے پراپنی نماز کا سوال کیا اور غمز دہ انداز میں ارشا دفر مایا:

((كَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ.))

''یعنی جس نے نماز کوتر ک کر دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔''

چرآپ نے خون ہتے زخم سے ہی نماز ادا فرمائی۔ 2

اسی طرح سیّدنا انس بنالنیهٔ کے شاگر دحمید الطّویل براللّه نماز پڑھتے ہوئے فوت ہوئے۔'' 😵

**<sup>1</sup>** مسند احمد: ١٦٩/٢ ـ صحيح ابن حبان، وقم: ١٤٦٧ ـ اين حبان في اس "صحيح" كها ب-

طبقات ابن سعد: ۲/ ۱۸۷\_ سیر اعلام النبلاء: ۲/ ۲۷۳.
 سیر اعلام النبلاء: ۲/ ۱۲۷۰.

المراضي فضائل اعمال من المراضية المراض

''حماد بن سلمه رمالله مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے فوت ہوئے۔'' •

سیّدنا عثمان رفیائیئی کے رضاعی بھائی اور صحابی رسول سیّدنا عبداللہ بن سعد بن ابی السرح رفیائیئی رملہ نامی مقام پر تھے۔ صبح کے قریب ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا صبح ہوگئ تو انہوں نے کہا: ابھی نہیں ہوئی۔ پچھ دیر بعدانہوں نے کہا: اے اللہ! میرے عمل کا خاتمہ صبح کے وقت (یعنی نماز فجر کے وقت) کرنا۔ یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ پہلی رکعت میں سورة فاتحہ اور سورة العادیات اور دوسری میں سورة فاتحہ کے ساتھ کسی اور سورت کی تلاوت کی ، اور اختیام نماز کے وقت دائیں جانب سلام پھیر کر بائیں جانب سلام پھیر نے گئے تو ان کی روح تفس عضری سے پرواز کرگئے۔' ج

یتھی ان اسلاف،ا کابرین، کی نماز سے محبت اوراس کی محافظت۔اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوکراخیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔آ مین!

#### صفول کو درست کرنے کا تواب:

نماز میں صفوں کو درست کرنا نماز کے قائم کرنے سے ہے، نماز کے تمام ہونے میں سے ہے،اور دلوں میں محبت کا باعث ہے۔ سے ہے،اور دلوں میں محبت کا باعث ہے۔

﴿ وَ أَقِينُهُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُونَةُ وَارْكَعُوْا مَعَ الرُّكِعِيْنَ ﴾

(البقرة: ٤٣)

''اور نماز قائم كرو، زكاة دو، اور ركوع كرنے والول كي ساتھ ركوع كرو۔'' عن أنس رضيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ((سَوُّ وا صُفُوْ فَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ'. )) •

سير اعلام النبلاء: ٣٠ ٤٤٨/٧.
 سير اعلام النبلاء: ٣٠ ٥٣.

❸ صحيح بخاري، كتاب الأذان، باب اقامة الصف من تمام الصلوة ، رقم: ٧٢٢\_ صحيح مسلم،
 كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف و اقامتها ..... رقم: ٣٣٤.

ي المال الما

سیدنا انس رخالتی کئی سے روایت ہے، رسول الله طنی آیا نے فرمایا: '' اپنی صفیں درست کیا کرو۔اس لیے کہ صفوں کی درستی کمال نماز میں سے ہے۔'' صحیح ابخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں:

(( فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاةِ.))

''صفوں کو درست (سیدھا) کرنا نماز کو قائم کرنے کا حصہ ہے۔''

عَنِ النُّعْمَان بِنِ بَشِيرِ رضيَ اللهُ عنْهما، يَقُوْلُ: كَانَ رسولَ اللهِ عنْهما، يَقُوْلُ: كَانَ رسولَ اللهِ اللهِ عَنْهُ. يُسَوِّي مُ فُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا القِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ - ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فقالَ: ((عِبَادَ اللهِ! لَتُسَوُّنَ فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فقالَ: ((عِبَادَ اللهِ! لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)) •

"سیدنا نعمان بن بشیر و الله است فرماتے ہیں کہ: رسول الله طفیکی ہماری صفوں کو الیه سیدھا کر تے تھے، گویا آپ ان کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں حتی کہ آپ کی بات سمجھ گئے ہیں۔ پھر آپ ایک روز تشریف لائے اور کھڑے ہوگئے ، حتی کہ تبییر کہنے کو تھے کہ آپ نے ایک شخص کو اپناسینہ صف سے باہر نکالے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا: "اللہ کے بندو! یا تو تم ضرور اپنی صفیں سیدھی کرلو، ورنہ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے چروں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهِ ، أَنَّ رسولَ اللهِ هَ قَالَ: (( أَقِيمُو الصَّفُوا الخَلَلَ: وَلِينُوا الصُّفُوا الخَلَلَ: وَلِينُوا بِعْنَ المَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الخَلَلَ: وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَان، وَمَنْ وَصَلَ

صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، رقم: ٤٣٦.

المراسلة ال

صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ. )) •

سیدنا ابن عمر و النجاسے روایت ہے، رسول الله طفی آنے فرمایا: '' صفول کو سیدنا ابن عمر و النجاب سے روایت ہے، رسول الله طفی آنے فرمایا: '' صفول کے درمیان خلا کو بند کرو، اپنے بھائیول کے ہاتھوں میں نرم ہوجاؤ اور شیطان کے لیے درمیان میں جگہ مت جیحوڑ واور جوصف کو تو ڑے گا، اللہ تعالی اسے تو ڑ جوصف کو تو ڑے گا، اللہ تعالی اسے تو ڑ دے گا۔''

صحابہ کرام رفخانسہ رسول اللہ طفی آنے کی تعلیمات پر بڑے اہتمام سے عمل کیا کرتے سے ۔ رسول اللہ طفی آنے کی بیدا حادیث من کر صحابہ کرام رفخانسی ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا، اوریاؤں سے یاؤں ملالیا کرتے تھے۔

آج موجودہ دور میں مسلمان آپس میں عدم اتفاق اور اختلاف کا شکار ہیں۔ان وجوہات میں سے ایک وجہ نماز میں صفوں کا درست قائم نہ کرنا ہے۔ کیونکہ اوپر رسول اللہ طفی آئے کی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اگر صفیں درست نہیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔صحابہ کرام وُٹُن اُئیہ ہے کہ درمیان محبت و بھائی چارے کی ایک وجہ صفوں کی در سکی محب کے عربہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ نماز میں مل کر کھڑے ہونے سے چڑتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ نواز نہ کوئی بندہ نواز بندہ و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پنچے تو سبھی ایک ہوئے

<sup>•</sup> سنن ابى داؤد، باب تسوية الصفوف، رقم: ٦٦٦ ـ البافى برالله في السير في السير عند المالي من السير السير المالي الم

② صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الزاق المنكب بالمنكب .....، رقم: ٧٢٥\_ سنن ابي داؤد، باب تسوية الصفوف، رقم: ٦٦٨.

المال المال

# بہلی صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوَا إِذَا نُوْدِي لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُهُعَةِ فَاسْعُوا إِلَّى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ وَاذْ كُرُوااللَّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ ﴾ (الحمعه: ٩ تا ١٠) ''اے ایمان والو! جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے ، توتم اللہ کو یا د کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ لپکو، اور خرید وفروخت چھوڑ دو، اگرتم سمجھتے ہو تو ایسا کرنا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ جب نماز پڑھ کی جائے توتم لوگ ز مین میں پھیل جاؤ، اوراللہ کے فضل (یعنی روزی) کی تلاش میں لگ جاؤ، اور اللّٰد کو کثر ت سے یا د کرتے رہو، تا کہتم فلاح یا جاؤ۔'' ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُغْدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوۤا إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالِي ثِيرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَلُ كُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِلَّهُ مَا لِمُ (النساء: ٢٤٢) '' بے شک منافقین اللّٰد کو دھو کہ دینا جا ہتے ہیں ۔اور وہ انہیں دھو کہ میں ڈالنے والا ہے،اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہل بن کر کھڑے ہوتے ہیں ۔لوگوں سے ریا کاری کرتے ہیں ،اوراللہ کو برائے نام یا دکرتے ہیں ۔'' ان آیاتِ مقدسہ سے معلوم ہوا کہ نماز کی ادائیگی کی طرف جلدی کرنی جا ہے۔ اور اس میں سستی و نفاغل ہے کام لینا درست نہیں۔ کیونکہ پیشیوہ منافقین ہے۔ لامحالہ جب نماز کی ادا ئیگی میں بندہ جلدی کرے گا۔تو وہ ان شاءاللہ امام کے بیچھیے پہلی صف میں ہی جگہہ یائے گا۔اور پہلی صف کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَالَ: (( لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ والصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ والصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِ مَوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَهَ مُوا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُو الصَّبْحِ لَأَتُوهُمَا لَاسْتَبَقُو الصَّبْحِ لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً.)) • • وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي العَتَمَةِ والصَّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً.)) • • • وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي العَتَمَةِ والصَّبْحِ لَأَتَوْهُمَا

سیدنا ابو ہریرہ زمائیئہ سے روایت ہے، رسول اللہ طفیقی آنے فرمایا: '' اگر لوگ
اس فضیلت کو جان لیس جواذان وینے اور پہلی صف میں ہے، پھر وہ اس پر
قرعہ اندازی کے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں، تو یقیناً وہ اس پر قرعہ اندازی کریں
اور اگر وہ جان لیس کہ اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے، تو وہ ضروراس کی
طرف دوڑ دوڑ کرآئیں۔اور اگر جان لیس کہ عشاء اور فجر کی نماز کی کتنی فضیلت
ہےتو وہ ضروراس میں شریک ہوں اگر چہ انہیں گھسٹ گھسٹ کرآنا پڑے۔''
اس حدیث مبار کہ سے معلوم ہوا کہ پہلی صف کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔لیکن
مسلمان اس ثواب سے محروم ہیں۔ اور دیر سے آکر آخری صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں
مسلمان اس ثواب ہے۔سیّدنا ابو ہریرہ رفیائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طفیق آئیل نے ارشاد

(﴿ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَآءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا . )) 
'' مردوں کی بہترین صف پہلی ،اور بری صف آخری ہے، جبکہ عورتوں کی بہترین صف آخری اور بری صف آخری اور بری صف سے پیچے ہو)۔''

❶ صحيح بخاري، كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، رقم: ٦١٥\_ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم: ٤٣٧.

سنس النسائي، كتاب الامامة، باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرحال، رقم: ٨٢٠ـ الباني ترالله في النسائي برالله في المالية المالية بيالية بيالله في المالية بيالله في المالية بيالله في المالية بيالله في المالية بيالية بيالية بيالية بيالية بيالله بيالية بيال

# لله المال ال

## صف میں دا ہنی طرف کھڑے ہونے کا ثواب:

سیدہ عائشہ وظائمیًا ہے مروی ہے کہ رسول الله طنیجی آنے ارشاد فرمایا: ((اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَا مِنِ الصُّفُوْفِ. )) • '' بے شک الله تعالی صفوں کے داہنی طرف کھڑے ہونے والے لوگوں پر رحمت کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے برکت کی دُعاکرتے ہیں۔''

# نماز با جماعت ادا کرنے کی فضیلت:

اسلام میں اجتاعیت کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا مظہر اوقات نماز میں بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ اسلام میں نماز دوسر ابڑارکن ہے، لیکن اس کی ادائیگی میں شریعت نے رہنمائی بھی کی ہے کہ اسے کس انداز سے اور کن کن مقامات پر اداکر ناہے۔ اس اجتماعی زندگی، بھائی چارے، مسلمانوں کے باہمی را بطے وتعلق کے حصول کے لیے شریعت نے نمازوں کو اجتماعی صورت میں ایک امام کی اقتداء میں اداکرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں فضائل بھی بے شار بیان کیے ہیں:

﴿ وَ آقِينُهُ وَ الصَّلُوةَ وَ الرُّكُولَةُ وَ ارْكَعُوْ ا مَعَ الرُّكِعِيْنَ ٣ ﴾

(البقرة: ٤٣)

'' نماز قائم کرو،اورز کا ۃ دو،اوررکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔''

مفسرین کرام نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں لکھاہے کہ:

''اس میں باجماعت نمازادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔''

عن أَبِي الدرداءِ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﴿ يقول: ((ما مِن تَسَلاتُهِ الصَّلاةُ إِلَّا قَدِ

<sup>•</sup> سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلواة، رقم: ١٠٠٥ صحيح ابن حبان، رقم: ٣٩٣ فتح البارى: ١٣٠/ ١٠٠٠ ابن حبان في ٣٩٣ فتح البارى:

المستراك المال الم

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئبُ القَاصِيَةَ.))

سیدنا ابوالدرداء رفائی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طفی آتی کوفر ماتے ہوئے سنا: '' جس بستی یا جنگل میں تین ایسے آدمی ہوں جن میں (باجماعت) نماز کا اہتمام نہ کیا جائے ، تو ان پر یقیناً شیطان غالب آگیا ہے۔ پس تم جماعت کولازم پکڑو، یقیناً بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جور یوڑ سے دور رہتی ہے۔'' راوی حدیث' السائب''فرماتے ہیں:

" حدیث میں" الجماعة" سے نماز کی جماعت مراد ہے۔" •

عن ابنِ عُمرَ وَأَنْ اللهِ اللهِ عَن ابنِ عُمرَ وَأَنْ أَنَّ رسولَ اللهِ عَن ابنِ عُمرَ وَأَنْ الجَماعة

أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. )) ٥

سیدنا ابن عمر فالخیما سے روایت ہے، رسول الله طشی آیا نے فرمایا: '' جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیلے نماز پڑھنے سے ستائیس ۲۷ درجے زیادہ تواب ہے۔''

سيّدنا انس بن ما لك سے روایت ہے، نبی كريم طلق اللّٰے ارشادفر مایا:

(( مَنْ صَلَّى لِللهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُولٰي

كُتِبَ لَهُ بَرَاءَ تَانِ: بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.)) •

'' جوشخض چالیس دُن جماعت کے ساتھ مع تکبیر اولی نماز پڑھے، تو اس کے

لیے دوخلاصیاں کھی جاتی ہیں: ایک خلاصی آگ سے، اور دوسری نفاق سے۔''

سنن ابوداؤد، كتاب الصلاة، رقم: ٤٧ ٥ \_ الباني برالله نے اسے "حسن" كہا ہے ـ

صحيح بخاري، كتاب الأذاك، باب فضل صلاة الجماعة، رقم: ٦٤٥\_ صحيح مسلم، كتاب
 المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، رقم: ٢٥٠.

❸ سنن ترمذى الصلاة ، باب ماجاء في فضل التكبيرة الاولى ، رقم: ٢٤١\_ سلسلة الصحيحة ، رقم: ٢٦٥٢.

المال المال

سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رہائین نابینا صحابی رسول ملتے آیا نے اپنے اندھے ہونے کا عذر پیش کرے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت جا ہی، تو نبی کریم ملتے آئی نے ارشاد فر مایا:

(( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَاجِبْ . )) •

''تم اذان سنتے ہو؟ عبداللہ نے کہا: جی ہاں۔ تو آپ ملتے آئی نے ارشاد فر مایا:
پی آپ نماز میں حاضر ہوں۔''

سیدنا عبدالله بن مسعود رضافیهٔ کا بیان ہے:

(( لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُوْم النِّفَاقِ. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُوْم النِّفَاقِ. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُونِ، حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِ. )) • الصَّفِ. )) •

'' (نبی طنتی آنے کے دور میں) میں نے دیکھا کہ وہی منافق نماز سے پیچیے رہتا تھا جس کا نفاق سب کومعلوم ہوتا تھا، اور بعض مریض قشم کے لوگوں کو دو آ دمیوں کےسہارے لایا جاتا اورصف میں کھڑا کر دیا جاتا۔''

#### نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُولَا فَاذْكُرُوا اللهَ قِيمًا وَّ قُعُوُدًا وَّ عَلَى جُنُوْبِكُمُ ۚ فَإِذَا الْمُأْنَنُتُمُ فَأَقِيْمُوا الصَّلُولَةَ ۚ إِنَّ الصَّلُولَةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ كِلْبًا مَّوْقُونًا أَنْ وَالنساء: ٣٠١)

'' پھر جب نماز سے فارغ ہوجاؤ، تو اٹھتے ، بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہو ، اور جب تنہیں اطمینان ہوجائے تو نماز کو (پہلے کی طرح) قائم کرو،

صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب يجب اتيان المسجد الخ ، رقم: ٦٥٣.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، رقم: ٢٥٤.

لله مسيح فضائل اعمال منظر المنال المن

بے شک نمازمقررہ اوقات میں مومنوں پر فرض کردی گئی ہے۔''

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللّهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ اللّهِ فَالَ: ((أَلا أَدُلُّكُمْ عَلى ما يَمْحُو الله بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ اللّهَرَجَاتِ؟)) قَالُوا: بَلى يَا رَسُوْلَ الله ِ قَالَ: ((إِسْبَاغُ الـوُضُوءِ عَلى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ السُّولَ الله المسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذلِكُمُ الرّبَاطُ، فَذلِكُمُ الرّبَاطُ. )) • الرّبَاطُ، فَذلِكُمُ الرّبَاطُ. )) •

سيّدنا عبداللّد بن عمر و خالتُهُ، فرماتے ہیں:

((صلیْنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْسَفُولُ اللهِ عَقْبَ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَ عَقَبَ مَنْ عَقَبَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ هَلَهِ مُسْرِعًا، قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: (( أَبْشِرُوا، هٰذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِّنَ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةَ، يَقُولُ: أَنْظُرُوا فَتَحَ بَابًا مِّنَ أَبُوابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةَ، يَقُولُ: أَنْظُرُوا فَرَيْضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى. )) ﴿ اللهِ عِبَادِيْ قَدْ قَضُوا فَرِيْضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى. )) ﴿ اللهِ عِبَادِي لَا عَناء لَا عَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، رقم: ٢٥١.

سنن ابن ماجه، كتاب ابواب المساجد، باب لزوم المساجد وانتظار الصلواة، رقم: ٨٠١\_ سلسلة
 الصحيحة ، رقم: ٦٦١.

تیز تیز چل کرآئے کہ آپ کا سانس پھولا ہوا تھا۔ حتی کہ آپ کے گھٹنوں سے
کپڑا ہٹ گیا تھا۔ آپ طفی آئے نے فرمایا: '' لوگو! خوش ہوجاؤ تمہارے رب
نے آسان کا ایک دروازہ کھول کرتمہیں فرشتوں کے سامنے کیا اور فخر کے طور پر
فرمایا: دیکھو یہ میرے بندے ایک نماز ادا کر چکے اور دوسری نماز کا انتظار کر
رہے ہیں۔''

سیدنا ابو ہر بر ہ و واپنیئے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، رسول الله طفی آیم نے فر مایا:

" سات شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن (حشر میں) اپنے سایہ میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سایہ کے سایہ نہ ہوگا۔ (۱) حاکم عادل (۲) جوان جواللہ کی عبادت میں جوانی گزارے اور (۳) وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو بے تاب ہوتا ہے کہ پھراس کی طرف جائے .....الخ"

سيّدنا ابو ہررہ و خلینی سے روایت ہے که رسول الله طفیعیل نے فرمایا:

(( الْـمَلائِكَةُ تُـصَـلِّـيْ عَـلَى أَحَـدِكُمْ مَادَامَ فِيْ مُصَلَّلَهُ مَالَمْ يُحْدِثْ: اَلـلَّهُمَّ اعْفِرْلَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. لا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاة تَحْبِسُهُ، لا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلاةُ.)) • إلَّا الصَّلاةُ.)) •

'' ملائکہ تم میں سے اس نمازی کے لیے جب تک (نماز پڑھنے کے بعد) وہ اپنے مصلے پر بیٹھار ہے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں، کہا ہے اللہ!

❶ صحيح بخارى، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، رقم: ١٤٢٣ \_ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل اخفاء الصدقة، رقم: ١٠٣١.

<sup>2</sup> صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، رقم: ٢٥٩.

المستح فضائل المال المال

اس کی مغفرت کر۔اے اللہ!اس پر رحم کر۔تم میں سے وہ شخص جوصرف نماز کی وجہ سے گھر جانے سے رکا ہوا ہے،سونماز کے علاوہ اور کوئی اس کے لیے مانع نہیں، تو اس کا (بیساراوقت) نماز ہی شار ہوگا۔''

# نبي كريم طلقي الأكل كاطريقة نماز

#### نماز کی نیت:

جس نماز کی ادائیگی کا ارادہ ہو، فرض ہو یانفل دل میں اس کی نیت کرے۔ رسول

الله طلق الما كا ارشاد كرامي ہے:

(( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))

''اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے۔''

نیت کامکل دل ہے ، لہذا زبان سے نیت کرنا رسول الله طلط اور آپ کے صحابہ

کرام رخی اللہ ہ سے قطعی ثابت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رمالتے ہیں:''الفاظ سے نیت کرنا علماء مسلمین میں سے کسی کے نز دیک بھی مشروع نہیں۔'' 🗨

تكبيرتخ يمه:

سجدہ کی جگہ پرنظرر کھ کر'' اللہ اکبر'' کے الفاظ سے تکبیر تحریمہ کہے۔ ●

# رفع اليدين:

\_\_\_\_\_ تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کا نوں کی لوتک اٹھائے۔ 🌣

صحیح بخاری، کتاب الإیمان والنذور، رقم: ۹۸۸ \_ صحیح مسلم، رقم: ۱۹۰۷.

<sup>2</sup> الفتاوي الكبري.

البحر الزحار: ١٦٨/٢ البحر الزحار: ١٦٨/٢ البحر الزحار: ١٦٨/٢ البحر الزحار: ١٦٨/٢ الباني والله الباني والله الباني والله المحادث الباني والله المحادث الباني والله المحادث الباني والله المحادث ا

 <sup>◘</sup> صحيح بخارى، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولىٰ مع الإفتتاح سواء، رقم: ٧٣٥\_
 صحيح مسلم، كتاب الصلاة، رقم: ٣٩٠، ٣٩٠.

لله مسيح فضائل المال الم

## سينے پر ہاتھ باندھنا:

پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لے۔ چنانچہ سیّدنا وائل بن حجر رخالیّٰۂ فرماتے ہیں:

(( صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى الْيُسْرَى

" میں نے رسولِ کریم طفی آئے کے ساتھ نماز پڑھی، تو آپ نے اپنے ہاتھ، دایاں ہاتھ، بائیں ہاتھ پرر کھ کر، سینے پر باندھے۔"

## استفتاح کی دعا ئیں:

تكبيرتح يمه كے بعد قرأت شروع كرنے سے پہلے دعائے استفتاح پڑھنامسنون ہے،

#### جوبيہ:

ا.... ( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ أَسمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلاَ اللهَ غَيْرُكَ . )) •

'' اے اللہ! تو پاک ہے، تیری ہی تعریف ہے، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان سب سے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔''

۲..... اگرچاہے تواس کے علاوہ بید عایر ہے:

(( اَللَّهُ مَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْـمَغْرِبِ. اَللَّهُ مَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ

<sup>•</sup> صحیح ابن خزیمه، رقم: ٤٧٩ - ابن فزیمه فاسي حجي، کها ب-

سنن ترمذی، ابواب الصلوة، رقم: ٣٤٣ ـ سنن ابو داؤد، كتاب الصلاة، رقم: ٧٧٦-٧٧٠ ـ سنن
 ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة، رقم: ٨٠٦ ـ مستدرك حاكم: ١١ / ٢٣٥ ـ حاكم في است "صحح" كها به اوز بي في اس يران كي موافقت كي ہے۔

ي السلاة المسلمة المسل الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ. اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ

وَالْبَرَدِ.) •

'' اے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان الیی دوری کردے جیسی مشرق ومغرب کے درمیان تونے دوری کی ہے۔اے اللہ! مجھے خطاؤں سے اس طرح صاف کردے جس طرح سفید کیڑامیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اےاللہ! مجھےمیری خطاؤں سے پانی اور برف اور اولے سے دھودے۔''

٣ .....رسول الله طلقي في كي اقتداء مين ايك شخص نے كها:

((اَللَّهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.))

''اللَّدسب سے بڑا ہے، بہت بڑا اور تمام تعریفات اللّٰہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ۔وہ (شراکت اور ہرعیب) سے پاک ہے۔اور شبح وشام ہم اس کی پا کی بیان کرتے ہیں۔''

فضیلت .....: بین کر رسول الله طنطیقیم نے ارشاد فرمایا: ''که اس شخص کے لیے آ سان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔''

عبدالله بن عمر طالع الله على الله عن الله عنه عبل في رسول الله طالع الله عليه الله عنه الله عنه عنه بات سیٰ ہے، میں نے ان کلمات کو پڑھنا بھی نہیں جیوڑا۔ 🍳

\_\_\_\_ پھرکوئی ایک تعوذیر طیس:

2 صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة، رقم: ٦٠١.

صحیح بخاری، کتاب الأذان، باب ما یقول بعد التکبیر، رقم: ۷٤٤\_ صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقرأة ، رقم: ٥٩٨.

الله المال المال

ا ..... (( اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ )) •

''میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی شرہے۔''

۲.....((اَعُو ذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ) • د' ميں الله تعالى كى پناه مانگتا ہوں شيطان مردود (ك شر) سے ، اس ك خطرے سے ، اس كى پھونكوں سے اور اس كے وسوسے سے ''

# نماز میں سورة فاتحه پڑھنے کی فضیلت:

پهرسورهٔ فاتحه پڙهين:

﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَٰمِي الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمُلُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ مُلِكِ يَوْمِ الرَّحِيْمِ ﴿ مُلِكِ يَوْمِ الرِّيْنِ ﴾ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الرَّيْنِ ﴾ إيَّاكَ نَعْبُتَ عَلَيْهِمُ لَا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَ لَا الضَّالِيْنَ ﴾ عَلَيْهِمُ وَ لَا الضَّالِّيْنَ ﴾

" تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ جو نہایت مہر بان بے حدرتم کرنے والا ہے۔ جو مالک ہے روزِ جزا کا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کوسیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیراغضب نازل ہوا، اور نہان لوگوں کا راستہ جن پر تیراغضب نازل ہوا، اور نہان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔'

رسول الله طلط الله عن فرمایا که الله تعالی فرما تا ہے: ''میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندہ بندہ کے درمیان تقتیم کر دیا ہے اور میں بندے کا سوال پورا کرتا ہوں، جب بندہ

<sup>•</sup> صحیح ابن خزیمه، رقم: ٤٦٧ - ائن فزیمه في است "صحح" كما -

<sup>🛭</sup> سنن ابو داؤد ، كتاب الصلوة ، رقم: ٧٧٥\_ علامدالباني رحمدالله في اسية (صحح) كها ہے۔

الْدَ حَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ " كَهَا جِ، توالله تعالى فرما تا ج، مير عبند عند ميرى حمد بيان كى ج ـ اور جب بنده "اَلرَّ حُمْ نِ الرَّحِيْمِ "كَهَا جِ، توالله تعالى فرما تا ج، ميرى حمد بيان كى ج ـ اور جب بنده "اَلرَّ حُمْ نِ الرَّحِيْمِ "كَهَا جِ، توالله تعالى فرما تا ج، مير عبند عنده "ملكِ يَوْمِ الدِّيْنِ "كَهَا جِ، تو الله تعالى فرما تا ج مير عبنده "إيَّ الْكَ نَعْبُدُ الله تعالى فرما تا ج مير عبنده "إيَّ الْكَ نَعْبُدُ وَالله تعالى فرما تا ج، يدمير عاور مير عبنده كَ وَرَمِيان ج ، اور مير عبنده كالله قوالله تعالى فرما تا ج ، يدمير عاول كيا ـ اور جب بنده كهتا ورمير عبنده كهتا عند في مير الله قالى فرما تا ج ، يدمير عالم عَيْدِ عَدْ فَيْ وَمِ الله تعالى فرما تا ج ، يدمير عادر جب بنده كهتا الْمَ خُصُوْبِ عَلَيْهِمْ وَكَا الضَّالِيْنَ " توالله تعالى فرما تا ج ، يدمير عبند عك الله عَيْدِ على عَيْدِ عَلَيْهِمْ وَكَا الضَّالِيْنَ " توالله تعالى فرما تا ج ، يدمير عبند عك الله عَيْدِ على عالى عند عالى عند عليهِمْ وَكَا الضَّالِيْنَ " توالله تعالى فرما تا ج ، يدمير عبند عك لي خاص جاور مير عبند على عليه مَوَلا الضَّالِيْنَ " توالله تعالى فرما تا ج ، يدمير عبند على عليه عنوال كيا ـ " عليه خاص جاور مير عبند على عليه عنوال كيا ـ " عوال كيا ـ " عاد مير عبند على على عنوال كيا ـ " عاد مير عبند على عنوال كيا ـ " عاد عنوال كيا كيا كور عنوال كيا كور عنوال

#### آمين كهني كي فضيلت:

سورہ فاتحہ کے ختم ہونے کے بعد آمین کہے۔اور جب امام جہری نمازی امامت کررہا ہو، وہ بآواز بلند آمین کہے اوراسی طرح مقتدی بھی۔سیّدنا وائل بن ججر رُثالیّن بیان کرتے ہیں کہ میں نے سارسول الله ﷺ آنے پڑھا ﴿غَیْرِ الْمَغُضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّاۤ لِّیْنَ ﴾ پھر آپ نے بلند آواز ہے آمین کہی۔ ●

نبی کریم طلط علیہ نے ارشا دفر مایا:

((إِذَا اَمَّـنَ الْـإِمَامُ فَأَمِّنُوْا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . ))

۵ صحيح مسلم، كتاب الصلاة ، رقم: ٣٩٥.

سنن ترمذی، ابواب الصلاة، رقم: ۲٤۸\_ سنن ابن ماجه، رقم: ۸۵۵\_ سنن ابو داؤد، كتاب الصلاة، رقم: ۹۳۸\_ شخ الباني نے اسے "وضح" كہا ہے۔

❸ صحيح بخارى، كتاب الأذان رقم: ٧٨٠ صحيح مسلم، رقم: ١٠٤ صحيح ابن خزيمه، كتاب الصلاة: ٢١٥١ وصحيح ابن خزيمه، كتاب الصلاة: ٢٠٥١، رقم: ٥٧٠١.

المستراك المال المال المستراك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المستراك المستراك المستراك المستراك المستراك المست

''جب امام'' آمین'' کے تو تم بھی آمین کہو (اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں) تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہوجائیں گے۔''

#### نماز کی مسنون قر اُت:

پھر قر آن میں سے جو آ سان گے اور یا د ہو پڑھے۔ہم آ پ کی سہولت کے لیے چند ایک سورتیں لکھتے ہیں:

سُورَةُ الإِخُلاصِ مَكِّيةٌ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ شَاللهُ الصَّمَدُ شَالَمُ يَلِلُهُ ۚ وَلَمْ يُؤلَدُ ﴿ وَلَهُ يُولَدُ ﴿ وَاللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَ

'' آ پ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولا دنہیں اور نہ وہ کسِی کی اولا د ہے،اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔''

#### سورة اخلاص كى فضيلت:

ایک انصاری صحابی، مسجد قباء میں امامت کراتے تھے۔ ان کامعمول تھا کہ سورۃ فاتحہ کے بعد
کوئی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے ﴿قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَلُ ﴾ (لیحیٰ سورۃ اخلاص) تلاوت
فرماتے، ہررکعت میں اسی طرح کرتے ۔ مقتدیوں نے امام سے کہا کہ آپ پہلے ﴿قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بعد میں دوسری سورۃ ملاتے ہیں، کیا ایک سورت تلاوت کے لیے کافی نہیں؟ اگر ﴿قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ کی تلاوت نہیں تو اس کوچھوڑ دیں اور دوسری سورت کی تلاوت کیا کریں۔ امام نے جواب دیا: میں ﴿قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مسلہ پیش تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مسلہ پیش کیا، تو نبی کا نئات سے آئے اُس امام سے کہا کہ ''تم مقتدیوں کی بات کیوں تسلیم نہیں

تحجیے جنت میں داخل کرے گی ۔'' 🙃

سُورَةُ الُفَلَقِ مَكِّيَةٌ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ أَمِنَ ثَيِّرِ مَا خَلَقَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّقُفْتِ فِي الْعُقَدِ ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ﴿

''اے میرے نبی! آپ کہہ دیجے، میں شیخ کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تمام مخلوقات کی شرسے، اور رات کی برائی سے جب اس کی بھیا نک تاریکی ہر جگہ داخل ہو جاتی ہے۔ اور ان جادو گرعورتوں سے جو دھاگے پر جادو پڑھ کر پھونکی ہیں اور گر ہیں ڈالتی ہیں۔اور حاسد کے حسد سے جب وہ اپنا حسد ظاہر کرتا ہے۔''

> سُورَةُ النَّاسِ مَدَنِيَّةٌ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم

﴿ قُلْ اَعُوٰذُ بِرَبِّ النَّاسِ أَمَلِكِ النَّاسِ ﴿ النَّاسِ ﴿ النَّاسِ ﴿ النَّاسِ ﴿ النَّاسِ فَ الْمَوْدِ مِنْ الْمُؤْدِ النَّاسِ ﴿ النَّاسِ ﴿ النَّاسِ فَ مِنَ الْمُخْتَةِ وَالنَّاسِ ﴿ ﴾

''اے میرے نبی! آپ کہہ دیجیے، میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے تنہا معبود کی پناہ میں، موں، انسانوں کے تنہا معبود کی پناہ میں،

❶ صحيح بخارى، كتاب الأذان، باب الجمع بين السورتين في الركعة، تعليقاً \_ سنن ترمذي ، ابواب ثواب القرآن، رقم: ٢٩٠٦ .

المراكب المال الما

وسوسہ پیدا کرنے والے ، حجیب جانے والے شیطان کے شرسے جولوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے جاہے وہ جنوں میں سے ہویاانسانوں میں سے۔''

#### ر کوع کا بیان:

# ركوع كى مزيد دعائين:

ا ..... سيّدناعلى خلائيْنَ سے مروى ہے كه رسول كريم طلط الله الله على حياية هـ وعاية هـ :

(( اَكُلُّهُ مَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَسَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِنِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ . )) ع سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِنِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ . )) ع مَدِنْ الله اور تمانك الله اور تمانك

" اے اللہ! میں تیرے ہی لیے جھکا ہوں، تجھ ہی پر ایمان لایا اور تیرا ہی اطاعت گزار ہوا۔ تیرے ہی لیے ڈرکر میرے کان، آئکھیں، میراد ماغ، میری بڑیاں اور میرے پٹھے عاجز ہوگئے ہیں۔''

۲....سیّده عائشه ظائنها فرماتی میں کہ نبی کریم طنی آیا اپنے رکوع میں اکثر کہتے تھے: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي . )) ● ''اے اللہ! تو یاک ہے، اے ہمارے پروردگار! ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں،

اے اللہ! مجھے بخش دے۔''

صحیح بخاری، کتاب الأذان، رقم: ۷۸۹، ۸۲۸ صحیح مسلم، کتاب الصلاة، رقم: ۳۹۰، ۷۲۲ صحیح مسلم، کتاب الصلاة، رقم: ۲۶۱.
 ۷۷۲،۳۹۲ سنن ترمذی، کتاب الصلاة، رقم: ۲۶۱.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم: ١٨١٢.

<sup>🛭</sup> صحيح بخاري، كتاب الأذان، رقم: ٧٩٤، ٨١٧\_ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، رقم: ٤٨٤.

يَمْ صَيْحُ فَضَاكُ المَالَ مِنْ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سا .....سیّدہ عاکشہ وظائی سے مروی ہے کہ رسول اللّه طنے آیا اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے ۔ ...

> ے. (( سُبُّوحٌ قُدُّوْسٌ ، رَبُّ الْمَلَا ئِكَةِ وَالرُّوْح . )) •

'' بہت یا کیزگی والا ، نہایت مقدس ہے تمام فرشتوں اور روح (جبریل عَالِیلاً) ''

كارب-"

ہم.....سیّدنا عوف بن مالک رٹائٹیئہ سے مروی ہے کہ رسول الله طلق عَیْرہ ایپنے رکوع میں کہتے ۔ شھے:

(( سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ . )) •

'' پاک ہے وہ (اللہ) جو بڑی طاقت اور بادشاہی والا ہے، وہ بہت بڑائی والا اورصاحبعظمت ہے۔''

۵.....حبیب کبریاطشیطیم رکوع میں فرماتے:

(( سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ اللهَ الاَّ أَنْتَ. )) •

'' اے اللہ! تیرے ہی لیے پا کی اور تعریف ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔''

٢.....رسول الله طلطي الله ركوع وجود مين تين دفعه يراحته تتے:

((سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.))

"الله (شراکت اور ہرعیب سے) پاک ہے (ہم) اس کی تعریف کے ساتھ (اس کی یا کی بیان کرتے ہیں)۔"

- 1 صحيح مسلم، كتاب الصلواة، رقم: ٤٨٧.
- 2 صحيح سنن ابو داؤد: ١/ ٢٤٧، رقم: ٨٧٣.
  - 3 صحيح مسلم، كتاب الصلاة، رقم: ٤٥٨.
- سنن ابوداؤد، باب مقدار الركوع والسجود، رقم: ٨٨٥ الباني برالله نے اسے "صحیح" كہا ہے۔

لله مسلم المال الم

# قيام بعد الركوع كابيان:

اُ..... (( رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ . )) '' اے ہمارے رب! تیرے لیے ہی تعریف ہے، بہت زیادہ، پاکیزہ اور

#### فضيلت:

سیّدنا رفاعہ بن رافع رفائی سے مروی ہے کہ ہم رسول الله طفی آیا کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سراٹھایا تو فرمایا: "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" بس ایک مقتدی نے کہا: "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِیْرًا طَیّبًا مُّبَارَكًا فِیْهِ . " پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا: 'ابھی س نے یہ کلمے پڑھے ہیں؟''ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! میں تھا۔ آپ طفی آئے نے فرمایا: ''میں نے تیس سے زائد فرشتہ دیکھے جوان کلموں کا ثواب لکھنے میں جلدی کررہے تھے۔' ہ

# قيام بعدالركوع كى مزيددُ عائين:

٢..... (( اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ ءَ السَّمُواتِ وَمِلْ ءَ الْأَرْضِ ، وَمِلْ ءَ مَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْ ءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. ))

'' اے ہمارے پروردگاراللہ! تیرے ہی لیے ساری تعریفیں ہیں، آسانوں اور زمینوں کے برابر، اوران دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کے برابر، اوراس

صحیح بخاری، کتاب الأذان، رقم: ۷۳۵، ۷۳۲، ۷۳۷، ۹۶۲\_ صحیح مسلم، کتاب الصلاة، رقم: ٤٧٦.

<sup>2</sup> صحيح البخاري، كتاب الأذان، رقم: ٧٩٥. ٥ صحيح مسلم، كتاب الأذان، رقم: ٤٧٦.

الله المال المال

کے علاوہ جو چیز بھی تو جا ہے اس کے برابر۔''

٣.....((اَللهُ مَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَوَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ وَمِلْ ءَ مَا شَعْتَ مِنْ شَعْ بَعْدُ، اَللَّهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ وَالْبَارِدِ، اَللَّهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ اللَّابْيَضُ مِنَ الْوَسْخِ.)

''اے اللہ! تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آئی جس سے آسان بھر جائیں اور زمین بھر جائے اللہ! اور ہراس چیز کے بھراؤ کے برابر جوتو چاہے۔ اے اللہ! مجھے برف، اولے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ پاک کردے۔ اے اللہ! مجھے گنا ہوں اور خطاؤں سے اسی طرح پاک کردے جس طرح سفید کیڑا میل کی سے صاف کیا جاتا ہے۔''

سیّدنا ابوسعید خدری و النّه عُن فر ماتے ہیں کہ رسول الله طشیّقیّی جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو یہ دعا بڑھتے:

((اَللَّهُ مَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَيْءَ مَا شَيْءَ مَا شَيْءَ بَعْدُ، اَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا مِنْ شَيْءِ بَعْدُ، اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنْعُتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنْعُتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنْعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ . )) عَ

''اے ہمارے رب! تیرے لیے ہی ساری تعریف ہے، جس سے آسان بھر جائیں اور زمین بھر جائے اور دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھر جائے اور اس کے بعد جو چیز تو چاہے وہ بھر جائے۔اے تعریف اور بزرگ کے لائق، سب سے سچی بات جو بندے نے کہی ،وہ یہ ہے، جبکہ ہم سب تیرے بندے

<sup>•</sup> صحیح مسلم، کتاب الصلاة، رقم: ٤٧٦/٢٠٤.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الصلاة، رقم: ٤٧٧.

کی سمیح فضائل اعمال کی 250 کیل کی کتاب الصلاۃ کی اور وہ چیز کوئی ہیں! اے اللہ! کوئی رو کنے والانہیں اس چیز کو جو تو نے عطا کی ، اور وہ چیز کوئی

ہیں: اے اللہ: نوبی روسے والا ہیں اس پیر کو بوٹو نے عطا کی، اور وہ پیر نوبی دینے والانہیں جو تو نے روک دی اور کسی کا مقام و مرتبہ اسے تیرے عذاب سے بچانہیں سکتا۔''

# رفع اليدين كا ثواب:

رفع الیدین نماز کی زینت اور باعث اجر وثواب ہے۔ چنانچے نعمان بن ابی عیاش واللہ فرماتے ہیں: ''ہر چیز کے لیے زینت ہوتی ہے، اور نماز کی زینت رفع الیدین ہے۔'' ہو امام شافعی واللہ فرماتے ہیں: ''جومقصد تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کا ہے، وہی مقصد رکوع کو جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا ہے اور یہ کہ اس میں اللہ تعالی کی تعظیم اور نبی رحمت اللہ تعالی کی انتباع ہے۔'' ہو

سیّدنا عقبہ بن عامر و النَّیُهُ مرفوعاً بیان فرماتے ہیں که''نماز میں جو شخص رفع البدین کرتا ہےاس کے لیے ہرایک اشارے کے بدلےایک انگلی پرایک نیکی یا درجہ ماتا ہے۔'' ● سیّدنا عقبہ بن عامر و النَّئِهُ سے روایت ہے کہ نبی کریم طفی ایک انشاد فرمایا:

''آ دمی اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے اس کے عوض اس کے لیے دس نیکیاں کھی جاتی ہیں، ہرانگلی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔'' امام احمد بن حنبل مُراللتے اپنی کتاب الصلاۃ تحقیق و تقدیم شخ محمد حامد الفقی صفحہ نمبر ۵۲ میں فرماتے ہیں کہ: نماز میں رفع الیدین کرنا نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔''

<sup>🛈</sup> جزء رفع اليدين ، ص: ٥٩.

<sup>2</sup> كتاب الأم: ٩١/١ و السنن الكبرى للبيهقى: ٨٢/٢.

❸ الفوائد، للبحيرى ق/٣٩١\_ مسند الفردوس، للديلمي: ٤/٤ ٣٤\_ معجم كبير، للطبراني: ٢٩٧٧\_ مجمع الزوائد: ١٠٣/٢\_ سلسلة الصحيحة، رقم: ٣٢٨٦.

<sup>4</sup> سلسله احادیث صحیحه، رقم: ٣٢٨٦\_ طبراني کبير: ٢٩٧/١٧.

#### 

## رفع اليدين كاعرفان وعروج:

ایک دفعہ رفع الیدین کرنے سے دس نیکیاں ملیس تو چار رکعت والی نماز میں صرف رفع الیدین کرنے سے انسان سو (100) نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ جبکہ پانچوں نمازوں کی نیکیاں (430) بنتی ہیں اور اسلامی سال کے (360) دن ہوتے ہیں۔ اس حساب سے ایک سال میں (154800) نیکیاں حاصل ہوں گی۔

پیارے بھائیوں اور بہنو! ہر تھی دنیا میں تلع کا سودا چاہتا ہے۔ اگر آپ نماز میں رفع الیدین کرلیں اور آپ کے رفع الیدین پراتن زیادہ نکیاں حاصل ہوجائیں۔ بتائے، آپ کواور کیا چاہیے؟ کیا آپ بیمنافع کا سودا ہاتھ سے جانے دیں گے؟"ذلك فيضل الله یو تیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم" (الحدید: ۲۱)

#### سجده:

پھر" اَللَّهُ اَکْبَرُ" کہتے ہوئے سجدہ میں جائے،اور سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے اور دونوں را نوں کو پنڈلیوں سے دورر کھے،اور سات اعضاء: پیشانی ناک سمیت، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پوروں پر سجدہ کرے۔اور سجدے میں (( سُبُحَانَ رَبِّیَ الْأَعُلیٰ۔)) تین یااس سے زیادہ مرتبہ کھے۔

لله المال ال

اس کے علاوہ بھی جو دعائیں جاہے پڑھے۔ 0

### سجده اورقرب الهي:

سجدہ انسان کورب تعالیٰ کے قریب کردیتا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿ وَاسُجُلُ وَاقْتَرِبُ ﴾ (العلق: ٩٩)

''اوراپنے رب کے سامنے سجدہ کیجیے،اوراس کا قرب حاصل کیجیے۔''

سیّدنا ابو ہریرہ دُفائِنیُز سے مروی ہے کہ رسول رب العالمین عَلِیّاً اِلیّا اِ نے ارشاد فرمایا: ''یقیناً بندہ حالت سجدہ میں اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے۔ پس (سجدے میں) زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔'' ﴾

#### سجده اور جنت:

#### سجده اور گناهون کا مٹنا:

سیّدنا ابوامامہ وُلِنَّیْوُ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللّد طَشِیَّ آیا ہے پاس آیا اور کہا، آپ مجھے ایسا حکم دیں کہ میں اس کا ہوکر رہ جاؤں، آپ طِشِیَا آیا نے فرمایا:'' جان لے کہ تو جب

- سنن ابو داؤد، كتاب الصلاة، رقم: ٧٣٠، ٧٣٤، ٩٥٠\_ سنن ترمذى، كتاب الصلاة، رقم: ٣٠٤، صحيح بخارى، كتاب الصلاة، رقم: ٩٠٠\_ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، رقم: ٩٠٠\_ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، رقم: ٧٧٢\_ مسند البزار\_ معجم كبير، للطبراني\_ مجمع الزوائد: ٢/ ٣١٥.
  - 2 صحيح مسلم، كتاب الصلاة، رقم: ٤٨٢. ٥ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم: ٨١.

سیّدنا ابو ہریرہ دُٹائین سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں، رسول الله طلط این کے ارشاد فرمایا: جب آ دم کا بیٹا سجد ہے گی آیت تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہوکر رونا شروع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے، مجھے افسوس ہے کہ آ دم کے بیٹے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے حکم دیا گیا، میں نے افکار کیا میرے لیے دوزخ ہے۔ ●

### سجده اور جنت میں رسول الله طلقی مایم کی رفاقت:

سیّدنا ربیعہ بن کعب رُنائیْ سے مروی ہے کہ میں رسول اللّه طِنْ اَنَّامَ کَی خدمت میں رات گزارتا تھا آپ کے لیے وضوء کا پانی اور آپ کی (دیگر) ضرورت (مسواک وغیرہ) لاتا تھا۔ (ایک رات خوش ہوکر) آپ نے مجھے فرمایا: ''( کچھ دین و دنیا کی بھلائی) مانگو۔ (مجھ سے دعا کروالو) میں نے کہا: جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے کہا: بس یہی! پھر آپ نے فرمایا: ''پس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔''

## سجده کی مسنون مزید دعا ئیں:

سجدہ نماز کاراز اوراس کاعظیم رکن اور رکعت کا خاتمہ ہے،اس سے پہلے جوار کا نِ نماز بیں وہ اس کے مقد مات ہیں۔ چنانچہوہ حج میں طواف زیارہ کے زیادہ مشابہ ہیں، کیونکہوہ حج کا مقصد اور اللہ تعالی کے ہاں داخل ہونے کامحل ہے۔ اور اس سے پہلے جو پچھ ہے وہ اس کے لیے مقد مات ہیں۔اسی لیے بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی

<sup>1</sup> سلسله احادیث صحیحه، رقم: ۱۶۸۸ مسند احمد: ٥/٢٤٩ ٢ و ٢٤٨.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم: ٢٤٤.

صحيح مسلم ، كتاب الصلاة، باب فضل السجودو الحث عليه، رقم: ٩٨٩.

المستعلق المال الم

حالت میں ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے افضل حالت وہ ہے جس میں وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ لہذا سجدہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ لہذا سجدہ کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا حکم ہے۔

- (۱) سیّدہ عائشہ وٹاٹھیا سے مروی ہے کہ رسولِ کریم طِنْٹَطَیّا اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے بید عایڑھتے تھے:
  - ( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِیْ . )) '' اے اللہ! تو پاک ہے، اے ہمارے پروردگار! ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، اے اللہ! مجھے بخش دے۔''
- (۲) سیّدناعلی بن ابی طالب خالئیهٔ بیان کرتے ہیں کہ سرورِ کا ئنات ملطیّ آیم جب سجدے میں جاتے تو بید دعا پڑھتے :

( اَلَـ لَٰهُ مَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَرُكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِ يَ لِـ لَّـ يُخلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ . )) •

''اے اللہ! میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا، تجھ پر ہی ایمان لایا اور میں تیرا ہی فرمانبردار بنا، میرے چہرے نے اس ذات (اقدس) کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے بیدا فرمایا اور اس کی صورت بنائی۔ اس نے اس کی ساعت اور اس کی نظر کو کھولا ہے۔ وہ اللہ نہایت بابرکت ہے کہ جوبہترین تخلیق کرنے والا ہے۔''

(۳) سیّدنا ابو ہریرہ رضائیّۂ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ ططیّعایۃ اپنے سجدے میں یہ دعا کہتے ہے۔ شچہ :

((اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلانِيَتُهُ

<sup>•</sup> صحيح بخارى، كتاب الأذان، رقم: ٧٩٤، ٨١٧\_ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، رقم: ٤٨٤.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم: ١٨١٢.

المستح نضاك المال المال المسلمة على المسلمة ا

''اے اللہ! میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے ظاہراور پوشیدہ سب کے سب گناہ معاف کردے۔''

(۴) سیّدہ عائشہ وُلِالیُّهَا فرماتی ہیں کہ نبی آخر الزماں، سردارِ دو جہاں طِلِیَّا یُمَازِ تنجد کے سجدوں میں پڑھتے تھے:

((أَللَّهُمَّ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْدُ بِرِضَاكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْدُ بَلِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْدُ بَلِكَ مِنْكَ ، كَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ فَضْكَ . )) • نفسكَ . )) •

''اے اللہ! میں تیری رضائے ذریعے تیرے غصے ہے، تیری معافی کے ذریعے تیری مزاسے، اور میں تیری ذات کی پناہ چاہتا تیری سزاسے، اور میں تیری ذات کی بناہ چاہتا ہوں (کہ تو کہیں ناراض نہ ہوجائے) میں پوری طرح تیری تعریف نہیں کرسکتا (تو اس حمد و ثناء کے لائق ہے) تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف و ثناء خود فرمائی ہے۔''

(۵) سیّدہ عائشہ وُٹاٹیئها فرماتی ہیں کہ احمر مجتبی ﷺ اپنے رکوع اور سجدے میں (یہ) کہتے تھے: ((سُبُّوحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَآ ئِكَةِ وَالرُّوْحِ .)) ﴿ ''بہت پاکیزگی والا، نہایت مقدس ہے تمام فرشتوں اور روح (جبریل عَالِیلا) کارب۔''

(٢) (( سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ. )) ٥

''سب سے بلندرب پاک ہے،اوران سب سے بزرگ و برتر ہے۔''

- 1 صحيح مسلم، كتاب الصلاة، رقم: ١٠٨٤.
- 2 صحيح مسلم، كتاب الصلاة، رقم: ١٠٩٠.
  - 3 صحيح مسلم، كتاب الصلواة، رقم: ٨٤٧.
- 4 سنن ابو داؤد، ابواب الركوع والسجود، رقم: ٨٧٠ صحيح مسلم، رقم: ٤٨٤.

# و السلام المال الم

(2) ((سُبْحَانَكَ وَبحَمْدِكَ لاَ اللهَ الاَّ أَنْتَ.)) •

''اےاللہ! تو (ہرعیب اور شراکت ہے) پاک ہے اور اپنی حمد وثناء کے ساتھ (بہت زیادہ بزرگی اور شان والا ہے ) صرف تو ہی معبود برحق ہے۔''

(۸) سیّدنا عبدالله بن مسعود وَليَّنَهُ بيان کرتے ہیں که رسول الله طَشِیَّاتِیْمَ رکوع اور بیجود میں بیہ دعا پڑھا کرتے تھے:

(( سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ. )) •

(اے اللہ!)''تو پاک ہے (ہرشراکت اورعیب سے )اور ہرفتم کی تعریف تیری ہے، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف تو بہ کرتا ہوں ۔''

(٩) ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ، اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.))

''اے اللہ! تو پاک ہے، ہمارے رب! ہرفتم کی تعریف کے لائق تو ہی ہے۔اے اللہ! مجھے بخش دے، بےشک تو توبہ قبول کرنے والامہر بان ہے۔''

(١٠) رسول الله طني عَيْرَا ركوع و يجود مين تين دفعه بيدعا پڙھتے تھے:

(( سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ . )) •

''الله(شراکت اور ہرعیب سے) پاک ہے(ہم)اس کی تعریف کے ساتھ (اس کی یان کرتے ہیں)۔''

(١١) ((رَبِّ اغْفِرْلِيْ خَطْيْتَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ آمْرِيْ كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ

 <sup>◘</sup> صحيح مسلم، كتاب الصلوة، رقم: ٥٨٥ \_ مسند ابو عوانة: ١٦٩/٢ \_ مسند احمد: ٦/١٥١ \_
 صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني، ص: ١٤٧ .

<sup>2</sup> معجم كبير ، للطبراني: ٧٢/١\_ سلسلة الصحيحة، رقم: ٢٠٤.

<sup>3</sup> مسند أحمد، رقم: ٣٦٨٣، ٣٧٤٥ سلسلة الصحيحة، رقم: ٢٠٨٤.

**<sup>4</sup>** سنن ابوداؤد، باب مقدار الركوع والسجود، رقم: ٥٨٥\_ الب**اني برالله نے اسے ''صحيح'' كہا ہے۔** 

ي المال الما

أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطَاياًى وَعَمَدِىْ وَجَهْلِىْ وَهَزْلِيْ وَهَزْلِيْ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى. اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَرْتُ، وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَغْرْتُ، اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُوَّخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَى قَدِيْرٌ. )) • فَ شَى قَدِيْرٌ. )) • فَ شَى قَدِيْرٌ. )) •

''میرے رب! میری خطا، میری نادانی اور تمام معاملات میں میرے حدسے تجاوز کرنے میں میرے حدسے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور وہ گناہ بھی جن کوتو مجھ سے زیادہ جانے والا ہے۔ اللہ! میری مغفرت کر، میری خطاؤں میں، میرے بالا رادہ اور بلا ارادہ کا موں اور میرے بندی مزاح کے کا موں میں اور میسب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ! میری مغفرت کران کا موں میں جو میں کر چکا ہوں اور انھیں جو کروں گا اور جنھیں میں نے چھپایا، اور جنھیں ظاہر کیا، تو ہی سب سے پہلے ہے، اور تو ہی سب سے بعد میں ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے اور تو ہی شب سے بعد میں ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے اور تو ہی سب سے بعد میں

(١٢) (( اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ . )) ٥

''اےاللہ!میرے گناہوں کو بخش دے، جو میں حچے چچپ کریاسرعام کرتا ہوں۔'' ·

(۱۳) محسن انسانیت مشکور تا سجدے میں کہتے:

((اَكَ لَهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَفَيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا، وَفَوْقِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا، وَفَوْقِيْ نُوْرًا، وَتَحْتِيْ نُوْرًا، وَعَظِّمْ لِيْ نُوْرًا.) 
وَتَحْتِيْ نُوْرًا، وَأَمَامِيْ نُوْرًا، وَخَلْفِيْ نُوْرًا، وَعَظِّمْ لِيْ نُوْرًا.) 
(ايمان كوراي) 
(المان كوراي) 
درا مير ول ميري بصارت اور ساعت كو (ايمان كوراي)

Ф صحیح بخاری، کتاب الدعوات، رقم: ٦٣٩٨، ٦٣٩٩\_ صحیح مسلم، کتاب الذكر والدعاء،
 رقم: ٢٧١٩\_ زاد المعاد: ٢٢٦\_٢١٧١.

<sup>•</sup> مصنف ابن ابی شیبة: ۱۱۲/۱۲\_ مستدرك حاكم: ۲۲۱/۱\_ حاكم نے اسے وصیح " كها ہے اور ذہبی نے اس پران کی موافقت کی ہے۔

<sup>♦</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم: ٧٦٣.

کی سیج نضائل انمال کی 258 کیلی کی کتاب الصلاة کی منور فرما، میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے اور پیچیے (ہر طرف) نور

منور فرما، میرے دائیں بائیں، اوپر سیچے، سامنے اور چیھے (ہر پھیلا دے،اور میری (مدایت کی ) روشنی کو بڑھا دے۔''

### رکوع و سجود میں امام سے جلدی کرنے کی ممانعت:

محمد بن زیاد براللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیّدنا ابوہریرہ دخالیئی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ طاقت کے استان کہ اللہ طاقت کے استان کی استان کے اللہ طاقت کے استان کے استان کی سے کہا اپنا سے اللہ طاقت کے اللہ اللہ اللہ کے سرکوگدھے کا سریااس کی صورت کوگدھے کی صورت بنادے۔ •

### جلسه اوراس كي مسنون دعائين:

کچر" اَلْـلّٰهُ اَکْبَرُ" کہتے ہوئے سراٹھائے،اور دایاں پاؤں کھڑار کھے،اور بائیں پاؤں کو

بچھا کراس پر بیٹھ جائے ،اور دونوں ہاتھ ، دونوں را نوں اور گھٹنوں پر رکھے۔ 🗨 اور بید عاپڑ ھے : مرید کا کہ ساخت کا دورونوں ہاتھ ، دونوں را نوں اور گھٹنوں پر رکھے۔ 🕰 اور بید دعا پڑ ھے :

رزق عطا فر ما اور مجھے مدایت دےاور میرے نقصان پورے کر۔''

(۲) سیّدنا حذیفہ خلیّنیۂ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ طِشْجَائِیم ووں سجدوں کے درمیان پڑھا کر تر تھے:

((رَبِّ اغْفِرْلِيْ، رَبِّ اغْفِرْلِيْ.)) ٥

- **1** سنن دارمی، رقم : ۱۳٥٥ \_ صحيح بخاري، رقم: ٦٩١ \_ صحيح مسلم، رقم: ٩٦٢ .
- ② سنن ابو داؤد، كتاب الصلاة، رقم: ٧٣٠ سنن ترمذى، كتاب الصلاة، رقم: ٣٠٤ سنن ابن ماجة، كتاب الأذان، باب سنة الجلوس فى التشهد، رقم: ٨٢٨.
- € سنن ابو داؤد، کتاب الصلاة، رقم: ۸۵۰ سنن ترمذی، ابواب الصلاة، رقم: ۲۸۶ سنن ابن ماجة،
   رقم: ۸۹۸ مستدرك حاكم ۱/ ۲۲۲، ۱/ ۲۷۱ ماكم في است " محيح" كها ب، اور ذه بي في حاكم كی موافقت كی ہے۔
  - ◘ سنن ابو داؤد، ابواب الركوع والسحود، رقم: ٨٧٤\_ ﷺ الباني رحمه الله نے اسے "صحح" كہا ہے۔

اس کے بعد" اللّٰہ اکبر "کہتے ہوئے دوسراسجدہ کرے، اوراس میں بھی وہی سب کہتے ہوئے دوسراسجدہ کرے، اوراس میں بھی وہی سب کہتے ہوئے دوسراسجدہ کرے، اوراس میں بھی وہی سب کہتے ہوئے دوسراسجدہ کی رکعت پوری ہوگئی۔

کھرے جو پہلے سجدہ میں کیا تھا۔ اوراس کے ساتھ ہی پہلی رکعت پوری ہوگئی۔

پھر" اللّٰہ اکبر "کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوجائے۔

#### جلسهُ استراحت:

پہلی اور تیسری رکعت کے بعد دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے اُٹھنے سے پہلے ایک دفعہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں ،اور پھر ہاتھوں کا سہارا لے کر کھڑ ہے ہوں۔ 🏚 دوسری رکعت کے شروع میں سور ۂ فاتحہ اور قر آن کی پھھ آیتیں پڑھے، پھر رکوع کرے،

پھر رکوع سے سراٹھائے اور دُوسجد ہے ٹھیک اسی طرح کرے جیسے پہلی رکعت میں کیے تھے۔

#### تشهد:

دوسرے سجدہ سے سراٹھانے کے بعد بالکل اسی طرح بیٹھ جائے جیسے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا، پھرتشہد پڑھے، اور انگشت شہادت کے ساتھ اشارہ کرے، انگلی کو اٹھائے رکھے، اور اسے ہلاتارہے اور انگلی میں تھوڑ اساخم ہو۔ کا تشہدیہ ہے:

((اَلتَّحِیَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُوتُ وَالطَّیْبَاتُ، اَلسَّلامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلَیْنَا وَعَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِیْنَ،

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. )) •

Ф صحیح بخاری، کتاب الأذان، رقم: ۸۲٤.

وصحیح مسلم، کتاب المساجد، رقم: ٥٧٩، ٥٨٠ سنن ابو داؤد، کتاب استفتاح الصلاة، رقم: ٧٢٦ صحیح ابن حبان: ١٨٤، ١٨٤، ١٨٤ صحیح ابن خزیمة، رقم: ٧١٦.

❸ صحيح بخارى، كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة، رقم: ٨٣١، ٨٣٥\_ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم: ٢٠٠٤.

لله مسلم المال الم

" ساری حمد و ثنا اور نمازیں اور پاکیزہ چیزیں (ساری زبانی قولی اور فعلی عبادتیں) اللہ کے لیے ہیں، اے نبی! آپ پرسلام ہو، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہو، سلام ہوہم پراور اللہ کے نیک بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محمد ( منظم ایش اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

#### درُ ودنتريف:

تشہد کے بعد درودِ پاک پڑھے۔ درُ ودشریف کے مسنون الفاظ یہ ہیں:

"اے اللہ! رحمت نازل فرما محمد (طنی ایکی پر اور آل محمد (طنی ایکی کی برجیسے رحمت نازل کی تو نے ابراہیم (عَالَیْنا) پر، بیشک تو قابل تعریف نازل کی تو نے ابراہیم (عَالَیْنا) پر، بیشک تو قابل اور بزرگ والا ہے۔ اور برکت نازل فرما محمد (طنی ایکی پر اور آل محمد (طنی ایکی کی بیشک تو قابل جیسے برکت نازل کی ابراہیم (عَالَیْنا) پر اور آل ابراہیم (عَالَیْنا) پر، بیشک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔"

### درُ ود کے بعد کی دعائیں:

اوراس کے بعد'' خواہ فرض نماز ہو یانفل'' دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے جو دعا چاہے کرے۔ 🗨

(١) (( اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ،

۳۳۷۰ محیح بخاری، کتاب الأنبیاء، رقم: ۳۳۷۰.

<sup>-</sup>ع سنن نسائی، کتاب التطبیق، رقم: ۲۱۶۳ مشخ البانی رحمه الله نے اسے "صحیح" کہا ہے۔

لله مسيح فضائل المال الم

وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.)) • 
''اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنہ سے، اور مسیح دجال کے فتنہ سے، اور سیح دجال کے فتنہ سے۔ ''

(٢) ((اَللَّهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِیْرًا وَّلا یَغْفِرُ اللَّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ، فَاغْفِرْلِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.)

''اے اللہ! میں نے اپنی جان پرظلم کیا، اور تیرے سوا کوئی گنا ہوں کو بخش نہیں سکتا، پس مجھے اپنی خاص مغفرت سے بخش دے، اور مجھ پر رحم کر یقیناً تو ہی بخشنے والا، بے حدرحم کرنے والا ہے۔''

(٣) ((اَكَلَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَكْرُتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْدَمُ المَّهْ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَمَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَّخِّرُ، لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ.) • وَأَنْتَ الْمُوَّخِّرُ، لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ.) •

''اے اللہ! مجھے بخش دے جو میں نے پہلے کیا اور جو پیچھے کیا۔ جو میں نے چھپا کر کیا اور جو میں نے جھپا کر کیا اور جو میں نے علانیہ کیا۔ جو میں نے زیاد ہی کر کیا اور جسے تو مجھ سے زیاد ہی جانتا ہے۔ تو ہی مقدم کرنے والا ہے (اپنی اطاعت کے ساتھ جسے چاہے) اور تو ہی مؤخر کرنے والا ہے (جسے چاہے اس کی نافر مانی کی وجہ سے) تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔''

(٣) (( اَلـلَّهُ مَّ اِنِّـ مَ اَعُـوْذُبِكَ مِـنَ الْبُحْلِ ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ الْجُبْنِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا

**<sup>1</sup>** صحيح مسلم، كتاب الصلاة، رقم: ٥٨٨. **2** صحيح البخاري، كتاب الاذان، رقم: ٨٣٤.

<sup>3</sup> صحيح مسلم، صلاة المسافرين، رقم: ١٨١٢.

ي المال الما

وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . )) •

'' اے اللہ! میں کجل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں برد لی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، میں برد لی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، میں دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔''

(۵) ((اَللهُ مَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْينِيْ مَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيْ . وَالشَّهَادَةِ ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ اللهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَتِقِ فِي الْفَقْرِ الْحَتِقِ فِي الْفَقْرِ وَالشَّهَا لَكَ يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْخِنَى ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَالْ قَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بُرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْفَوْدِ ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظُو إلى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إلى لِقَاءِ كَ الْمَوْتِ ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظُو إلى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إلى لِقَاءِ كَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتَنَةٍ مُضِلَّةٍ ، أَللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ . )) عُولَا فَتَنَةٍ مُضِلَّةٍ ، أَللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ . )) عَلَى الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمَالِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِقِ الْعَلْمَ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَا الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِلِقُ الْمُعْتِلِ الْمَعْتِقِ الْمُعْتِلَا الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمَانِ الْمُعْتِلِقُ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلِقُ الْمُعْتَاعِلَقُ الْمُعْتِلِيْنَا الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقُ الْمُعْتِلِقُ الْمُعْتِلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِلِقُ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْتِلْمُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِلِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِلُولِ الْمُعْتِقِيْنَ الْمُولِقُ الْمُعْتِلِقُ الْمُعْتِلِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِلَقِ الْمُعْتُعِلَا الْمُعْتِقِيْلُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتَلِولُو الْمُعْتَلِقِيْلُ الْمُعْتَلِيْلُولُ

''اے اللہ! میں تیرے غیب جانے اور مخلوق پر قدرت رکھنے کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندگی عطا کیے رکھ جب تک تو زندگی کو میرے لیے بہتر جانتا ہے اور مجھے اس وقت فوت کرنا جب تو وفات کو میرے لیے بہتر جانتا ہے اور مجھے اس وقت فوت کرنا جب تو وفات کو میرے لیے بہتر جانے۔ اے اللہ! میں تجھ سے غائب (تنہائی میں) اور حاضر (سب کے سامنے) ہونے کی حالت میں تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں۔ اور میں تجھ سے راضی اور غصے والی ہر دو حالتوں میں کلمہ می (کہنے) کا سوال کرتا ہوں (کہ اس کی مجھے تو فیق دیے رکھنا) اور میں تجھ سے غربی اور امیری ہر دو حالتوں میں اس کی مجھے تو فیق دیے رکھنا) اور میں تجھ سے غربی اور امیری ہر دو حالتوں میں اس کی مجھے تو فیق دیے رکھنا) اور میں تجھ سے غربی اور امیری ہر دو حالتوں میں اس کی مجھے تو فیق دیے رکھنا)

**<sup>1</sup>** صحيح البخاري، كتاب الدعوات، رقم: ٦٣٧٠.

 <sup>€</sup> سنن النسائي، كتاب السهو، رقم: ١٣٠٦\_ الكلم الطيّب، لشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله، رقم:
 ١٠٤ عبدالقادرالارناؤوط نے اسے" جيّد الاساد" قرارويا ہے۔

میانہ روی (کی توفیق) کا سوال کرتا ہوں۔ اور میں تجھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جوختم نہ ہو۔ اور میں تجھ سے آئھوں کی الیسی شخط کے سوال کرتا ہوں جو بھی منقطع نہ ہو۔ اور میں تجھ سے تیرے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے موت کے بعد والی ''زندگی کی شخٹرک'' کا سوال کرتا ہوں۔ اور اے اللہ! میں تجھ سے تیرے (پر جلال) چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں۔ اور (اسی طرح) تجھ سے ملاقات کے شوق کا میں سوال کرتا ہوں جو کسی تکلیف دہ مصیبت اور گمراہ کن فتنے کے بغیر ہو۔ اے اللہ! بمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما (جو دل کی گہرائیوں اور اعمال صالحہ کی نہائیوں کے ساتھ لذت کا ذریعہ بنے) اور جمیں (لوگوں کو) رہنمائی دینے والے اور (خود) ہدایت (صراط متعقم) یانے والے بنادے۔''

(٢) ((أَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ يَا اَللَّهُ! بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُّ. أَنْ تَغْفِرَلِيْ ذُنُوْبِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.))

"اے اللہ! بلا شبہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ کہ تو واحد، اکیلا اور بے نیاز ذات ہے کہ جس نے نہ کسی کو جنا ہے ( تو کسی کا باپ نہیں ) اور نہ تو کسی کا جنا ہوا (بیٹا) ہے، اور ( تو وہ ستی ہے کہ ) اس کا برابر والا (جوڑکا) کوئی نہیں ہے۔ یہ کہ تو میرے گناہ بخش دے (سب کے سب ) یقیناً تو ہی بخشنے والا، بے حدم ہر بان ہے۔" میرے گناہ بخش دے (سب کے سب ) یقیناً تو ہی بخشنے والا، بے حدم ہر بان ہے۔"

#### فضيلت:

نبی طَشَوَیَا نِے ایک شخص کوتشہد میں بیدعا مانگتے سنا تو تین بار فرمایا: (( قَدْ غُلِفِ رَ

لَهُ.)) •

سنن النسائى، كتاب السهو، رقم: ١٣٠٢ - شخ البانى رحمدالله نے اسے مح سنن النسائى ميں
 ورج فرمایا ہے۔ سنن أبى داؤد، رقم: ٩٨٥ -

#### سلام:

پھر"السلام علیکم ورحمته الله"کہتا ہوا داہنی طرف،اور پھراسی طرح باکیں طرف سے سلام پھیردے۔

ہوں اور جہنم سے تیری پناہ حیا ہتا ہوں۔''

لیکن اگرتین تین رکعت والی نماز مغرب ہو، یا چار رکعت والی نماز ظہریا عصریا عشاء ہو تو تشہد کے بعد "الله اکبر" کہتا ہوا کھڑا ہوجائے اور رفع الیدین کرے، اور صرف سور کا فاتحہ پڑھے، پھراسی طرح رکوع اور سجدے کرے جس طرح پہلی دونوں رکعتوں میں کیے تھے، اور اسی طرح چوتھی رکعت بھی مکمل کرے، البتہ اس مرتبہ تشہد میں تورک کرے، یعنی دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور اس کے نیچے سے بایاں پاؤں نکال کر کو لھے پر بیٹھے، ہی پھر دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور اس کے نیچے سے بایاں پاؤں نکال کر کو لھے پر بیٹھے، کی مغرب کی تیسری رکعت اور ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز میں چوتھی رکعت کے بعد تشہد اور اس کے بعد رسول اللہ طفی آئے پر درود پڑھے، اور پھر دعا مانگے، پھر دائیں اور بائیں طرف سلام

سنن النسائی، کتاب السهو، رقم: ۱۳۰۱ \_ سنن ابن ماجه، رقم: ۹۱۰ \_ سنن ابی داؤد، رقم:
 ۷۹۲ \_ شخ البانی رحمه الله نے اسے (محیح) کہا ہے۔

ع سنن ابو داؤد، ابواب الركوع والسجود، رقم: ٩٦ مشخ الباني رحمه الله نے اسے 'صحح'' كہا ہے۔ ...

<sup>€</sup> سنن ابوداؤد، رقم: ٧٣٠ صحيح ابن حبان: ٥/٢٨، ١٨٤ - ابن حبان في است وصحيح، كما بـ

المسترح فضائل المال المسترح فضائل المال المسترح فضائل المال المسترح فضائل المال المسترح فضائل المسترح في المسترح المسترح في المستركة في المس

بھیردے،اوراس کے ساتھ ہی نمازمکمل ہوگئ۔

#### ذكر كى فضيلت:

ذاكرين كے ليے اللہ نے ارشادفر مايا ہے:

﴿ ٱلَّا بِنِي كُمِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد: ٢٨)

''آگاہ رہے کہ اللہ کے ذکر ہے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔''

اور نبی کریم طلطیقایم نے ارشادفر مایا:

''اپنے رب کو یاد کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔'' • •

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اورمز يدفرمايا:

﴿ وَالذُّكِرِينَ اللهَ كَثِيْرًا وَّ الذُّكِرِتِ الْعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَّغُفِرَةً وَّ أَجُرًا عَلَى اللهُ لَهُمْ مَّغُفِرَةً وَّ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ ﴾ (الاحزاب: ٣٥)

''اور الله تعالی کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اورعورتیں الله تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اورا جرعظیم تیار کر رکھا ہے۔''

#### نماز کے بعد مسنون اذ کار:

۔ نمازی کے لیےسلام پھیرنے کے بعداو نجی آ واز سے (( اَلـلّٰهُ اَکْبَرُ )) کہنا جا ہیے، پھروہ تین مرتبہ، (( اَسْتَغْفِرُ اللّٰه )) کہے۔اور پھریددعا ئیں پڑھنامسنون ہیں۔ ●

<sup>1</sup> صحيح بخارى، كتاب الدعوات، رقم: ٦٣٠٨.

وصحيح بخارى، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، رقم: ٨٤١،٨٤١ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب الذكر بعد الدعاء، رقم: ٥٨٣.

(۱) ((اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ.)) •

"اے اللہ! تو سلامتی والا ہے اور تجھ سے ہی سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو بڑا ہی بابرکت ہے اے عظمت و ہزرگی والے۔''

(٢) ((لا إله َ اللَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى اللَّهُ مَ لا مَانِعَ لِمَا اعْطَيْتَ وَلا وَهُوَ عَلَى لَمَا اعْطَيْتَ وَلا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.)) • الله كسواكوئي معبود برح نهين، وه اكيل هـ، اس كاكوئي شريك نهين، اسى كى الله كسواكوئي معبود برح نهين، وه اكيل هـ، اس كاكوئي شريك نهين، اسى كى

الله کے سواکوئی معبود برخی تہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک ہمیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! جو پچھ تو دے اس کا کوئی رو کنے والانہیں، اور جو تو روک لے اس کا کوئی دینے والانہیں اور کسی دولت مندکواس کی دولت تیرے عذاب سے فائدہ خدے گی۔'

((رَبِّ أَعِنِّيْ عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) 
((رَبِّ أَعِنِیْ عَلَیٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) 
((رَبِّ أَعِنِیْ عَلَیٰ ذِكْرَكَ نَے مُشْكَرَكَ فَ اور اچھی عبادت كرنے میں میری مددكر''

صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم: ١٣٣٤.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب المساجد، رقم: ١٣٣٨٤.

 <sup>€</sup> سنن النسائی الکبریٰ ، کتاب الصلاة ، رقم: ۱۲۲٦ مستدرك حاکم: ۲۷۳/۱ و ۲۷۳/۳،
 ۲۷۶ حاکم نے اسے ' صحیح'' کہا ہے ، اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔

الله المال المال

(۴) پرتینتیں (۳۳) مرتبہ ((سُبْحَانَ اللهِ)) تینتیں (۳۳) مرتبہ ((اَلْحَمْدُ لِللهِ)) اورتینتیں (۳۳) مرتبہ ((اَللهٔ أَکْبَرُ)) کے اورسو(۱۰۰) کی گنتی اس دعا سے پوری کرے:

( لَا إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . )) •

''اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔''

- (۵) ہرنماز کے بعد آیۃ الکری ﴿قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ٥ قُلُ اَعُوْدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ٥ اور قُلُ اَعُوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ پڑھے، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ان تینوں سورتوں کا تین تین بار پڑھنامستج ہے۔ ﴿
- (۲) اسی طرح مغرب اور فجر کی نماز کے بعد مذکورہ اذ کار کے بعد درج ذیل تسبیحات کا دس مرتبہ پڑھنامستحب ہے:

((كَ إِلْـهَ إِلَّا الـلَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْدِهُ للهُ الْحَمْدُ، يُحْمِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.))

''اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشا ہت ہے، اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہی ہرچیز پر قادر ہے۔''

• صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم: ٩٧ ٥.

€ سنن ابو داؤد، ابواب الوتر، باب في الإستغفار، رقم: ١٥٢٣ مستدرك حاكم: ١٥٣/١ صحيح ابن حباك، رقم: ٢٥٣/١ صحيح ابن حباك، رقم: ٢٠٣٤ ما كم اورابن حبان في الإستخفار، كما هماك ابن حباك، رقم:

المسلامة ال

''اے اللہ! میں تجھ سے علم نافع، پاکیزہ رزق اور شرف قبولیت حاصل کرنے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔''

واضح رہے کہ مذکورہ اذ کاروتسبیجات کا پڑھنامستحب ہے،اوران کےعلاوہ بھی مسنون اذ کار ہیں۔

### نماز کوخشوع وخضوع سے پڑھنے کے فضائل:

الله تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے:

﴿إِنَّ الْمُسْلِيهِ مِن وَ الْمُسْلِيهِ وَ الْمُؤْمِنِ مِن وَ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنِ وَ الْفُنِيةِ مِن وَ الْفُنِيةِ مِن وَ الصَّيرِ فِي وَ السَّيرِ فَي وَ السَّيرِ وَ وَ السَّيرُ وَ وَ السَّيرُ وَ وَ السَّيرِ وَ وَ السَّيرُ وَ وَ السَّيرِ وَ وَ السَلْمِ وَالسَّيرُ وَ وَ السَّيرُ وَ وَ السَّيرِ وَ وَ السَّيرِ وَ وَالسَّيرُ وَ وَالسَّيرُ وَالسَّيرُ وَالسَّيرُ وَالسَّيرُ وَالسَلِيرُ وَالسَلَيرُ وَالسَّيرُ وَالسَّيرُ وَالسَّيرُ وَالسَلَيرُ و

کی سیجے فضائل اعمال سیل کی ہے 269 کی کی سیاس اور اللہ کے مغفرت اور مرنے والی عور توں کے لیے اللہ نے مغفرت اور

سردوں اور اللہ کو نوب یاد ترہے واق وروں سے سے اللہ سے سفرے اور اجرعظیم تیار کرر کھاہے۔''

''اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمان مردوں اورعورتوں سے دنیا میں گناہوں کی مغفرت اور آخرت میں اجرعظیم لینی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اوران صفات کا ذکر کیا ہے، جوان کی زندگی کا لازمہ ہوتی ہیں۔ وہ لوگ (مرد ہوں یا عوتیں) اللہ کے حکم کے سامنے مرتسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ ایمان کے تمام ارکان پر دل سے یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کی عبادت و بندگی پر دوام برتے ہیں، اپنے قول وعمل میں سچے ہوتے ہیں، یعنی ریا کاری سے دورر ہے ہیں، حادثات ومصائب، اور اللہ کی بندگی میں جو تکایف ہوتی ہے، اس پر صبر کرتے ہیں، ان کے دل اور ان کے اعضاء و جوارح اللہ کے جلال اور اس کی کبریائی کی کریائی کی ذریعے ہیں ہوتا، فرض اور نفی روزے رکھتے ہیں، جو تقوی کا کا باعث ہوتے ہیں اور کی ذریعے ہیں ہوتا، فرض اور نفی روزے رکھتے ہیں، جو تقوی کا کا باعث ہوتے ہیں اور کی خوارے اللہ کے دلوں میں ہوکوں اور پیاسوں کے لیے جذبہ رحمت کو جگاتے ہیں، اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیمی نہ کا دری جو تیں اور نہ ہی زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور کی حفاظت کرتے ہیں، لیمی نہ دلوں میں اور اپنی زبانوں سے خوب یاد کرتے ہیں۔'

(تيسير الرحمن: ٢/ ١١٨٨)

ایک اور مقام پرارشا دفر مایا:

'' اور مدد لوصبر اور نماز کے ذریعے، اور بیہ (نماز) بہت بھاری ہوتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جواللہ سے ڈرنے والے ہیں۔''

یعنی نمازخشوع رکھنے والے بندوں پر قطعاً باعث مشقت نہیں ہوتی ، بلکہ وہ تو اسے اللہ تعالیٰ سے ملا قات کا ذریعہ جانتے ہیں ، اور قرب الہی کو یانے کی خاطر اس کے انتظار میں الله المال المال

رہتے ہیں اور انتہائی خشوع وخضوع سے نماز ادا کرتے ہیں:

﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَّ تِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَّ تِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ان آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن پر نماز گراں گزرتی ہے، اسے خشوع وخضوع سے ادا کرنا تو در کناروہ ستی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و ہربادی ہے۔ اور فلاح وہی لوگ پائیں گے جواپی نمازوں میں خشوع وخضوع کا خیال رکھتے ہیں۔

چنانچهارشادفرمایا:

﴿قَلْاَ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَّا يَهِمْ خُشِعُونَ ﴿ ﴾

(المومنون: ۲،۱)

''یقیناً ایمان داروں نے نجات حاصل کر لی جواپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔''

سيّدنا عباده بن صامت خِالنِّينَ سے روایت ہے که رسول الله طفی عَیْمَ نے فرمایا:

''اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں، جوشخص ان نمازوں کا اچھی طرح وضو کرے، اور ان کو مکمل رکوع اور خشوع وخضوع کے ساتھ ادا کرے تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کومعاف کرے گا اور جوشخص ایسانہیں کرے گا تو اللہ کا اس سے بخشش کا کوئی وعدہ نہیں۔اگر چاہے تو اسے معاف کرے اور اگر

عاہے تواسے عذاب دے۔'' •

امام طاؤس وطلته فرمات میں؛ '' میں نے سیّدنا ابن عمر بطالتہا جیسا کوئی نمازی نہیں

للم سيح فضائل المال في الم المال الم

دیکھا، جواپنے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کو کمل قبلہ رخ کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔'' 🏚

امام مجاہد فرماتے ہیں:''سیّدنا ابن الزبیر رضی الله جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یوں محسوس ہوتا کو یا کہ محسوس ہوتا کو یا کہ ستون ہیں۔(لیعنی کلمل اطمینان وتوجہ سے نماز ادا کرتے) اور فرماتے کہ میرے نا ناسیّد نا ابو بکر رضی اسی طرح نماز ادا فرماتے تھے۔''

#### سنن اورنوافل کی فضیلت:

سنن اور نوافل پڑھنے سے ہندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو رب سے تعلق قائم کرلے وہ اللّٰہ کا دوست بن جاتا ہے، جس سے دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ اگر بندے سے بھی لغزش ہو جائے کچر دوبارہ نوافل پڑھ کر اللّٰہ سے معافی طلب کرے تو اللّٰہ اپنے بندے کواپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے۔

#### 1\_ فجر کی سنتوں کی فضیلت:

عَنْ عَائِشَةَ وَ النبيِّ فَ النبيِّ فَ الَ: ((رَكْعَتا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. )) • الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. ))

سیدہ عائشہ رفائی سے روایت ہے، نبی کریم طفی آیا نے فرمایا:'' فجر کی دور کعتیں (سنتیں) دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔'' صحیح مسلم میں نبی کریم طفی آیا نے فجر کی دور کعتوں کو محبوب ترین عمل فرمایا ہے: (( لَهُ مَا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الدُّنْیَا جَمِیْعًا . )) • ''یقیناً فجر کی دور کعتیں مجھے تمام دنیا سے محبوب ہیں۔''

سير اعلام النبلاء: ٣٠٥/٣.

<sup>2</sup> سير اعلام النبلاء: ٣٦٨/٣.

صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب استحباب رکعتی سنة الفحر، رقم: ۷۲٥.

<sup>4</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر: ٥٢٥.

#### يَّمْ صَيِّى فَضَائل المَالِ مِيْ الْمُ الْمُالِ مِيْ مِيْ الْمُوالِيِّةِ مِيْ الْمُوالِيِّةِ مِيْ الْمُوالِيَ

## 2\_ظهر سے پہلے اور بعد میں چار رکعتیں پڑھنے کا ثواب:

أُم حَبِيْبَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ حَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ . )) • عَلَى النَّارِ . )) • عَلَى النَّارِ . )) • اللهُ اللهُ

سیدہ اُم حبیبہ وٹائٹھا سے روایت ہے کہ میں نے آپ طفی آیا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ''جوظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد جار رکعت کی پابندی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پرجہنم کی آ گرام کر دیتے ہیں۔''

## 3۔عصر سے پہلے جارر کعتیں پڑھنے کا ثواب:

سیدنا عبدالله بن عمر والی است روایت ہے که رسول الله طفی آیا نے ارشا دفر مایا: ((رَحِمَ اللهُ امْرَأُ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا.) ع "الله تعالیٰ کی رحمت ہواس بندے پر جوعصر سے پہلے جارر کعتیں پڑھے۔"

# 4\_روزانه فرض نمازوں کے علاوہ بارہ رکعتیں پڑھنے کی فضیلت:

عَنْ أُمِّ المُوْمِنِيْنَ أُمِّ حَبِيْهَ ذَوجِ النَّبِيَ ﴿ النَّبِيَ اللَّهِ السَمِعَتْ رسولَ اللَّهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلِّي للهِ تَعَالى كُلَّ يَوْمٍ اللهِ يَصَلِّي للهِ تَعَالى كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَى عَشَرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا، غَيْرَ فَرِيْضَةٍ إِلَّا بَنى اللهُ لَهُ بَيْتًا في الجَنَّةِ، أَوْ: إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتُ في الجَنَّةِ. ))

سنن ترمذي، كتاب مواقيت الصلاة، رقم: ٢٦٨ ع. الباني وراشير نے اسے "صحيح" كہا ہـــ

سنن ترمذی، کتاب مواقیت الصلاة، باب ما جاء فی الاربع قبل العصر ، رقم: ٤٣٠ - البافی تراشد نے اسے دصن "کہاہے۔

❸ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافين، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض و بعدهن و بيان عدد هن، رقم: ٧٢٨.

سیدہ ام المونین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان وظائنہا نے رسول اللہ طفی ایک و فرماتے ہوئے سا: '' جو مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ بارہ رکعتیں نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنادیتا ہے۔'' بنادیتا ہے۔ یا (اس طرح فرمایا) اس کے لیے جنت میں گھر بنادیا جاتا ہے۔''

#### 5\_نمازِ اشراق كى فضيلت:

(( مُعَاذَةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ فَيَ كُمْ كَانَ رَسُوْلَ اللَّهِ فَيُ يُصَلِّي صَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَاشَاءَ اللَّهُ.)) • اللَّهُ.)) •

سیدہ معاذہ نے سیّدہ عائشہ صدیقہ ولی ﷺ سے سوال کیا: کیا نبی کرم ملتے ولیے نماز چاشت پڑھتے اور جس قدر چاشت پڑھتے اور جس قدر اللہ تعالی جا ہتا زیادہ پڑھ لیتے۔''

نمازِ جاشت الله سے سخت محبت کرنے والوں اوراہل الله کی نماز ہے ، لہذا نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((كَا يُحَافِظُ عَلَىٰ صَلَاةِ الضُّحٰى إِلَّا أَوَّابٌ، قَالَ: وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِيْنَ)) •

''نمازِ چاشت کی پابندی تو وہی کرتا ہے جواللہ سے بکثر ت معافیوں کا خواستگار ہوتا ہے، نیز کہا کہ بیتو بکثر ت رجوع الی اللہ کرنے والوں کی نماز ہے۔'' اللہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے ، اگر کوئی حج کی استطاعت نہیں رکھتا تو بیہ آسان طریقہ اختیار کر کے حج وعمرہ کے ثواب کو پاسکتا ہے،لہذا نبی رحمت ملتے ہی نے فرمایا:

صحيح مسلم ، كتاب صلوة المسافرين باب استحباب صلوة الضحى، رقم: ٧١٩.

<sup>2</sup> صحيح الجامع الصغير، رقم: ٧٦٢٨.

لله مسلح فضائل اعمال الملي الملك الم

(( مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْن، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّة تَامَّة )) •

''جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھرسورج طلوع ہونے تک الله تعالیٰ کے ذکر میں مشغول بیٹھار ہا۔ پھر دورکعت پڑھی ،اسے ایک کممل ،کممل اورمکمل حج وعمرہ کا ثواب عطا کیا جا تاہے۔''

# 6 \_گھر میں نفلی نماز کا پڑھنا:

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ : عَنِ الصَّلاةِ فِي الْبَيْتِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: ((فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبُ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ وَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيْ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً. )) • سیّدناعبداللّٰد بن سعد ڈٹاٹئیۂ نے رسول اللّٰد طِٹنیکیائی سے گھر میں نماز پڑھنے اور مسجد میں نماز بڑھنے کے بارہ میں دریافت کیا: تو آپ ملے کیا نے فرمایا: ''تم میرے گھر کو دیکھ رہے ہو کہ بیمسجد کے کتنا قریب ہےلیکن گھر میں نماز پڑھنا مجھےمسجد میں نمازیڑھنے سے زیادہ پسند ہےمگریہ کہ فرض نماز ہو۔''

سیدنا ابن عمر خالفها سے روایت ہے کہ نبی مکرم طفی میلا نے ارشا دفر مایا:

((اِجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاتِكُمْ، وَلا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.)) • ''اینے گھروں میں کچھنمازیں پڑھا کرواورگھروں کوقبرستان نہ بنالو۔''

**①** سنن ترمذي، ابواب السفر، باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد، رقم: ٥٨٦\_ البإلى *برالله* نے اسے ''حسن'' کہاہے۔

<sup>2</sup> سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوة باب ما جاء في التطوع في البيت، رقم: ١٣٧٨ ـ مسند احمد: ٢/٢٤ \_ صحيح الترغيب والترهيب ، رقم: ٤٣٩.

**<sup>3</sup>** صحيح بخاري، كتاب التهجد، باب التطوع في البيت، رقم: ١١٨٧.

### المراسلة المال الم

## 7\_وضو کے بعد نوافل پڑھنے کا ثواب:

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ لِبِلَالْ، عِنْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: ((يَا بِلَالُ! حَدِّثْنِيْ بِاَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى قِي الْجَنَّةِ.)) قَالَ بِلَالُ: مَا عَمِلْتُ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِي الْجَنَّةِ.)) قَالَ بِلَالُ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ الرَّجٰي عِنْدِيْ مَنْفَعَةً، مِّنْ النِّيْ لَا اتَطَهَّرُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ الرَّجٰي عِنْدِيْ مَنْفَعَةً، مِّنْ النِّيْ لَا اتَطَهَّرُ طُهُورُ، مَا كَتَبَ اللّهُ لِيْ اَنْ الصَّلِي . •

سیدنا ابوہر برہ و والٹیئ کہتے ہیں کہ رسول اللہ طفی آنے (ایک روز) نماز فجر کے بعد سیّدنا ابلال والٹیئ سے بوجھا: ''اے بلال! اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون ساعمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے، کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سی ہے۔'' سیّدنا بلال والٹیئ نے عرض کیا: میں ، اس سے زیادہ امید افزاعمل تو کوئی نہیں پاتا کہ دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالی توفیق دے نماز پڑھ لیتا ہوں۔''

سيّدنا عقبه بن عامر فليني سروايت ہے كه نبي كريم كيني آن ارشاد فرمايا: ((مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّا فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ،

مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ. )) ٥

''جوبھی مسلمان وضوء کرے اورا چھے طریقے سے سنت کے مطابق کرے ، پھر نہایت خشوع وخضوع اور دل و د ماغ کومتوجہ کرکے دورکعت پڑھے تو اس کے

❶ صحيح مسلم، كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب فضائل بلال رضى الله عنه ، رقم: ٢٤٥.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب ذكر المستحب عقب الوضوء، رقم: ٢٣٤.

مندرجہ بالا حدیث حکم کے لحاظ سے عام ہے، بندہ اچھی طرح وضو کر کے خشوع وخضوع سے دونفل اس طرح پڑھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر میمکن نہ ہوتو ایسے محسوس کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان دونفلوں کا اہتمام مساجد، گھروں کے علاوہ جہاں کہیں بھی ممکن ہوکرسکتا ہے، مگر جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔

### نمازِ استخاره کی افادیت:

عن جابِرِ رضي الله عنه قال: كَانَ رسولُ اللهِ هُ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأَمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ القُرْآنَ، يَقُولُ: (إذا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمرِ فَليَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيقُلُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وأَسْتَقدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأَسْتُقدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأَسْلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْدَرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْدَرُ، وَتَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيني وَمَعاشي وَعَاقِبةِ أَمْرِي. أَوْ قالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلهِ. فَاقْدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي، ثمَّ بَادِكُ لِي فِيهِ، وَإِنْ كَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ شَرُّلي فِي دِيني وَمَعاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. أَو قال: عَاجِلِ أَمْري وَآجِلهِ. فاصْرِفهُ عَنِي وَمَعاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. أَو قال: عَاجِلِ أَمْري وَآجِلهِ. فاصْرِفهُ عَنِي وَمَعاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْري. أَو قال: عَاجِلِ أَمْري وَآجِلِهِ. فاصْرِفهُ عَنِي ، وَاصْرِفني وَعَاقِبَةِ أَمْري. أَو قال: عَاجِلِ أَمْري وَآجِلِهِ. فاصْرِفهُ عَنِي ، وَاصْرِفني عَنْهُ وَاقدُر لِي النَّخِيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثمَّ رَضِّني بِهِ) قال: عَاجِلِ أَمْري وَآجِلِهِ. فاصْرِفهُ عَنِي ، وَاصْرِفني عَنْهُ وَاقدُر لِي النَّذِيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثمَّ رَضِّني بِهِ)) قال: (ويسمِّي حاجته. )) • المَ

سیدنا جابر ضائیۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفی آیا ہمیں قرآن کی سورتوں کی طرح ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے، آپ طفی آیا

صحیح بخاري، كتاب التهجد، باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى، رقم: ١١٦٢.

ي السلام المال الم

فرماتے تھے:''جبتم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ دور کعت نماز پڑھے، پھر دعا پڑھے: اَلــلّٰهُـــمَّ إِنِّسى أَسْتَخِيرُكَ . اے الله! بے شک میں تیرے علم کے ذریعے سے تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تیری طاقت کے ذریعے سے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں ، اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں ، اس لیے کہ تو قدرت رکھنے والا ہے ، میں قدرت ہے محروم ہوں ، تو علم والا ہے، میں بےعلم ہوں اور تو تمام غیبوں کوخوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ بیر کام میرے حق میں، میرے دین، گذران اورانجام کے اعتبار سے یا (آپ طشکانی نے فرمایا) میرے کام کے دیریا سویر ہونے کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کومیرے مقدر میں فرما دے اور اس کومیرے لیے آسان کردے۔ پھرمیرے لیے اس میں برکت نازل فرما اورا گرتو جانتا ہے کہ بیرکام میرے حق میں ،میرے دین ، گذران اورانجام کے اعتبار سے یا فرمایا..... دیرسوبر کے لحاظ سے میرے لیے براہے تواس کو مجھ سے پھیر دے، اور مجھےاس سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کومقدر فر ما دے وہ جہاں بھی ہے، پھر مجھ کواس پر راضی بھی کردے۔'' آپ طشے آیا نے فر مایا:'' اوراینی حاجت کا نام لے۔''

فائك: ..... به رسول الله طفي آن كى تعليمات بر مبنى استخارہ ہے، جبكه آج كل لوگ استخارہ كے، جبكه آج كل لوگ استخارہ كے بارہ ميں شرعی تعليمات سے جاہل ہيں۔ شرعی استخارہ ميں بندہ بغير واسطے كے الله تعالى سے خود رابطه كرے گا،كين آج كل نام نهاد مولو يوں نے استخارے كی دكانيں كھولی ہوئی ہيں۔

نیز استخارہ کے بعد سونا ضروری نہیں ، اور اس میں خواب کا یاکسی اشارے کا ہونا لا زمی نہیں ہے ، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کام کے ہونے یا نہ ہونے پر دل کو پختہ کر دیتا ہے۔ لله سي فضائل المال المال

### نمازِتهجر کی فضیلت:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ الْهُتَقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَّ عُيُونِ ﴿ الْجَنِيْنَ مَا اللّٰهُ هُمْ رَبُّهُمُ اللّٰهُ هُمْ رَبُّهُمُ اللّٰهُ هُمْ رَبُّهُمُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰ الللّٰمُ الللّٰ الللّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلْمُ الللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ الل

وہ سجدہ روحِ زمین جس سے کانپ جاتی تھی اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب

الله تعالیٰ نے سورت مزمل میں نبی کریم طفی آیا کو پہلے نماز کا، پھر دعوت کی راہ میں اپنی قوم کی طرف سے آنے والی اذیتوں کو برداشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ يَا تَنْهَا الْمُؤَقِدِ لَ أَنْ قُمُ الَّيُلَ اِلَّا قَلِيَلًا ﴿ ﴾ (المزمل: ١-٢) ''اے چا دراوڑھنے والے۔رات کو تہجد پڑھا کرو مگر تھوڑی رات۔'' اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ را توں کو قیام کرتے ہیں:

﴿ وَ الَّذِيْنَ يَبِينُتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجِّلًا وَّ قِيَامًا ﴿ وَالفرقان : ٦٤) ''اور جواپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔'' المستح نفاك المال المستحد و279 من و279 من المسلاة

مومنین مخلصین کی ایک صفت ہے بھی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں۔اس لیے جب اس کا وقت آتا ہے تو ان کے پہلووں کو بستر وں سے دشمنی ہوجاتی ہے، فوراً اٹھ بیٹھتے ہیں اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں، اور سجد ب میں جا کراپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین! ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کے اور جنت میں داخل کردے۔ارشا دفر مایا:

﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَلْعُونَ رَبَّهُمُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۗ وَّ مِثَارَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ ﴿ (السحده: ١٦)

''ان کے پہلوا پنے بستر وں سے الگ رہتے ہیں ،اپنے رب کوخوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔''

الله تعالى نے نبي كريم طفي عليم كو حكم صا در فرمايا:

﴿ آَقِمُ الصَّلُوةَ لِلدُلُوْكِ الشَّهُسِ إلى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرُانَ الْفَجُرِ الْقَ الْفَجُرِ الْفَالَةُ لَلْكَ فَعَمَةً لَمُ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ فَافِلَةً لَّكَ فَعَلَى قُرُانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُو دًا ﴿ وَمِنَ النَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ فَافِلَةً لَّكَ فَعَلَى الْمُعَنَّفِ كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

دُّا كَتْرْسلمان سلقى حَظْلِيْنْداس كَى تَفْيِير مِيْن رقم طراز مِين:

'' نمازِ پنجگا نہ کے بعداس آیت کریمہ میں آپ کونمازِ نتجد کا حکم دیا گیا ہے۔ بیہ نماز آپ پراس لیے واجب کی گئی تھی، تا کہ آپ کے در جات بلند ہوں، ور نہ لله مسلم المال الم

آپ کے تو اگلے پچھلے بھی گناہ معاف کردیئے گئے تھے۔ دیگر مسلمانوں کے لیے میشخب ہے۔ نمازِ پنجگانہ اور نوافل کی ادائیگی پراللہ تعالیٰ نے نبی کریم طفی آیا ہے۔ مستحب ہے۔ نمازِ پنجگانہ اور نوافل کی ادائیگی پراللہ تعالیٰ نے نبی کریم طفی آیا ہے کہ ان کا رب اضیں'' مقام مجمود'' یعنی شفاعت کبری کی اجازت مرحمت فرمائے گا۔'' رتیسیر الرحمن: ۲۱/۱۸)

الله تعالى نے تہجد كى نماز كے فوائد نبى اكرم طلق الله تعالى نے تہجد كى نماز كے فوائد نبى اكرم طلق الله تعالى ا

﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَلِما ۚ وَآفُو مُ قِيْلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ مَنْ عَلَيْ اللَّهَارِ مَنْ عَلَيْ اللَّهَا مَا عَنْ اللَّهَا مَا عَنْ اللَّهَا مَا عَنْ اللَّهَا مَا عَنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلْمُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّا

'' بے شک رات کا اٹھنانفس کوخوب کچل دیتا ہے، اور قر آن سمجھنے کے لیے زیادہ مناسب وقت ہے۔ بے شک دن کے وقت آپ کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، اور آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیے۔ اور اس کی طرف ہمہ تن اور کیسو ہو کرمتوجہ ہوجا ہئے۔''

عَن عبدِ اللّهِ بنِ سلام رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا باللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيامٌ، تَدخُلُوا الجَنَّة بِسَلامِ.) •

سیدنا عبدالله بن سلام خلائیۂ سے روایت ہے، نبی کریم طفی آیا نے فرمایا:'' اے لوگو! سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور رات کونماز پڑھو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، (اس طرح) تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ گے۔''

عَنْ أبي هُريرَةَ فَى اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ هَا: ((أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ بَعْدَ

الفَرِيضَةِ، صَلاةُ اللَّيْلِ. )) 3

**<sup>1</sup>** سنن ترمذی، أبواب صفة القيامة، باب أفشوا السلام وأطمعوا الطعام، رقم: ٢٤٨٥ ـ البانى تِراشُير نے اسے "صحيح" کہا ہے۔

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، رقم: ١١٦٣.

لله مسيح فضائل المال المجال ال

سيدنا ابو بريره رَنَّ اللَّهُ سهروايت ب، رسول الله اللَّهُ عَلَيْمُ نَ فرمايا: "رمضان ك بعدسب سه زياده فضيلت والا روزه، الله كه مهيغ محم كا روزه به ، اور فرض نماز ك بعدسب سه زياده فضيلت والى نماز، رات كى نماز به بن عبد الله بن عُمر بن الخَطَّاب رَضِيَ الله عَنْهُمْ، عَنْ سالم بن عبد الله بن عُمر بن الخَطَّاب رَضِيَ الله عَنْهُمْ، عَنْ أبيهِ: أَنَّ رسولَ الله فَي قَالَ: ((نِعْمَ الرَّجلُ عَبْدُ الله لَهِ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ لا كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّهِ إلا قَلِيلًا. ٥

سیدنا سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب رقی الله این باپ (عبدالله بن عمر نظافها) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طفاق نے فرمایا: ''عبدالله اچھا آدمی ہے اگر بیرات کونماز پڑھے (تو زیادہ بہتر ہے)''سیدنا سالم والله کہتے ہیں کہ اس کے بعد (میرے والد) عبدالله رات کو بہت کم سوتے تھے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه ُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﴿ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ امْرَأَتَهُ فَصَلّتُ ، فَصَلّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ في وَجْهِهَا المَاءَ ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللّهُ الْمَرَأَةُ قَامَتْ مِنَ اللّهُ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللّهُ اللهُ ال

سیدنا ابوہریرہ خلیجی سے روایت ہے، رسول الله طفیجیجی نے فرمایا: ''الله تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جورات کواٹھ کر الله کی عبادت کرے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے

❶ صحيح بخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عبدالله بن عمر رضى الله عنهما، رقم: ٣٢٧٩ مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عبدالله بن عمر، رقم: ٢٤٧٨ أيضًا.

ي من المال ا

مارے۔اللہ تعالیٰ اسعورت پررتم فرمائے جورات کواٹھ کرعبادت کرےاور نماز پڑھےاور اپنے خاوند کو جگائے ،اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھنٹے مارے۔''

عَنْ أَبِي سَعيدٍ وأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ هَذِي الْمَنَيْ عَنْ أَبِي سَعيدٍ وأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَا عَلْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((إِنَّ فَيَ النَّبِيُّ اللهُ تعالى خيْرًا في اللَّيْلِ لَسَاعَةً ، لا يُوافقُهَا رَجُلٌ مُسلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ تعالى خيْرًا من أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَذٰلِكَ كلَّ لَيْلَةٍ . )) من أَمْرِ الدُّنْيَا فِالآخِرَةِ ، إلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَذٰلِكَ كلَّ لَيْلَةٍ . )) مسيدنا جابر فَيْ لَيْهُ بيان كرت بين كه بين كه بين في رسول الله اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

عَنْ عبدِاللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ وَلَيْ ، قَالَ: رَسُوْلَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْ

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، رقم: ٧٥٧.

ي من المال المرابع المالع المرابع المالع المرابع المالع المرابع المرابع

صَلَاةُ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، كَانَ يَصَوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَومًا. )) •

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رفی الله سے روایت ہے، رسول الله طفی الله فی نے فرمایا: ''سب سے زیادہ محبوب روزہ الله کو داؤد عَالِیل کا روزہ ہے۔ اور الله کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد عَالِیل کی نماز ہے۔ وہ آ دھی رات سوتے تھے، اس کے تیسر سے حصے میں عبادت کے لیے اٹھ جاتے، اور اس کے چھٹے حصے میں (پھر) سو جاتے، اور ایک دن روزہ جھوڑ میں دیتے، اور ایک دن روزہ جھوڑ دیتے۔''

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ نَبِىَّ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّهِ مَتَّ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: (( أَفَكَ أَجْبُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا. )) عَلَى اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟

سیدہ عائشہ وظائنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم طفی آیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے ، (ایک دن) انھوں نے آپ سے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کیوں اتنی مشقت برداشت فرماتے ہیں جب کہ آپ کے اللہ کے رسول! آپ کیفی بخش دیئے گئے ہیں؟ آپ طفی آیانی نے فرمایا: '' کیا میں شکر گزار بندہ بنا پیندنہ کروں؟''

# رات کی گھڑ ہوں میں دعا کرنے کا ثواب:

#### نبی کریم طفی علیم نے ارشا دفر مایا:

<sup>•</sup> صحيح بخاري، كتاب التهجد، باب من نام عند السحر، رقم: ١١٣١ ـ صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهى عن صوم الدهر لمن تضر ربه ...... رقم: ١١٥٩/١٨٩.

عصحيح بخاري، كتاب التفسير، باب قو له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، رقم: ٤٨٣٧.

ي من المال ا

(( يَـنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةِ اِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثَلْتُ اللَّيْلِ الْلَخِرِ . يَـقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَعْفِرَلَهُ؟ )) • يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَلَهُ؟ )) • يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَلَهُ؟ )) • وَسْتَعْفِرُنِىْ فَاعْفِرَلَهُ؟ )) • وَسْتَعْفِرُنِىْ فَاعْفِرَلَهُ؟ )) • وَسْتَعْفِرُنِىْ فَاعْفِرَلَهُ؟ )) • وَسُلْتُنْ فَاعْفِرَلَهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

'' ہمارارب تبارک تعالی ہررات آسان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے جس وقت رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اعلان فرماتا ہے: کون ہے جو مجھے رکارے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے گناہ کی معافی مانگے میں اسے معاف کردوں؟''

### نماز جنازه پڑھنے کا تواب:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَ لَا تُصَلِّى عَلَى آحَدٍ مِّ مَهُمُ مَّاتَ آبَدًا وَ لَا تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ﴿ إِنَّهُمُ مَا تَكُولُ وَ لَكُولُ اللّهِ وَمَا تُولُ وَهُمُ فَسِقُونَ ﴿ وَ التوبة: ٨٤) كُفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُولُ وَهُمُ فَسِقُونَ ﴿ وَالتوبة: ٨٤) ''اوران مِين سے جوكوئى مركياس كى نماز جنازہ نہ پڑھے، اوراس كى قبرك پاس نہ كھڑ ہے ہوئے ، انہوں نے الله اوراس كے رسول كا انكار كرديا ہے اور ان كى موت حالت كفر مِين ہوگى۔''

اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ کفار، مشرکین اور منافقین کی نمازِ جنازہ پڑھنی درست نہیں ہے، کیونکہ بیلوگ دین اسلام کے باغی اور اللہ کے دشمن ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا جائز نہیں۔

لامحالہ جب ان لوگوں کا جناز ہ پڑھنا درست نہیں تو معلوم ہوا کہ جناز ہ مسلمانوں ہی کا پڑھا جائے گا۔

عن ابِن عباسٍ رضي الله عنهما، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ

Фصحیح بخاری، کتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل، رقم: ١١٤٥ ـ صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب الترغیب في الدعاء، رقم: ٧٥٨.

يقول: ((مَا مِنْ رَجُلِ مُسْلِم يَموتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إلَّا شَفَّعَهُمُ الله فيهِ.) • رَجُلًا، لا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إلَّا شَفَّعَهُمُ الله فيهِ.)) • سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما سے روايت ہے كہ ميں نے رسول الله طَنْفَعَيْمَ كُو فَرَماتِ ہوئے سنا:'' جومسلمان آ دمی مرجائے اورا يسے چاليس آ دمی اس کی نماز جنازہ پڑھيں جواللہ کے ساتھ کسی کوشر يک گھرانے والے نہ ہوں تو الله تعالى ميت کے حق ميں ان کی سفارش قبول فرما تا ہے۔''

عَنْ أَبِعَ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رسولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رسولَ اللهِ عَنَّهُ عَلَى: (( مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِلَى مَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّي عَلَيها وَيُفرَغُ مِنْ دَفنِها، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ مِثلُ أَحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرجعُ بِقِيرَاطٍ مِثلُ أَحْدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرجعُ بِقِيرَاطٍ مِثلُ أَنْ تُدُفَنَ فَإِنَّهُ

عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قالَ رسولُ اللهِ هَا: (( مَنْ شَهِدَالجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيها فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَان شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطًان؟ قال: (( مِثْلُ

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلّى عليه أربعون شفعوا فيه، رقم: ٩٤٨.

صحيح بخاري، كتاب الإيمان، باب اتباع الجنازة من الإيمان، رقم: ٤٧.

المال المال

الجَبَلَيْنِ العَظِيْمَيْنِ . )) •

سیدنا ابو ہریرہ خلائی سے روایت ہے رسول اللہ مطبق نے فرمایا: ''جو خص جنازے میں حاضر ہوا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے ۔ اور جو اس کے دفن تک موجود رہے، اس کے لیے دو قیراط اجر ہے۔'' دریافت کیا گیا دو قیراط کی مقدار کیا ہے؟ آپ مطبق نیم نے فرمایا: '' دو بہاڑوں کی مثل ۔''

نبی کریم ﷺ نے اللہ کی مزید رحمت کا ذکر فر مایا ہے اورغور فر ما نمیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کومعاف فر مانے کے لیے کیسے کیسے بہانے بنائے ہیں:

"جس نے میت کوئسل دیا پھراس کوئفن پہنایا ، اللہ تعالی چالیس مرتبہاس کی بخشش فرماتے ہیں اور جس نے میت کوئفن دیا ، اللہ جنت میں اسے دیباج و ریثم کا لباس پہنائے گا اور جس نے میت کے لیے قبر کھودی ، پھراسے اس میں دفن کر دیا تو اللہ تعالی اسے اتنا اجرعطا فرمائے گا ، جتنا کہ اس شخص کاحق ہے جو قیامت تک کے لیے کسی کوکوئی رہائش الاٹ کرد ہے۔" €

### جمعته المبارك براضے كے فضائل:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ امَنُوَ الذَانُوْدِي لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُهُعَةِ فَاسْعَوُا اللَّهِ فَكُرُ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ لَمُلُونَ ﴿ فَلَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْبَتَغُوا مِنْ فَصَٰلِ اللهِ وَالْبَتَغُوا مِنْ فَصَٰلِ اللهِ وَالْبَتَغُوا مِنْ فَصَٰلِ اللهِ وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ ﴿ (الحمعه: ١٠٩)

<sup>1</sup> صحيح بخارى كتاب الجنائز،باب من انتظر حتى تدفن، رقم: ١٣٢٥ صحيح مسلم، كتاب الجنائز،باب فضل الصلاة على الجنازة اتباعها، رقم: ٩٤٥.

<sup>🛭</sup> صحيح الترغيب والترهيب، رقم: ٣٤٩٢\_ مستدرك حاكم: ١/ ٣٥٤، ٣٦٢.

ي المال الما

"اے وہ لوگو جوا بیمان لائے ہو! جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑواور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ بیتمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگرتم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤاوراللہ کافضل تلاش کرواور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کروتا کہتم فلاح پالو۔"

مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض اہل مدینہ''بقیج الزبیر'' میں جمعہ کی اذان ہونے کے بعد بھی خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تکم دیا کہ:'' وہ جمعہ کی نماز کا خاص اہتمام کریں، اور اذان ہونے کے بعد اپنے کاروبارچھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑیں، تا کہ خطبہ اور نماز کے فضائل و برکات سے مستفید ہو سکیں اور مزید تا کید کے طور پر فرمایا کہ کاروبار دنیا چھوڑ جمعہ کی نماز کے لیے جانے ہی میں تمہارے لیے ہر بہتری ہے۔ کاش تم اس بات کو بچھ جاؤ۔'' رتیسیر الرحمہ: ۱۲ ۹۸۹ ۱۷)

سيدنا ابو ہرىره ولينيئ سے روايت ہے، رسول الله طفي الله خان فرمايا:

(( مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحُصَا فَقَدْ لَغَا)) •

'' جس شخص نے اچھے طریقے سے وضوء کیا، پھر جمعہ پڑھنے آیا اور نہایت توجہ اور خاموثی سے خطبہ سنا تو اس کے (گزشتہ) اور اس جمعہ کے دوران کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں، بلکہ مزید تین دن کے اور۔ اور جس شخص نے کنکریوں کو چھوا تو اس نے بے کارحرکت کی۔''

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسولَ اللَّهِ ، قالَ:

صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، رقم: ٨٥٧.

الله المال المال

((إذا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجمعَةَ، فَليَغْتَسِلْ. )) •

سیدنا ابن عمر نظیم سے روایت ہے، رسول الله طفی آیا نے فرمایا: 'جبتم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اسے حیا ہے کہ (پہلے ) عنسل کر لے۔''

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ مَا مَدَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، فَقَالَ: ((فِيْهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقها عَبْدٌ مُسلِمٌ ، وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي يَسأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ شَيئًا إلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاه . )) وَأَشَارَ بِيدِهِ يَقَلِّلُهَا . •

أعْطَاهُ إِيَّاه .)) وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَقَلِّلُهَا . ٩ رسول الله طَيْحَانُ نَهِ فَي بَعْ كَا ذَكِر كَيَا تُوارشَاد فرمايا: ''اس مين ايك اليي گُوري هم مسلمان بند كووه ميسر آجائے اوروه كُرُ اہوا نماز پرُ هر باہو، تووه الله عنه الله عنه جس چيز كا سوال كرتا ہے تو الله تعالى اسے ضرور عطا فرما ديتا ہے، اور آپ طَيْحَانُ فَي نَهُ مَنْ أَبِي هُريرَةَ رَضِسيَ الله عَنْ مُنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَنْ أَبِي هُريرَةَ رَضِسيَ الله عَنْ مُنْ يَوْمُ الجُمْعَةِ ، فِيْهِ خُلِقَ آدمُ ، وَفِيه أُخْرِجَ مِنْهَا . )) ﴿ وَفِيه أُخْرِجَ مِنْهَا . )) ﴿ سيدنا ابو ہريره رُبَانُيْنَ سے روايت ہے، رسول الله طِيْحَانِيْنَ نَه فرمايا: 'سب سے سيدنا ابو ہريره رُبَانُيْنَ سے روايت ہے، رسول الله طِيْحَانِيْنَ نَه فرمايا: 'سب سے ہمتر دن جس پر سورت طلوع ہوتا ہے، جمعہ كا دن ہے، اسى ميں سيدنا آ دم عليه السلام كو پيدا كيا گيا، اسى ميں وه جنت ميں داخل كيد گئے اور اسى ميں ان كو نكالا السلام كو پيدا كيا گيا، اسى ميں وه جنت ميں داخل كيد گئے اور اسى ميں ان كو نكالا الله م

❶ صحيح بخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، رقم: ٨٧٧\_ صحيح مسلم، كتاب الجمعة، رقم: ٨٤٤.

صحيح بخاري، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، رقم: ٩٣٥ \_ صحيح مسلم،
 كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم: ٨٥٢.

عصصیح مسلم، کتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، رقم: ١٥٤.

يَمْ صَيْحَ فَضَائِل المَالِ مِنْ ﴿ 289 مِنْ عَلَى السَّالَ المَّالِ مِنْ ﴿ 289 مِنْ عَلَى السَّالَ اللَّهُ ال

أَنَّ ابنِ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَ اللهُ حَدَّثَاهُ، أَنَّهُ مَا سَمِعَا رسولَ اللهِ هُوَ مَنْ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ هُوَ اللهُ عَنْ أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: ((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ على قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيكُونُنَّ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ على قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ. )) •

سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابن عمر نظی اسے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ملتے ایج آئے کو اپنے منبر کے تختوں پر بیر فرماتے ہوئے سنا: '' لوگ جمعے حچھوڑنے سے باز آجائیں ورنہ اللہ تعالی ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہوجائیں گے۔''



صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، رقم: ٨٦٥.



# ( 7----- كتاب فضائل القرآن )

# قرآنِ حکیم کی تلاوت اوراس بیمل کرنے کا ثواب

قرآنِ مقدس الله تعالی کا کلام ہے۔ اور سب سے عظمت والی کتاب ہے، جسے الله تعالی نے اپنے محبوب ترین رسول محمد طیفی کی تاب کے قلبِ اطهر پر نازل فرمایا۔ اور اس کی تلاوت، حفظ کرنے، اس کی تشریح، تفسیر جاننے، سکھنے، اس کے اوامر کو بجا لانے اور نواہی سے اجتناب کا حکم دیا۔

اس سلسلے کی بے شار آیات ہیں، جن میں اللہ تعالی نے تلاوت قر آن کا حکم ارشا وفر مایا ہے۔ چندایک ملاحظہ ہوں:

﴿ وَ اثْلُ مَا اُوْحِىَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِبْتِهِ ۗ وَ لَنْ تَجِدَمِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًّا ۞ ﴾ (الكهف: ٢٧)

''اور آپ پر آپ کے رب کی کتاب کا جو حصہ بذریعہ وحی پہنچ جائے ، اسے لوگوں کو پڑھ کر سنادیا کیجئے ، اس کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا ، اور آپ اس کے مسال کو کوئی نہیں بدل سکتا ، اور آپ اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں یا کیں گے۔''

قیامت کے دن رسول اللہ طلطے آپار اللہ تعالی کے حضور مشرکین مکہ کا شکوہ کریں گے، کہ اے میرے رب! انہی لوگوں نے دنیا میں تیرے قرآن کے ساتھ بے اعتنائی برتی تھی، جب ان کے سامنے اس کی تلاوت ہوتی تھی تو بیلوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور مختلف قتم کی آوازیں نکالتے تھے، تا کہ لوگ غور سے نہ س سکیں، اور بیشکوہ اس لیے ہوگا تا کہ اللہ کا عذاب ان کے لیے بڑھا دیا جائے۔

المرآن المال المال المرآن المران المرآن المرآن المرآن المرآن المرآن المرآن المرآن المرآن المر

ایک دوسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ اللّظِیَّةِ نے اپنے رب سے بیشکوہ دنیا میں کیا تھا۔ ﴿ لِوَیْلَتٰی لَیْتَنِی لَمْ اَتَّخِنُ فُلَانًا خَلِیْلًا ﴿ لَقَلُ اَضَلَّیْ عَنِ اللّٰٰ کُوِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِی ۚ وَ کَانَ الشَّیْطُنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ لِرَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرُانَ مَهْجُورًا ۞ ﴾

(الفرقان: ۲۷\_۳۰)

'' ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ جس نے میرے پاس قرآن آ جانے کے بعداسے قبول کرنے سے مجھے بہکا دیا، اور شیطان کا کام انسان کورسوا کرنا ہی ہے۔ رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار! بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔''
ابن القیم رائیگیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

'' ہجر قرآن، یعنی قرآن کریم کو چھوڑ دینا کئی طرح سے ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص اسے غور سے نہ سنے اور اس پر ایمان نہ لائے ، اس پر عمل نہ کرے، اپنے تمام معاملات میں اسے فیصل نہ مانے ، اس میں غور وفکر نہ کرے ، اور اپنے روحانی امراض کا اعلان اس کے ذریعہ نہ کرے ۔ حافظ سیوطی اور ابوالسعو دوغیرہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے دھمکی ہے جو قرآن کریم کی روزانہ تلاوت نہیں کرتے ، کہ قیامت کے دن نبی کریم طرف آن کریم کی ان کے خلاف اللہ سے شکوہ کریں گے۔'' (بحوالہ تیسیر الرحمن: ۲۶/۲)

مزید برآں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو تئیس سالوں میں کسی حکمت کے تقاضے کے مطابق نازل کیا ہے، اوراس لیے ایسا کیا ہے، تا کہ آپ بتدری اس کی تعلیم صحابہ کو دیتے رہیں، اور لوگوں کے احوال ومصالح کے مطابق بتدری احکام الہی نازل ہوتے جائیں۔ چنانچہ ارشاوفر مایا:

للمستحيح فضائل المال المراكب ا

﴿ وَ قُرُانًا فَرَقَنْهُ لِتَقْرَاَهُ عَلَى عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثٍ وَّ نَزَّلُنْهُ تَنْزِيْلًا ۞ ﴿ (بنى اسرائيل: ١٠٦)

'' اور ہم نے قرآن کے جھے کردیئے ہیں، تا کہ آپ لوگوں کو اسے آ ہستہ آ ہستہ پڑھ کرسنا ئیں ،اور ہم نے اسے بتدریج اُ تاراہے۔''

قرآن مجید کو تهر که مهر کر پڑھنا چاہیے۔ یہ بات آداب قرآن مجید میں شامل ہے۔ ارشاد فرمایا:

> ﴿ وَرَيُّلِ الْقُوْلُ قَوْتِيلًا ۞ ﴿ (المزمل: ٤) "اورقران كوهم مرهم كرير هيئ"

عَبْد الله ابن مسعود رضي الله يُقُولُ: قالَ رسولُ الله ﴿ اللهِ هَا اللهِ عَشْرِ (مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ ، والحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ ، والحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْتَالِهَا. لَا أَقول: اَلَه مَرفٌ ، وَلكِن: أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَلامٌ حَرْفٌ ، وَميمٌ حَرْفٌ ")) • حرفٌ ، وَميمٌ حَرْفٌ ")) • وميمٌ حَرْفٌ ")) • وميمٌ حَرْفٌ "))

سيرناابن مسعود فلينيئ سے روايت ہے، رسول الله طفيق ليم نے فرمايا: ''جَسُخض نے الله کی کتاب (قرآن مجير) کا ايک حرف پڑھا، اس کے ليے ایک نکی ہے اور ایک نیکی وس نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، الله النّق الله عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النّبِيّ الله عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النّبِيّ الله عَنْهُ تَقَدُمُهُ (رُيُونُ تِهِ ، تَقَدُمُهُ اللّهُ عَنْهُ عَالَهُ عَنْهُ عَالَهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا لَوْ اَللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مَا لَوْ اللّهُ عَنْهُ مَا لَوْ اللّهُ عَنْهُ مَا لَوْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا لَوْ اللّهُ عَنْهُ مَا لَوْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مَا لَوْ اللّهُ عَنْهُ مَا لَوْ اللّهُ عَنْهُ مَا لَوْ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ عَنْهُ مَا لَوْ اللّهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مَا لَوْ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مَا لَوْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مَا لَوْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ مَا لَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَعُنْ مَا لَوْ اللّهُ ا

سنن ترمذي، أبواب ثواب القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجر، رقم:
 ٢٩١٠ الباني الشريخ الت "صحيح" كها ہے۔

عصحيح مسلم، كتاب فضائل القرآن، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم: ٨٠٥.

#### للمستح فضائل المال المستحري المستحري المستحري المستحري المستحر المستحري المستحري المستحري المستحرين المستح

سیدنا نواس بن سمعان خلائمہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طفی علیہ کو فر ماتے ہوئے سنا:'' قیامت والے دن قر آن کواوران لوگوں کو جود نیا میں اس يرعمل كرتے تھے، (بارگاہ اللي ميں) پيش كيا جائے گا،سورة بقرہ اورسورة آل عمران ان کے آ گے آ گے ہوں گی ، .....اینے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ (بعنی سفارش کریں گی)'' عن أَبِي أُمَامَةَ وَاللهُ قَالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَى يقولُ: ((إِقْرَوُّوا القُرآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ. )) • سیرنا ابوامامہ ڈی یک بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طفی علیم کوفرماتے ہوئے سنا:'' قرآن ( کثرت ہے ) پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہاینے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کرآئے گا۔'' عن عائشةَ رضيَ الله عنهَا قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ١٠٠٠: ((الْـمَـاهِـرُ بِـالْـقُـرْآن مع السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالذِي يَقرَأُ القُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عليهِ شَاقٌ له أَجْرِان. )) • سيده عا ئشه وظائميًا ہے روايت ہے، رسول الله طلنے عَيْمَ نے فر مايا: '' جو مخص قر آن پڑھتا ہے اور وہ قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے، تو وہ (قیامت والے دن) بزرگ، نیکو کار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔اور جو قرآن اٹک اٹک کریڑھتا ہے اوراس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے، اس کے لیے دو گنا اجر ہے۔''

عَنْ أَبِيْ مَالِكِ الْاَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ

اللهِ ١٤ : ((اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَان، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلُّا الْمِيْزَانَ

صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقره، رقم: ٨٠٤.

صحيح بخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة عبس، رقم: ٤٩٣٧ \_ صحيح مسلم، كتاب صلاة
 المسافرين، باب الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه، رقم: ٧٩٨.

وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلان \_ أَوْ تَمْلاً \_ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْعَبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْعُبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ، فَبَايعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا.)) •

سيدنا ابو ما لك اشعرى وْلِيُّنْهُ فر مات عبي رسول الله طَيْطَوْدَ نِي نَـ فر مايا: ' طهارت آ دھاايمان ہے۔ (ايك مرتبه) ( اَلْهَ مُدُ لِللهِ )) كہنا تراز وكو (نيكيوں سے) جردیتا ہے، اور (ایک مرتبہ) ((سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ)) کہنا زمین وآ سان کے درمیان ساری جگہ کو (نیکیوں سے ) بھر دیتا ہے۔ نماز ( دنیا و آخرت میں چرے کا ) نور ہے۔صدقہ روز قیامت (نجات کا ) ذریعہ ہے۔صبر روشنی ہے اور قرآن مجید (روز قیامت) تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہرآ دمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے جسے یا تو ( نیکی کر کے ) آزاد کرالیتا ہے یا ( گناہ کر کے ) ہلاک کرتا ہے۔'' قَالَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنهُ: إِنَّ نَبِيَّكُمْ ﴿ فَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يَرِفَعُ بِهِذَا الكِتَابِ أَقَوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرين . )) ٥ سیدنا عمر بن الخطاب و الله سے روایت ہے، نبی کریم طفی الله نے فرمایا: '' الله تعالیٰ اس کتاب کی وجہ ہے بہت ہے لوگوں کوسرفراز فر مائے گا اوراسی کی وجہ سے دوسروں کو ذکیل کر دے گا۔

> وہ معزز تھے زمانے میں عاملِ قرآن ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم: ٢٢٣.

عصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن و يعلمه، رقم: ٨١٧.

#### المستحميح فضائل المال المسترح في المستركز المستر

عن عثمانَ بنِ عفانَ رضيَ اللهُ عنهُ عَنِ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ: ( خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ . )) •

سیدنا عثمان بن عفان خلٹیئے سے روایت ہے، رسول الله طبیع آیا نے فر مایا:''تم میں سب سے بہتر و شخص ہے جوقر آن سکھے اور اسے سکھائے۔''

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ لِ الْخُدْرِيِّ وَاللَّهِ فَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ فَيَدُّرُ أَلْ لَهُ اللَّهِ فَيَقُرَأُ (لِيُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ: إِقْرَءُ وَاصْعَدْ ، فَيَقُرَأُ

وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً حَتَّى يَقْرَءَ الْخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ. )) ٥

سیدنا ابوسعید خدری رخالینیٔ فرمانے ہیں، رسول الله طفیقیا نے فرمایا: ''حافظ قر آن جب جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا: قر آن کی تلاوت کرتا جا اور درجے چڑھتا جا، چنا نچہ وہ ہر آیت کے بدلہ میں ایک درجہ بلند ہوتا جائے گاحتی کہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا جواسے یا دہوگئی اور وہی اس کا درجہ ہوگا۔''

جوشخص درج ذیل حدیث پاک پرعمل کرے ، روزانہ دویا تین آیات کو زبانی یاد کرے، ترجمہ وتفسیر سیکھے، تھوڑ ہے ہی وقت میں وہ دنیا وآخرت کی بھلائیاں اکٹھی کرلے گا۔ نی کریم طفی آیا نے ارشاد فرمایا:

(( اَيُّكُمْ يُحِبَّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمِ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيْقِ فَيَاتِّيْ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ، فِي غَيْرِ إِثْمِ وَلا قَطَعْ رَحِمٍ؟ فَقُلْنَا: فَيَا رَسُولَ اللهِ مَنْهُ أِنَا تَكُمُ إِلَى عَلْمُ أَوْ يَقَرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْن، الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يِقَرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْن، وَ تَسَلاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، مِنْ وَ تَسَلاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، مِنْ وَ تَسَلاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، مِنْ وَ تَسَلاثُ مَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، مِنْ وَ تَسَلاثُ مَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، مِنْ وَيَسَالِ فَيْمِيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، مِنْ وَيَسَالِ فَيْمُ اللهِ فَيْرُ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، مِنْ وَيَسْلِ فَيْمُ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، مِنْ فَيْرُونُ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، مِنْ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقِيرًا لَهُ مِنْ قَدْرُ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، مِنْ فَيَعْلَمُ أَوْ يَعْرَبُونُ فَيْرُ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، مِنْ فَيْرَانُ مَا لَهُ فَيْرُ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، مِنْ فَيْرِيْ فَيْ مَنْ فَيْرُكُونُ فَيْرُ لَهُ مِنْ أَرْبَعُ بَعْرُدُ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، مِنْ فَيْلَتُهُ مِنْ أَرْبَعُ فَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعُ لَا فَعْرَانُ فَيْلَانًا ؛

صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب خیر کم من تعلم القرآن وعلمه، رقم: ٥٠٢٧.

<sup>2</sup> سنن ابن ماجة، كتاب الادب، باب ثواب القرآن، رقم: ٣٧٧٩\_ سلسلة الصحيحة، رقم: ٢٢٤٠.

المراكب المال المراكب المراكب

أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ. )) •

''تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ ہر روز مقام بطحان، یا وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے بڑے بڑے کوہان والی دوانٹیاں لے کر آئے۔'' ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ تو آپ سے این نے فرمایا:'' پھر کیوں نہیں جاتا تم میں سے ہرایک مسجد کی طرف اور سیکھتا یا پڑھتا کتاب اللہ کی دوآ بیتیں، تو یہ دوآ بیتی ان دواونٹیوں سے زیادہ بہتر ہیں، اور تین آبیتیں تین اونٹیوں سے زیادہ بہتر ہیں، اور چارآ یات چاراونٹیوں سے زیادہ بہتر ہیں، اور جارآ یات جاراونٹیوں سے نہتر ہیں، اور جارہ یا فرائیوں سے بہتر ہیں، اور بہتر ہیں۔''

درسِ قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ دور نہ زمانے نے دکھایا ہوتا چاٹ لیں تم نے کتب فلفہ و انگلش کی ہاتھ بھولے سے ہی قرآن کو لگایا ہوتا

#### سورة الفاتحه كي فضيلت:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَافع بِنِ الْمُعَلَّى رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ إِنْ أَعْلَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآن قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِن المَسْجِدِ؟ فأخذ بيدى، فلما أردنا أن نَخرُجَ قلت: يا رسولَ الله! إنك قُلتَ: لأُعلِّمَنَّكَ أعظمَ سورَةٍ في القرآن؟)) قال: (( الْحَمْ مُدُلله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرآنُ الْعَظِيْمُ اللَّهْ عَلَى أُوتِيتُهُ .))

صحیح مسلم، کتاب صلواة المسافرین، باب فضل قرأة القرآك، رقم: ٨٠٣.

<sup>2</sup> صحيح بخارى، كتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الكتاب، رقم: ٥٠٠٦.

المراكب المال المراكب المراكب

''سیّدنا ابوسعیدرافع بن معلی فائنهٔ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول الله طفیع الله علی علیہ الله علی الله فرمایا، کیا میں تخیے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین سورت نہ سکھلاؤں؟ پس آپ نے میرا ہاتھ پکڑلیا۔ جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا تھا کہ میں مجھے قرآن کی عظیم ترین سورت سكهلا وَل كارآپ نے فرمایا: ﴿ ٱلْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾، يه مثاني (باربارد ہرائی جانے والی سات آیتیں)اور قر آن عظیم ہے، جو مجھے یاد گیا ہے۔''

### سورة البقره كي آخري دوآيتوں كي فضيلت :

· ((وَعَـنْ أَبِي مُسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ: مَنْ قَرَأَ بِالاَيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ. )) • ''سیّد ناابومسعود بدری خالیٰهٔ سے روایت ہے، نبی کریم طِنْعَالِیْمَ نے فر مایا، جس نے رات کوسور ۂ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں پڑھیں ، وہ اس کو کا فی ہو جا ئیں گی۔'' **فائث**: .....بعض نے کہا ہے کہ'' کافی ہو جائیں گی'' کا مطلب ہے، اس رات کو ناپیندیدہ چیزوں سےاسے کافی ہو جائیں گی ،اوربعض نے کہا ہے کہ قیام اللیل سے کافی ہو جائيں گى۔ ( يعني بيدونوں آيتي قيام الليل كونواب كو مضمن بيں )۔ (رياض الصالحين: ١ / ٢ / ١ ، طبع دار السلام)

((وَعَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَلَا أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُ وتكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَا فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. )) 🛮

**①** صحيح بـخـاري، كتـاب فـضـائل القرآن، باب من لم ير بأسا ان يقول سورة الفاتحة و سورة كذا وكذا، رقم ٠٤٠ مـ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل سورة الفاتحة و خواتيم سورة البقرة، رقم: ٨٠٧.

عصحيح مسلم، كتاب صلوة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، رقم: ٧٨٠.

''سیّدنا ابو ہریرہ رضائیٰ سے روایت ہے، رسول الله طشے آیا نے فرمایا، تم اپنے گھر وں کو قبرستان مت بناؤ۔ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔''

### آیت الکرسی کی فضیلت:

( وَعَنْ أَبِيّ بِنِ كَعْبٍ وَهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَهَا: قَالَ رَسُولُ الله وَهَا: يَاأَبَاالْمُنْذِرِ! أَتَدْرِى أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابَ الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟ قُلْتُ: الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟ قُلْتُ: الله كَاالِه وَالْحَيُّ الْقَيُّومُ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَ قَالَ: لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ. )) • لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ. )) •

''سیّدنا ابی بن کعب خلینیٔ سے روایت ہے، رسول الله طینی آیا نے فرمایا، اے ابو منذر! کیا تو جانتا ہے کہ کتاب الله کی کون سی سب سے بڑی آیت تیرے پاس ہے (یعنی تیرے سینے میں محفوظ ہے) میں نے کہا،''اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلّٰا هُوَ الْهَ صَالَٰهُ وَمَنْ مَنْ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلّٰا هُوَ اللّٰهَ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهَ مَارا اور فرمایا، ابو منذر! کی الْهَ مَارک ہو (یعنی اس علم کی برکت سے تجھے قرآن کی عظیم ترین آیت کا پیتہ چل گیا۔''

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهف و آية الكرسي، رقم: ١٠٨٠.

عرض کیا، یارسول الله! اس نے اپنی ضرورت مندی اورعیال داری کی شکایت کی ،تو مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا،تو مجھے رسول اللہ طلنے آئے کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں رہا۔ پس وہ آیا اور غلے میں سے لیے بھرنے لگا، تو میں نے کہا، میں تجھے ضرور رسول الله طلتے عیام کے پاس لے کر جاؤں گا۔اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں ضرورت منداورعیال دار ہوں اور میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پرترس آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پس میں نے صبح کی (اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا) تو مجھ سے رسول الله طلط کی نے فرمایا، اے ابو ہر برہ! تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول الله! اس نے حاجت اور عیال داری کی شکایت کی تو مجھے اس پرترس آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھرآئے گا۔ پس میں تیسری مرتبہاس کے انتظار میں رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور غلے میں سے لیے بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے ضرور رسول الله الله الله الله علیہ کی خدمت میں پیش کروں گا، تیرا یہ آنا تیسری مرتبہ ہے، تو (ہر مرتبہ) یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آجا تا ہے۔اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں ،ان کے ذریعے سے اللہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا، وہ کیا کلمات ہیں؟ اس نے کہا، جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، (اس کی وجہ ہے) صبح تک تجھ پراللہ کی طرف ہے ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے (پھر) اسے چھوڑ دیا۔ پس جب میں نے صبح کی تو مجھ سے رسول اللہ طلیے آئے نے فرمایا، تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یارسول اللہ! اس نے مجھے یہ یقین دلایا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھلائے گا جن کے ذریعے سے اللّٰہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے یو چھا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا،اس نے مجھ سے کہا، جب تواینے بستر کی طرف قرار كيڑے تو آيت الكرسي براھ ليا كر۔ اول سے آخر تك۔ اور اس نے (پير بھی) كہا، كه الله كي

#### سورة الكهف كى فضيلت:

((وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ وَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ. وَفِى رِوَايَةٍ: مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْكَهْفِ. ))

''سیّدنا ابودرداء وَ اللهُ عَلَیْمُ سے روایت ہے، بے شک رسول الله عَلَیْمَایَّا نے فرمایا، جو شخص سورهٔ کہف کی پہلی دس آیتیں یاد کر لے گا، وہ دجال (کے فتنے) سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ سورهٔ کہف کی آخری دس آیتیں (یاد کرلے گا)۔'

#### سورة الملك كي فضيلت :

((وَعَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَلَا أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﴿ قَالَ: مِنَ الْقُرْآنَ سُورَةٌ ثَـلاثُـونَ ايَةً شَـفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ. ))

صحیح بخاری، کتاب الو کالة، باب اذاو کل رجالا فترك الو كیل شیئافاً جازه المو كل.....
 رقم: ۲۳۱۱.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهف..... رقم: ٢٥٧/ ٩٠٨.

اسن ابی داود، کتاب الصلاة، باب فی عدد الای، رقم: ۱٤۰۰ سنن ترمذی، ابواب ثواب القرآن بیاب ما جاء فی فضل سورة الملك، ح: ۲۸۹۱ صحیح ابن حبان (موارد) رقم: ۱۷٦٦ مستدرك حاکم: ٤٩٧/٢ ما ۱۷۵۶ حاکم، ۱۲ره ما کم، ۱۲ره حبان اور دیمی نه است "صحیح" اور علامه البانی نے "حسن" کہا ہے۔

#### المستح فضاك اعمال منظم المستح فضاك العرآن المستح فضاك اعمال العرآن المستح

''سیّدنا ابو ہریرہ وُٹائیُنَ سے روایت ہے، رسول الله طِنْیَا آئِیْ نے فر مایا، قرآن مجید کی ایک تمیں آیتوں والی سورت ایس ہے، جس نے ایک آدمی کی (الله کے ہاں) سفارش کی، یہاں تک کہ اس کی بخشش کردی گئی، اور وہ سورت'' تَبَارَكَ الَّذِیْ نِیدِیدِ الْمُلُكُ'' ہے۔''

#### سورة الاخلاص كي فضليت:

((وَعَـنْ أَبِـى سَعِيدِ الْخُدرِيِّ رضى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَـالَ فِـى: قُلْ هُوَا الله أَحَدُّ: (( وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ تُلُثَ الْقُرْآن.))

''ایک اور روایت میں ہے، کے شک رسول الله طفی آیا نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہارا ایک آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی (۱/۳) قرآن پڑھے؟ یہ بات صحابہ رہ گالتہ کوگراں گزری اور انہوں نے کہا، یارسول اللہ! ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ (یعنی کوئی نہیں رکھتا) تو آپ نے فرمایا، ﴿قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَد، اللّٰهُ الصَّبَد ﴾ (آخرتک) تہائی

صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب فضل ﴿قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَد ﴾، رقم: ١٣٠٥، ٥٠١٥.

المرآن المال المال المال المرآن المران المرآن المرآن المرآن المرآن المرآن المرآن المرآن المرآن المرا

قرآن ہے۔''

((وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ((قُلْ هُوَ الله أَحَدُ)) يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ اِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَعَالُهَا فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وَالَّذِيْنَ نَفْسِى بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن . )) •

''سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسر سے شخص کو' قُدلُ هُدوَ اللّٰہ اُحَد،' بار بار دہراتے ہوئے سا۔ پس جب ضج ہوئی تو وہ رسول اللّٰہ طِنْ اَیْ اور آپ سے اس شخص کا ذکر کیا، وہ اس عمل کو کم تر معمولی سمجھتا تھا، تو رسول اللّٰہ طِنْ اَیْ فَر مایا، قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔' (وَعَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ قَالَ فِی: قُلْ هُو اللّٰهُ اَحَد، إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآن .)

''سيّدنا ابو ہريره وَ اللّهُ اَحْدَ مَي روايت َ مَه كه رسول اللّه طِيّعَ اللّهِ اَحْدَ هُو قُلْ هُو اللّهُ اَحَدَ هُ عَلَم اللّهُ اَحَدَ هُ عَلَم اللّهُ اَحْدَ هُ عَلَم اللّهُ اَحْدَ هُ عَلَم اللّهُ اَخْدَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

**①** صحيح بخارى، كتاب فضائل القرآن، باب فضل ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ ٱحَد، ﴾، رقم: ٥٠١٣.

عصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة ﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَد ﴾، رقم: ١٢٨.

❸ صحیح بخاری، کتاب الصلاة، باب الجمع بین السو رتین، رقم: ٧٧٤\_ سنن ترمذی، ابواب ثواب القرآن، باب ماجاء في سورة الاخلاص، رقم: ٢٩٠١.

#### المستحيح فضائل المال من المستحدث فضائل القرآن المستحدث فضائل القرآن المستحدث فضائل القرآن المستحدث فضائل القرآن

#### معو ذتین کی فضیلت:

(وَعَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى قَالَ: ((أَلَمْ تَرَ آَيُولَ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ ع

''سیّدنا عقبہ بن عامر خلینی سے روایت ہے، رسول الله طفی اَیم نے فرمایا، کیا کچھے نہیں معلوم کہ کچھ آیات اس رات میں ایسی نازل کی گئی ہیں، جن کی مثال پہلے بھی نہیں دیکھی گئی، (وہ)''قُلُ آعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق'' اور''قُلُ آعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق'' اور''قُلُ آعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق'' اور''قُلُ آعُوذُ بِرَبِّ النَّاس'' ہیں۔''



صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة المُعَوِّذَتَيْن، رقم: ١٨١٤.

المسال المال المال

# ( 8..... كتاب الصيام )

# اللدكے ليے روزے رکھنے کے فضائل

﴿ يَآتُهَا الَّذِينَ ٰ امَّنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ آيَّامًا مَّعْدُوُ دُتِ ۚ فَهَرُمْ كَانَ مِنْكُمْ مَّريُضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِلَّةٌ مِّنْ آيَّامٍ أُخَرَ ۖ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةُ طَعَامُر مِسْكِيْنِ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهَ ۚ وَ أَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ ۞ ﴾ (البقره: ١٨٤،١٨٣) ''اے ایمان والو!تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے ویسے ہی جیسےتم سے پہلے لوگوں برفرض کیا گیا تھا۔ تا کہتم تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔ پیروز کے گنتی کے چندایام ہیں اگرتم میں ہے کوئی مریض ہو، یا مسافر ہوتو اتنے دن گن کر بعد میں روزے رکھ لے، اور جنہیں روزے رکھنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہو، وہ بطور فدیہ ہرروز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں ،اور جو کوئی اینے خوشی سے زیادہ بھلائی کرنا جا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے ، اور (مشقت برداشت کرتے ہوئے) روزہ رکھ لینا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے،اگرتم علم رکھتے ہو۔'' ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کوخبر دی کہان پرروز ہے فرض کر دیئے گئے ہیں، جیسے کہ گزشتہ قوموں پرفرض تھے،اس لیے کہ روز ہ رکھنے میں انسان کے لیے دنیا وآخرت کی ہر بھلائی ہے۔ اور بندہ جب اللہ کے لیے کھانے پینے اور مباشرت سے رک جاتا ہے، اور اپنے آپ کواللہ کی بندگی میں مشغول کر دیتا ہے، تو اللہ اسے تقویٰ کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ المسال المال الما

سيدنا عبدالله بن عمر وظافيم عدروايت بي كدرسول الله طفي ولي فرمايا:

'' روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے، اور روزہ کے گا: اے میرے رب! میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا: اے میرے رب! میں نے اس بندے کورات (قیام کے لیے) سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔'' •

عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَمَلِ ابنِ آدَمَ لَهُ إِلّا الصِّيامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيامُ جُنَّةُ؛ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثُ وَلا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤُ صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ صَائِمٌ مَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عَنْدَ اللّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا عَنْ رَبِحِ المِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا اللّهَيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.))

سیدنا ابوہریرہ ڈھائیئ سے روایت ہے، رسول اللہ طلط آئیز نے فرمایا: "اللہ تعالی نے فرمایا: "اللہ تعالی نے فرمایا: انسان کا ہرعمل اس کے لیے ہے، سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزاء دول گا۔ اور روزہ ڈھال ہے، پس جبتم میں سے کسی کا روزہ ہوتو بیہودہ باتیں نہ کرے اور نہ شور وغل کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں تو اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں تو

<sup>1</sup> صحيح الترغيب والترهيب، للالباني: ٩٧٣.

صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب هل یقول إنی صائم، رقم: ۱۹۰۶ صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل الصیام، رقم: ۱۱۵۱.

کی سی فضائل اعمال کی کروزے دار ہوں۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد (مطاق کی آ) کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بواللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے دار کے لیے دوخوش (کے موقع) ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہوتا ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے (تو اپنے روزہ کھو لئے سے خوش ہوتا ہے) اور جب اپنے رب سے ملے گا تو (اس کی جزاد کی کر) اپنے روزے سے خوش ہوگا۔''

سیدنا ابوا مامہ البابلی و واٹیئے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! مجھے کوئی عمل بتا کیں۔ آپ نے فرمایا، روزہ رکھ، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ میں نے پھرعض کیا، یارسول اللہ! مجھے کوئی (اور)عمل بتا کیں۔ آپ نے فرمایا: روزہ رکھ، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ آپ نے عمل نہیں۔ میں نے (پھر) عرض کیا، یارسول اللہ! مجھے کوئی (اور)عمل بتا کیں۔ آپ نے فرمایا روزہ رکھ، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ابو امامہ وٹی ٹیئے کے گھر مہمان کی آمد کے سوا بھی دھواں نظر نہ آتا۔ •

#### 1۔رمضان کے روزوں کی فضیلت:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رضي الله عَنه عَنه عَنِ النّبِيِّ قَالَ: (( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . )) عسيدنا ابو ہریرہ وَاللهٔ عند روایت ہے، نبی کریم طفی آنے فر مایا: '' جس شخص نے ایمان کے ساتھ تواب کی نیت سے (اللہ کی رضا کے لیے) رمضان کے روز رکھے، تواس کے پہلے گناہ معاف کردیۓ جاتے ہیں۔''

<sup>•</sup> سنن نسائى، كتاب الصيام، باب فضل الصيام\_ صحيح ابن خزيمه: ١٩٤/٣ مستدرك حاكم: ٢١/١٤ صحيح ابن حبان (الاحسان) ١٨٠/٥ ما الترويم، الترويم، عالم اوروبي في است "صحيح" كها عهد صحيح بخاري، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيمانا.....، رقم: ١٩٠ مصيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم: ٧٦٠.

يَمْ صَيْحِ فَضَائل المَالَ مِنْ عَلَى الْمُالِ مِنْ عَلَى الْمَالِ مِنْ عَلَى الْمُالِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ اللهِ ﴿ مَضَانُ اللهِ وَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّارِ، وصُفِّدَتِ فُتِحتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ. )) • الشَّيَاطِينُ. )) •

'' سیّدنا ابو ہریرہ رُقائیُّهٔ سے روایت ہے کہ رسول اللّه طلط آنے فرمایا:'' جب رمضان (کامہینہ) آتا ہے تو جنت کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں، اور جہنم کے درواز بے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔'' سیّدناسہل بن سعد رُقائیُهٔ فرماتے ہیں، نبی کریم طلط آنے آنے ارشا دفرمایا:

((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيمَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ. اَحَدٌ غَيْرُهُم، يُقَالُ: اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ؟ فَيَقُومُ وَنَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوْا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوْا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ.) عَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ.)

'' جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے۔اس سے روزے دار لوگ ہی داخل ہوں گے کوئی دوسراان کے علاوہ داخل نہیں ہو سکے گا، آواز دی جائے گی کہ روزہ دار لوگ کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے ( اور اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے) پھر دروازہ بند کر دیا جائے گااس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔''

# 2\_نفلی روز وں کا تواب:

سيدنا ابوامامه رفيعيه سے روايت ہے كه نبى كريم طفيَاتيا نے فرمايا:

Ф صحیح بخاري، كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، رقم: ١٨٩٩ ـ صحیح
 مسلم، أول كتاب الصیام، باب فضل شهر رمضان ، رقم: ١٠٧٩

صحیح بخاری ، کتاب الصوم ،باب الریان للصائمین،رقم: ۱۸۹٦\_ صحیح مسلم، کتاب الصیام،
 باب فضل الصیام: ۱۱۰۲.

المسام المال الما

(( مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. )) •

'' جو شخص الله كى راه مين ايك روزه ركه تناب اس كه درميان اورجهم كى آگ كه درميان الله تنافي قال وَسُوْلُ اللهِ هَا اللهِ وَلَمُوْلُ اللهِ مَنْ عَبْدٍ يصرفُ مُ يَومًا في سَبِيْلِ اللهِ ، إلّا باعَدَ اللهُ ، بِذلكَ اللهُ مَ وَجِهَهُ عَنِ النّارِ سَبعِينَ خَريفًا. )) • اليَومِ ، وَجِهَهُ عَنِ النّارِ سَبعِينَ خَريفًا. )) •

سیدنا ابوسعید خدری فوالٹیؤ سے روایت ہے، رسول الله طفی کی نے فرمایا: ''جو شخص الله کی راہ میں ایک دن کے بدلے میں اللہ کی راہ میں ایک دن کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے ستر سال دور کر دیتا ہے۔''

سیدنا ابو ہریرہ ضافئہ فرماتے ہیں رسول اللہ طینے مین نے فرمایا:

(( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ آمْثَالِهَا الله سَبْعِمِائَةِ ضَعْفِ، قَالَ الله عَزَّوَجَلَّ: اِلَّا الصَّوْمَ، فَانَّهُ لِيْ وَأَنَا اجَزِىْ بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ آجْلِيْ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَان، اجَزِىْ بِه، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ آجْلِيْ، وَلَحَلُوْفُ فِيْهِ اَطَيَبُ فَرْحَتُن بِهِ، وَلَحَلُوْفُ فِيْهِ اَطَيَبُ فَرْحَةُ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَحَلُوْفُ فِيْهِ اَطَيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.) 
عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.)

'' ابن آ دم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، ایک نیکی دس سے لے کرسات سو گنا تک ہے، اللّٰہ عز وجل فر ماتا ہے: سوائے روزے کے، ایک نیکی دس گنا سے لے کر

سنن ترمذى ، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء فى فضل الصوم فى سبيل الله ، رقم: ١٦٢٤ م
 سلسلة الصحيحة، رقم: ٥٦٣ م.

② صحيح بخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الصوم في سبيل الله، رقم: ١٨٤٠ صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه، رقم: ١١٥٥.

**<sup>3</sup>** صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم: ١١٥١.

سات سوگنا تک ہے۔اللہ عزوجل فرما تا ہے: روزہ میری خاطر ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا، روزہ دار اپنی شہوت و طعام میری خاطر چھوڑتا ہے۔
روزہ دار کے لیے دوخوشیاں ہیں: ایک بوقت افطار اور دوسری اپنے رب سے
ملاقات کے وقت (اسے خوشی حاصل ہوگی) اور روزہ دار کے منہ کی بواللہ کے
ہاں کستوری سے بھی عمدہ ہے۔''

#### 3۔شوال کے روزوں کا تواب:

عَنْ أَبِي أَيوبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رسولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: (( مَنْ صَامَ رَمَ ضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّا مِنْ شَوَالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.)) • الدَّهْرِ.)) • اللَّهْرِ.))

سیدنا ابوابوب و رفی نی سے روایت ہے، رسول اللہ طفی آیا نے فرمایا: '' جس نے رمضان کے روزے رکھے، تو رمضان کے روزے رکھے، تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھے کی مانند ہے۔''

#### 4۔ یوم عرفہ کے روزے کا ثواب:

عنْ أبعي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﴿ عَنْ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ ؟ قالَ: (( يَكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ . )) ﴿ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ ؟ قالَ: (( يَكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ . )) ﴿ نَسِيدِنَا الْبُوقَادِهِ وَلَيُّ يَيَانِ فَرِ مَا تَعْ عِينَ ، رسول الله طَيْحَانِ فَي عَرفَه كروز على الله عَلَيْكِمْ فَي عَنْ مَا لَا عَلَيْكُمْ فَي بَابِتُ سوال كيا كيا، تو آپ طَيْحَانِ فَي فَرَ مَا يا: "وه كر شته اور آئنده سال كي بابت سوال كيا كيا، تو آپ طَيْحَانَ فَي فَرَ مَا يا: "وه كر شته اور آئنده سال كي الله ول كا كفاره بن جاتا ہے۔ "

صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب استحباب صوم ستة أیام من شوال إتباعا لرمضان، رقم: ١١٦٤.

صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة، رقم:
 ١١٦٢.



#### 5\_ ہر ماہ تین روز وں کا ثواب:

عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قالَ: قالَ رسولُ الله عنهُمَا قالَ: قالَ رسولُ الله فَهُ وَ ((صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّ شَهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّ شَهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّ شَهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ . )) •

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص فراہی سے روایت ہے، رسول اللہ طلطے آئے فرمایا:''ہرمہینے تین دن کے روز بے رکھنا ، ہمیشہ روز ہ رکھنے کے برابر ہے۔''

### 6\_سوموار اورجعرات كاروزے كا ثواب:

عن أَبِي قَتَادَةَ وَ اللهِ مَنْ رَسُولَ اللهِ سُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

سیرنا ابوقادہ فالنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلط اللہ اللہ علیہ میں میری ولادت بابت سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا: '' یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، اوراسی دن میری بعثت ہوئی، یاسی دن مجھ پروی نازل کی گئے۔'' عَنْ أَبِ هُو يَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّٰهِ هُو يَنْ رَسُولِ اللّٰهِ هُو قَالَ: (( تُعْرَضُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ عَنْ رسولِ اللهِ هِ قَالَ: (( تَعْرَضَ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعَرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. )) • وَأَنَا صَائِمٌ. )) •

سیدنا ابو ہر ریرہ رخالٹیز سے روایت ہے، رسول اللہ طبیعی نے فرمایا:'' سوموار اور

صحیح بخاري، کتاب الصوم، باب صوم داود علیه السلام، رقم: ۱۹۷۹.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، رقم: ١١٦٢.

جمعرات کو (اللہ کے ہاں) اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پس میں اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ میراعمل جب (بارگاہ الٰہی میں) پیش کیا جائے تو میں روز بے دار ہوں۔''

عَنْ عَائشةَ رَضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﴿ يَتَحَرَّى صَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ. )) •

سيده عائشه والنهابيان فرماتی بين: "رسول الله طلطي الله سوموار اور جمعرات كا روزه خاص اهتمام سے ركھتے تھے۔"

سيدنا ابو ہر مرہ ه رضائیهٔ فرماتے ہیں:

((عَهْدِ اِلَـيَّ رَسُـوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَكَلاَثَةً: اَنْ لَّا اَنَامَ اِلَّا عَلَىٰ وِتْرٍ، وَصَوْمَ ثَكَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَاَنْ أُصَلِّىَ الضُّحٰى. )) •

'' رسول الله طفئ علیم نے مجھ سے تین وعدے لیے : وتر پڑھے بغیر نہ سوؤں ، ہر مہینہ میں تین روز ہے رکھوں ،اور نماز چاشت پڑھوں۔''

### 7\_محرم كے روزے كى فضيلت:

عَنِ ابنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ التَّاسِعَ . )) المَّ اللهُ عَنْهُ التَّاسِعَ . )) المَّ سيرنا ابن عباس ظَلْهَا سے روايت ہے، رسول الله طَفِيَا اللهِ عَنْهَا إِنْهُ اللهُ عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا اللهُ عَنْهَا عَلَيْهِا عَنْهَا عَنْهَا عَلَيْهَا اللهُ عَنْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَنْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَنْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَنْهَا عَنْهَا اللهُ عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَلَيْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَلَيْهَا عَنْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَنْهَا عَلَيْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهَا عَلَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَى عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهَا عَلَاهُ عَلَيْهَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَاهُ عَلَيْهَا عَلَاهُ عَلَيْهَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهَا عَلَاهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاعَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهَا عَلَاهُ عَلَيْهَا عَلَاهُ عَلَيْهَا ع

سنن ترمذى، كتاب الصوم، باب ما جاء فى صوم ثلاثة ايام من كل شهر، رقم: ٧٦٠ صحيح بخارى كتاب التهجد، باب صلاة الضحى فى الحضر، رقم: ١١٧٨ \_ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، رقم: ٧٢١ .

صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب أيّ يوم يصام في عاشوراء، رقم: ١١٣٣.

المال المال

آئنده سال تک زنده ر با تو۹محرم کا روز ه ( بھی ) ضروررکھوں گا۔''

سيدنا ابو ہريره والليه فرماتے ہيں، رسول الله طفي الله نے ارشا دفرمايا:

(( اَفْضَلُ الصِّيامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ. )) •

''رمضان کے مہینہ کے بعدافضل روز ہ،اللہ کے مہینے محرم کا روز ہ ہے۔''

رَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مُثِلً عَنْ

صَى بِنِي عَدَادُ وَحِمِي اللهُ عَالَى: (( يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَّةُ. )) •

سیدنا اَبوقادہ ہٰ اللہ اللہ عاشورا کے ہیں کہ رسول اللہ طنی آئے سے یوم عاشورا کے میں میں اس کے داریں کا ایک میں

روزے کی بابت سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا: '' بیگزشتہ سال کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔''

#### 8 عشره ذوالحجہ کے روزے کا ثواب:

سيدنا ابن عباس فالله فرمات بين رسول الله والسيامية فرمايا:

مَا مِنْ آيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ اَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ الْآيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُواْ: يَارَسُوْلَ اللهِ! وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. )) 

بغفْسِه وَمَالِه فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. )) 

بخس اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلا المُ

'' کوئی اییا دن نہیں جس میں نیک عمل الله تعالیٰ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ پیندیدہ ہوں۔'' صحابہ کرام ڈٹائیٹی نے دریافت کیا: کیا اللہ کے راستے

<sup>•</sup> سنن ترمذى \_ كتاب الصيام باب فضل صوم المحرم، رقم: ٧٤٠ \_ البانى ترافيم في است "صحيح" كما عبد -

**②** صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام ، رقم: ١١٦٢.

البائي برالله من العمل في العمل في العمل أو العمل أو العشر، وقم: ٧٥٧\_ البائي برالله في السيد في السيد المائي برالله في المائي برالله في المائي المائي برائله في المائي برائله في المائل المائل

میں جہاد بھی نہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''ہاں اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں۔ مگر وہ شخص جوا پنے نفس اور مال کے ساتھ (جہاد کے لیے) نکلا ہو پھر وہ ان میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ واپس نہیں لوٹا (شہید ہوگیا)۔''

فائك : ..... اعمالِ صالحہ میں روز ہ بھی شامل ہے ۔ لہذا ان ایام میں روز ہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا سبب بنتا ہے۔

#### 9۔شعبان کے روزوں کا ثواب:

سيدنا ابو مرسره وللني فرمات بين، رسول الله طفي يا فرمايا:

((إذَا بَقِيَ نِصْفُ مِّنْ شَعْبَانَ فَكَ تَصُوْمُوا.)) •

'' جبآ دھاشعبان باقی رہ جائے تو تم روز ہ نہ رکھو۔''

فائد : .....رسول الله طفی آن شعبان کے روزوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن اس سلسلے میں بیر بھی بیان فرماد یا که نصف شعبان کے بعدروز و نہیں رکھنا، ہاں اگر کوئی پہلے سے مثلاً: سوموار، جمعرات کا، یا مہینے میں تین روز سے رکھتا ہوتو وہ رکھ سکتا ہے۔ بصورتِ دیگر نہیں۔ واللہ اعلم۔

سيره عا ئشه طالعها فرماتي ہيں:

(( مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ اللهِ السَّكُمُلَ صِيامَ شَهْرِ إِلَّا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُه فِيْ شَهْرِ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيامًا فِيْ شَعْبَانَ . )) • (مَا رَأَيْتُه فِيْ شَهْرِ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيامًا فِيْ شَعْبَانَ . )) • (مَن نَه سِلَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهَ أَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

<sup>•</sup> سنن ترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني، رقم: ٧٣٨ـ الباني برالله في النصف الثاني، رقم: ٧٣٨ـ الباني برالله في الله في الله

صحيح بخارى، كتاب الصوم، باب صوم شعبان، رقم: ١٩٦٩ محيح مسلم، كتاب الصيام، باب
 صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، رقم: ١١٧٥ / ١١٥٦.

المسلم المال الما

#### 10 \_ سیدنا داؤد عالیتالا کے روز ہے:

سیدنا عبداللہ بن عمروبن عاص رفی اللہ سے روایت ہے رسول اللہ طلع آئے آئے فرمایا:

(( اَحَبُّ الصَّلاةِ اِلَى اللهِ صِیامُ دَاوُد، وَکَانَ یَنَامُ نِصْفَ اللَّیْل، وَیَصُومُ الصَّیامِ اِلَی اللّهِ صِیامُ دَاوُد، وَکَانَ یَنَامُ نِصْفَ اللَّیْل، وَیَصُومُ مُ قُدُمُهُ، وَیَنَامُ سُدُسَهُ، وَیَصُومُ مُیومًا وَیُفْطِرُ یَومًا. )) •

(الله تعالی کوسب سے زیادہ مجبوب سیدنا داؤد عَالین کی نماز ہے، اور سب سے زیادہ مجبوب سیدنا داؤد عَالین کا روزہ ہے، آدھی رات سوتے زیادہ مجبوب روزہ اللہ تعالی کوسیدنا داؤد عَالین کا روزہ ہے، آدھی رات سوتے سے، اس کے تیسر سے حصے میں عبادت کے لیے اٹھ جاتے، اور اس کے چھے حصے میں عبادت کے لیے اٹھ جاتے، اور اس کے چھے حصے میں ( پھر ) سوجاتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیے:

سيدنا عبدالله بن عمر و فالفيم سے روایت ہے که رسول الله طفی ایم نے فرمایا:

(( فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، قُلْتُ: يَا نَبِيَ اللَّهِ إِلَّانَةَ أَيَّامٍ، قُلْتُ: يَا نَبِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ. )) اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ. )) اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ. )) اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ. )) الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

 <sup>◘</sup> صحيح بخارى ، كتاب التهجد، باب من نام عند السحر، رقم: ١١٣١ ـ صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهى عن صوم الدهر، رقم: ١١٥٩ .

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهي من صوم الدهر ، رقم: ١١٨٧ ١٥٥٠.

#### سحری کھانے کا تواب:

(عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ الله عَلَيْ: تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِيْ السَّحُوْر بَرَكَةً . )) • تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْر بَرَكَةً . )) •

سیّدنا انس بن مالک فِالنِّیهُ بیان کرتے ہیں که رسول الله طِنْظَائِیمَ نے فرمایا: ''سحری کھایا کرو،اس میں برکت ہے۔''

سيدنا عبدالله بن عمر والنيئ بيان كرتے ہيں كه رسول الله طلط الله عندالله بن عمر والنيئ بيان كرتے ہيں كه رسول الله طلط الله عندالله

((انَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَجِّرِيْنَ.)

''الله تعالی سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے ، اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعائے برکت کرتے ہیں۔''

#### روزه جلدی افطار کرنے کی فضیلت:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَكُ إِلَى نِسَآبِكُمْ \* هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَ الْنَعُمُ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ الْنَعُمْ لَعُتَانُوْنَ اَنَفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَهُنَّ وَ الْبَعَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ وَ هُنَّ وَ الْبَعْغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ الْمُرَبُوْ احَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ \* ثُمَّ لَا يَعُوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ \* وَ لَا تُبَاشِرُ وَهُنَّ وَ انْتُمُ مِنَ الْفَجْرِ \* ثُمَّ لَا يَعُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ \* وَ لَا تُبَاشِرُ وَهُنَّ وَ انْتُمُ عَلَى اللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّيْلِ \* وَ لَا تُبَاشِرُ وَهُنَّ وَ انْتُمُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

❶ صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب بر کة السحور، رقم: ۱۹۲۳ و صحیح مسلم، کتاب الصیام،
 رقم: ۱۹۹۰.

<sup>2</sup> صحيح ابن حبان (الاحسان): ١٩٤/٥ ما ين حبان في است "صحيح" كهام.

ي السام المال الم

'' روزے کی رات میں بیویوں کے ساتھ جماع کرناتمہارے لیے حلال کردیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اورتم ان کے لیے لباس ہو، اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہتم لوگ اینے آپ سے خیانت کرتے تھے، پس اُس نے تمہاری تو بہ قبول کی اور تمہیں معاف کردیا ، اب اپنی بیویوں کے ساتھ ملا کرو ، اور جواللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا اُسے طلب کرو، اور کھاؤ، پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے جُدا ہوجائے ، پھر روز ہے کورات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہوتو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو ، بیراللّٰہ کی حدود ہیں ان کے قریب نہ جاؤ اللّٰہ اسی طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، تا کہ وہ تقو کی کی راہ اختیار کریں ۔'' اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے روزوں کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔

جن میں روزے کے سحر وافطار کا وقت بھی متعین فر مایا ہے۔

سيدناسهل بن سعد خالفيهُ فرمات بهن رسول الله طليح الله ناخ فرمايا:

((لا يَزَالُ النَّاسُ بَخَيْرِ مَا عَجَّلُوْ الْفِطْرَ . )) •

''لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ حلدی افطار کریں گے۔'' ابوعطیہ ولٹیے بیان کرتے ہیں کہ میں مسروق کی معیت میں سیدہ عائشہ صدیقہ وظافیجا کے مال گیا، ہم نے عرض کیا:

(( يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ! رَجُلان مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﴿ مُ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاةَ، وَالْاخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُوزَخِّرُ الصَّلاةَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِيْ يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاةَ؟ قَالَ: قُلْنَا: عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ ، : قَالَتْ كَذَلِكَ كَانَ

<sup>•</sup> صحيح بخارى، كتاب الصوم، باب تعجيل الافطار: ١٩٥٧ ـ صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور، رقم: ١٠٩٨.

المسلم المال الما

يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللهِ ١٠٠٠ ) •

''اے ام المومنین! رسول گرامی طفی آن کے صحابہ رفخانیم میں سے دوشخص ایسے ہیں کہ ان میں سے دوشخص ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک افطاری اور نماز ادا کرنے میں جلدی کرتا ہے جبکہ دوسرا افطاری تاخیر سے کرتا ہے اور نماز بھی تاخیر سے پڑھتا ہے۔ سیدہ عائشہ رفظائی ان میں سے کون افطاری اور نماز پڑھنے میں جلدی کرتا ہے؟ ہم نے بتایا: عبداللہ بن مسعود رفائی ، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رفائی انے فر مایا: رسول اللہ طفی آیے ، کہ میں ایسے ہی کیا کرتے تھے۔''

#### روزه افطار کرانے کا تواب:

سیدنا زید بن خالد انجهنی رفیانیئر سے روایت ہے کہ نبی کریم طبیع آیم نے ارشاد فر مایا:''جو شخص کسی روزہ دار کو افطاری کراتا ہے، اسے اس کے برابر ثواب ماتا ہے، روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا۔''

# روز ہ دار کے پاس کھانا کھانے والوں کی وجہ سے روز ہ دار کا ثواب:

ام عمارہ انصاریہ وٹائٹیہا سے روایت ہے کہ نبی کریم مطفی آیا ہیں کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے کھانا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، تو کھا، اس نے کہا میں روزہ دار ہوں۔ رسول اللہ طفی آیا نے فرمایا: روزے دارکے پاس اگر کھانا کھایا جائے تو فرشتے فارغ ہونے تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، یا شاید آپ نے فرمایا سیر ہونے تک (رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں)۔ ●

الصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور .....، رقم: ٩٩.١٠٩

سنن ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء فی فضل من فطر صائما\_ صحیح ابن خزیمه: ۲۷۷/۳\_
 این فزیم نے اسے "صحیح" کہا ہے۔

 <sup>€</sup> سنن ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء فی فضل الصوم\_ صحیح ابن خزیمه: ۳۰۷/۳\_ صحیح
 ابن حبان (الاحسان): ۸۸۱/۵ | ایمن احبان اوراین خزیمه نے اسے "صحیح" کہا ہے۔



#### صدقهُ فطركا ثواب:

سیدنا عبداللہ بن عباس خالیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے صدقہ فطرروزے دارکو فضول اور فخش حرکات سے پاک کرنے اور مسکینوں کی شکم سیری کے لیے مقرر فر مایا ہے، لہذا جو شخص اسے نماز عید سے پہلے ادا کرتا ہے اس کی طرف سے یہ بطور صدقہ قابل قبول ہے اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرتا ہے، اس کی طرف سے یہ خیرات ہے۔ (صدقہ فطر نہیں ہے)۔ •

#### رمضان کے قیام کی فضیلت:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ مَنْ ذَنْبِهِ.) 
عَنْ مَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.) 
سيرنا ابو ہريرہ رُفائِقَ سے روایت ہے، رسول الله طفّی آنے فرمایا: '' جَسْخُصْ فَی سیرنا ابو ہریہ رفان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔''

سيره عائشه والنيها سے مروی ہے كه:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى يُصَلِّى فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ وَهِي النَّبِي يَدْعُوْ النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْوِ، إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُؤْتِرُ بِوَاحِدَةٍ.) • عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُؤْتِرُ بِوَاحِدَةٍ.) • رسول الله طَلَيْ يَلِمُ عَنَاء كَى نَمَا رَضِ فَارغَ مونے كے بعد فجر تك كياره ركعات "رسول الله طَلَيْ يَلِمَ عَنْاء كَى نَمَا رَضِ فَارغَ مونے كے بعد فجر تك كياره ركعات

<sup>•</sup> سنن ابوداود، کتاب الزکاة، رقم: ١٦٠٩\_ مستدرك حاکم: ٤٠٩/١ عاكم نے اسے "صحيح" كها مے اور دہجى نے ان كى موافقت كى ہے۔

<sup>2</sup> صحيح بخاري، كتاب الايمان، باب تطوع قيام رمضان من الايمان، رقم: ٢٧.

صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، رقم: ٧٣٦.

ي المال الم

پڑھتے تھے، اور ہر دورکعت میں سلام پھیرتے اور ایک وتر پڑھتے تھے۔عشاء کن کا اللہ دعیہ ''کھا کہ میں ''

کی نماز کولوگ''عتمہ'' بھی کہتے ہیں۔'' اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم طفی آیا کے قیام اللیل یعنی نماز تراویج کی

تعداد گیاره رکعات تھیں۔

((كَانَتْ صَلاتُهُ ثَلاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ.)) •

'' آپ کی نماز تیره (۱۳) رکعات تھی اوران میں سے دو فجر کی رکعتیں تھیں۔''

لعنی آپ گیارہ رکعات پڑھا کرتے ہیں۔

ابوسلمہ نے سیدہ عا کشہ صدیقہ وٹائٹھا سے پوچھا کہ رسول اللہ طلطے آیم رمضان میں نماز (تراویک) کیسے پڑھتے تھے؟ تو سیدہ عا کشہ وٹائٹھا نے فر مایا:

(( مَا كَانَ يَن ِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلا فِيْ غَيْرِهٖ عَلَى إِحْدَىٰ عَشَرَةَ

رَكْعَةً. )) 🛭

'' رمضان ہو یا غیر رمضان رسول اللہ طِشْئِطَیّم آ گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے''

سیدنا جابر خالٹیئے سے مروی ہے کہ ابی بن کعب خالٹیئے نے رسول اللہ طنتے آئے ہاں آکر کہا: یا رسول اللہ! میرے گھر کی عورتوں نے رمضان کی رات مجھ سے کہا۔ ہم قرآن نہیں جانتی ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گی:

(( فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانِ رَكْعَاتٍ وَأَوْ تَرْتُ فَكَانَتْ سُنَّةَ الرَّضَا

<sup>•</sup> صحيح ابن حزيمه، رقم: ٢٢١٣ - ابن فزيمه في اسع "صحيح" كهام-

صحیح البخاری، کتاب صلاة التراویح، رقم: ۲۰۱۳\_ صحیح مسلم صلاة المسافرین، باب صلاة اللیل وعدد رکعات النبی صلی الله علیه و سلم فی اللیل، رقم: ۷۳۸\_ موطا امام محمد، ص: ۱٤۲.

المسلم المال الما

'' میں نے انہیں آٹھ رکعات اور وتر پڑھائے۔آپ نے اس پر پچھنہیں کہا۔ یہ

آپ کی رضامندی والی سنت بن گئی۔''

### اعتكاف كى فضيلت:

ماہِ رمضان میں لیلۃ القدر جس میں قرآن مقدس نازل ہوا، بڑی ہی بابر کت رات ہے۔ چونکہ رمضان اور قرآن کا گہراتعلق ہے۔ اور رمضان کے روزوں کا مقصد بھی تقویٰ کا حصول بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو مقرر کر کے اس کے حصول کے لیے مساجد میں دس روزہ اعتکاف کرنے کی ترغیب دلائی:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ يُجَاوِرُ فَيَ الْعَشْرِ الأَوَّاخِرِ مِنَ رَمَضَانَ، وَيَقُول: ((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَّاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.)) • في العَشْرِ الأَوَّاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.)) •

''سیدہ عاکشہ وٹالٹھا بیان فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ سے آخری دس دنوں میں اعتکاف فر مایا کرتے تھے، اور فر ماتے تھے:'' رمضان کے آخری عشرے میں لیلة القدر کو تلاش کرو۔''

عنْ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، ((أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تعالى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزُوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ) 

﴿ وَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ)

- مجمع الزاوئد: ۷۷/۲ علامه میثمی فرماتے ہیں: اس کی سند "حسن " ہے۔مسند أبي يعلى: ٢٣٦/٣، رقم: ١٨٠١.
- صحيح بخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، رقم:
   ٢٠ صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، رقم: ١١٦٩.
- ❸ صحيح بخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، رقم: ٢٠٢٦\_ صحيح مسلم، كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الآواخر رمضاك، رقم: ١١٧٣.

المال المال

''سیدہ عائشہ و النہ این فرماتی ہیں کہ نبی کریم مطفی آیا مضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کوفوت فرمادیا، پھرآپ کے بعد آپ کی ہویوں نے اعتکاف کیا۔''

رَ مَنْ أَبِي هُرِيرةَ وَقَالَ أَنَّ النَّبِيُّ فِي كُلِّ يَعْتِكَفُ فِي كُلِّ رَمَّضَانَ عَشَرَةً أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ الغَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا . )) • • وَشُرِينَ يَوْمًا . )) • • وَسُرِينَ يَوْمًا . ) • • وَسُرِينَ يَوْمًا . )

''سیدنا ابو ہریرہ رخالیّئ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مشیّقی ہر رمضان میں دس دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ کا انتقال ہوا، آپ نے ۲۰ دن اعتکاف فرمایا۔''

# ليلة القدر كى فضيلت:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّا اَنْزَلْنُهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ أَنَّ وَمَا اَدُرْ مِكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدُرِ أَلَيْلَةُ الْقَدُرِ الْكَالَمِ الْمَلْإِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذُنِ الْقَدْرِ اللَّهُ الْمَعْلَمُ الْفَجْرِ فَي القَدْرِ اللَّهُ الْمَعْلَمُ الْفَجْرِ فَي القَدْرِ اللَّهُ الْمَعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللل

(الدخان: ٣ تا ٥)

صحيح بخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان ، رقم: ٢٠٤٤.

# المال المال

'نیقیناً ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم نے (اس کے ذریعے انسانوں کو) ڈرانا چاہا ہے۔ اسی رات میں ہرایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سے حکم ہوکر، ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔''

الله تعالى نے اس رات كو بركتوں والى رات كا نام اس ليے ديا ہے كه اس ميں قرآن کریم نازل ہوا،جس میں دین و دنیا کی ہر بھلائی کی طرف بنی نوع انسان کی راہنمائی کی گئی ہے،جس کے ذریعے اللہ کی رحمت و برکت ،عدل و ہدایت سارے عالم میں پھیل گئی اور جس رات کی میں نبی کریم طفی ایم کو بلندترین رتبه ملا، بیروه رات ہے جس میں فرشتوں اور روح الامین کا زمین پرنزول ہوتا ہے۔اور جس میں اللہ تعالی پورے سال میں وقوع پذیر ہونے والی حیات وموت، خیر وشراور روزی میں کشاد گی اور تنگی اور دیگرتمام مقدرات کولکھتا ہے۔ اوراس قرآن کریم کے نزول کا مقصد جن وانس کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرانا تھا، تا کہ ایمان قمل صالح کی زندگی اختیار کر کے عذابِ نار سے بجیں ، اور جنت کے قق دار بنیں۔ عَـنْ عَائِشَةَ وَلَيْهَا، أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ ﴿ مَالَ: ((تَــَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في الوِتْرِ منَ العَشْرِ الأَواخِرِ منْ رَمَضَانَ. )) • سيده عائشه وظائميًا سے روايت ہے رسول الله طلط آيا نے فرمایا: ''تم ليلة القدر كو رمضان کے آخری عشرے کی طاق را توں میں تلاش کرو۔'' عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْـلَةٍ لَيْـلَةَ الـقَـدْرِ مَا أَقُولُ فيها؟ قَالَ: (( قُولى: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فاعْفُ عَنِّى. )) 3

Ф صحيح بخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر،
 رقم: ۲۰۱۷.

سنن ترمذي، أبواب الذكر والدعاء، باب أي الدعاء أفضل، رقم: ٣٥١٣\_ الباني برالله في السيرة المساقية في السيرة المالية المساقية ا

''سیدہ عائشہ و و اللہ کے رسول! یہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ بتا یے اگر مجھے کم ہوجائے کہ کون تی لیلۃ القدر ہے، تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ طفی آئے نے فرمایا: '' تم یہ دعا پڑھو۔ اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پہند فرما تا ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔'' عَنْ أَبِي هُريرَةَ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ هُلَّ قَالَ: (( مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. )) • سیدنا ابو ہریرہ و والی سے روایت ہے، نبی کریم طفی آئے نے فرمایا: '' جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا (اللہ کی عبادت کی اس کے پچھے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔'

'' یہ مہینہ جوتم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایس ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اور لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم رہتا ہے۔''

& ..... & ..... &

صحيح بخاري، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا، رقم: ١٩٠١\_ صحيح مسلم،
 كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم: ١٧٧٨.

سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في فضل شهر رمضان، رقم: ١٦٤٤ ـ صحيح الترغيب
 والترهيب، رقم: ٩٨٩ ـ ٩٩٠ .



# $\left($ 9..... كتاب الزكوة والصدقات $\left($

# ز کو ۃ اورصد قبہ ادا کرنے کے فضائل

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ فَإِذَا انْسَلَغَ الْاَشُهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلَّ ثَمُّوُهُمْ وَخُذُنُوهُمْ وَخُذُنُوهُمْ وَخُذُنُوهُمْ وَالْحُمُوالَهُمْ كُلُّ مَرْصَدِا فَإِنْ تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ فَعَلُوا سَبِيلَهُمْ النَّالَةَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ﴾ الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ فَعَلُوا سَبِيلَهُمْ النَّ الله غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ﴾ (التوبة: ٥)

'' پس جب امن کے چار مہینے گذر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قبل کرو، اور انہیں گرفتار کرلواور انھیں گھیرلو، اور ہر گھات میں لگنے کی جگه پران کی تاک میں بیٹھے رہو، پس اگر وہ تو بہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور زکو قدریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔'

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان حد فاصل نماز و زکوۃ کوقر اردیا ہے، یعنی اگر مشرکین اسلام قبول کرلیں، نماز پڑھنے لگیں اور زکوۃ دینے لگیں تو پھر اضیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ وہ مسلمان ہوگئے ہیں۔ سیّدنا ابو بکر زبائیئے نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے رسول اللہ طیفے آئے کی وفات کے بعد مانعین زکوۃ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا۔

مزيدارشادفرمايا:

﴿ وَمَاۤ اتَيۡتُمۡ مِّنۡ رِّبًا لِّيۡرَبُواْ فِيۡٓ اَمُوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرۡبُوا عِنْدَاللَّٰوٓ وَمَاۤ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اَ تَنْتُهُ مِّنْ زَكُونَ لَهُ قُونَ وَحَهُ اللهِ فَأُولَكِ هُوَ اللهِ فَأُولِكِ هُو اللهِ الزَّاوَةِ والعدقات اَ تَنْتُهُ مِّنْ زَكُونَ لَهُ وَنَهُ فِي حَهُ اللهِ فَأُولِكِ هُمُ الْمُضْعِفُهُ نَ ۞ ﴾

اتَيْتُمُ مِّنَ زَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجُهَ اللهِ فَأُولَيِكَ هُمُ الْبُضُعِفُونَ ۞ ﴾ (الروم: ٣٩)

''اورتم لوگ جوسود دیتے ہو، تا کہ لوگوں کے اموال میں اضافہ ہوجائے تو وہ اللّٰہ کے نز دیک نہیں بڑھتا ،اورتم لوگ جو زکاۃ دیتے ہواللّٰہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے،ایسے ہی لوگ اُسے کی گنا بڑھانے والے ہیں۔

اس آیت مقدسه میں اللہ ربّ العزت نے شاندار انداز سے زکو ۃ اور سود کی وضاحت کردی کہ بظاہر تو سود سے مال میں بڑھوتی نظر آتی ہے اور زکو ۃ سے مال میں کمی ہوتی نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت سود آخرت میں انتہائی خسارے کا سبب، اور زکو ۃ نجات کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، کیونکہ اصل حقیقت سے اللہ تعالی ہی واقف ہے کہ کون سی شئے مفید ہے۔ اور کون سی شئے مفید ہے۔ اور کون سی شئے مفید ہے۔ اور کون سی شئے مفر .....؟

عن ابنِ عمر وَ اللهِ قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ هُ : (( بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ الله وَ وَاقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. )) • وَصَوْمِ

سيدنا ابن عمر وَ الله على من روايت ہے، رسول الله وَ الله عَلَيْهِ نَے فرمایا: "اسلام کی بنیاد پانچ چيزوں پر ہے۔ (1) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد ( مِنْ اللّٰه کے رسول ہیں۔ (2) نماز قائم کرنا۔ (3) زوة ادا کرنا۔ (4) بیت اللّٰد کا حج کرنا اور (5) رمضان کے روز ررکھنا۔ " عَنْ أَبِي هُريرَةَ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَربِ، فَقَالَ وَكَانَ أَبُوبِكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَربِ، فَقَالَ

❶ صحيح بخاري، كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، رقم: ٨\_ صحيح مسلم، كتاب الإيمان،
 باب بيان اركان الاسلام، رقم: ١٦.

يَمْ اللَّهُ اللَّ

عُمَرُ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ: فَكَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُول اللهِ ١٤ : (( أُمِرتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إلهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَـلـى الـلُّـهِ؟ )) فَـقَـالَ [أَبُوبِكُر]: واللهِ! لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ واللهِ! لَو مَنَعُوني عِـقَالًاكَانُوا يُوَّدُّونَهُ إلى رَسُوْلِ اللهِ ﴿ لَهُ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ ـ قَـالَ عُـمَـرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَوَاللَّهِ! مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ للقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ. )) • سیدنا ابو ہریرہ ڈلٹنیئ سے روایت ہے کہ جب رسول الله طشی کے فات ہوگئی، اور سیدنا ابوبکر ڈاپٹیئہ خلیفہ مقرر ہوئے اور عرب کے بعض قبیلے کافر (مرتد) ہو گئے، تو سیدنا عمر خالٹیۂ نے (ابو بمر خالٹیۂ سے) کہا: آپ کیسے لوگوں سے لڑیں ك؟ جب كه رسول الله طلط الله عن فرمايا ہے: '' مجھے حكم ديا گيا ہے كه ميں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اللّٰہ کی تو حید کا (اور محمد رسول اللّٰہ ط<u>َنْظَ عَلَيْ</u>اً کی رسالت کا) اقرار کرلیں۔جس نے بیاقرار کرلیا، اس نے اپنے مال اور اینی جان کوسوائے حق اسلام کے، مجھ سے محفوظ کرلیا، اوراس کا حساب اللہ کے

تو سیدنا ابوبکر و الله نی نے فرمایا: الله کی قتم! میں ان لوگوں سے ضرور جہاد کروں گا جونماز اور زکو ق کے درمیان فرق کریں گے، اس لیے کہ زکو ق مال کا حق ہے۔ الله کی قتم، اگریہ وہ اونٹ باندھنے والی رسی بھی، جو وہ رسول الله طف آیا کے کوادا کیا کرتے تھے، مجھ سے روکیں گے تو اس کے روکنے پر میں ان سے جہاد

❶ صحيح بخارى، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم: ١٣٩٩، ١٤٠٠ \_ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس....، رقم ٢٠.

لله مسلم المال المرابع المرابع

كرول گارسيدنا عمر وُلِيَّيْ نَ فرمايا: الله كافتم! زياده دير نهيل موئى، مُر مُحِك يَقِين مُوكيا كه الله تعالى ن جَهاو كے ليه سيّدنا ابو بكر رضى الله عنه كاسينه كلول ديا ہا اور ميں نے جان ليا كه يهى (ابو بكر رضى الله عنه كى رائے) حق ہے۔' عَنِ ابنِ عَبّاسٍ، رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيَّ هِلَيْ بَعَثَ مُعَاذًا إلى اليه مَنِ الله عَنْهُما أَنَّ النّبِيَّ هِلَيْ بَعَثَ مُعَاذًا إلى اليه مَن الله وَ أَن لا إله إلا الله، وَأَنِي رَسُولُ الله، فإنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلكَ، فَأَعلِمُهُمْ أَنَّ الله وَفَترَضَ رَسُولُ الله، فإنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلكَ، فَأَعلِمُهُمْ أَنَّ الله وَفَترَضَ عَليهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ لِلهَ لِذلكَ فَاللهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَلْ لِلهُ الله عَلَى فَقَرائِهِمْ . )) •

''سیدنا ابن عباس وظافی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم سے کہا کے اسیدنا معافر وظافی کو یمن کی طرف بھیجا، تو فر مایا: ''انہیں (سب سے پہلے) اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بیہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگروہ یہ بات مان لیس تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ پھراگروہ یہ بھی مان لیس تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوۃ فرض کی ہیں۔ پھراگروہ یہ بھی مان لیس تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوۃ فرض کی ہے جوان کے مال داروں سے وصول کر کے ان کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی۔'' سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم میں تیں نے فرمایا:

(( مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَا يُوَّدِّى ٰ زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَوٍ ، كَاوْفَوِ مَاكَانَتْ ، فَتَطُوُّهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا ، لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلاهَا ، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ . )) • اولاهَا ، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ . )) •

❶ صحيح بخاري، كتاب الزكاة، باب وحوب الزكاة،رقم: ١٣٩٥\_ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين.....،رقم: ١٢١.

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الزكواة، باب اثم مانع الزكوة، رقم: ٩٨٧/٢٦.

کی سے فضائل اندال کی ہے۔ 328 کی گئی گئی کتاب الزکوۃ والصدقات کی در جس شخص کے پاس اونٹ (گائے یا بکریاں) ہوں اور وہ ان کی زکوۃ ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس کے پاس ان کو لا یا جائے گا وہ پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہوں گی، وہ اسے اپنے پاؤں کے ساتھ روندیں گی، اور سینگوں کے ساتھ ماریں گی، وہ اسے اپنے پاؤں کے ساتھ روندیں گی، اور سینگوں کے ساتھ ماریں گی، جب ان میں آخری اس کو مارتے ہوئے گزر جائے گی تو پھر پہلی اسے روندنا شروع کرے گی، سزا کا بیہ سلسلہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک جاری رہے گا۔''

### الله کی راہ میں خرج کرنے کے فضائل:

اللّٰدتعالىٰ نے فر مایا:

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُغْفِقُونَ آمُوَ الَهُمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آنُبَتَتُ سَبُعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنُبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ اللهُ وَاللهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيْمُ ٣٠ ﴿ (البقره: ٢٦١)

''جولوگ اپنامال الله کی راه میں خرج کرتے ہیں ، اُن کی مثال اُس دانے کی ہے، جس نے سات خوشے اُ گائے ، ہرخوشہ میں سودانے تھے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور علم والا ہے۔''

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی راہ میں خرج کرنے کی زبر دست ترغیب دلائی ہے۔ اور یہاں'' فی سبیل اللہ'' سے مراد ہروہ راستہ ہے، جواللہ تک پہنچائے۔ جہاد فی سبیل اللہ، مسلمانوں کے لیے نفع بخش اعمال، مفیدعلوم کی نشر و اشاعت، اور فقراء و مساکین پرخرچ کرنا،اللہ کی راہ میں خرج کرنا ہے۔اوران نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بڑھاوادیتا ہے:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِينَ يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ آجُرٌ

كَرِيْحُر شَ ﴾ (الحديد: ١١)

'' کون ہے جواللہ کو قرضِ حسنہ دے گا ، پس اللہ اس کو بڑھا دے گا اس کے لیے

### کے فضائل اعمال کی جاتا ہے۔'' اور اس کے لیے بہت بڑا اجرہے۔''

اورال کے لیے بہت بڑاا بڑے۔

مفسرا بوالسعو د لکھتے ہیں کہ: ''اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا تکم دیا، پھر ان لوگوں کی زجر وتو نیخ کی جو بخل کی وجہ سے اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، پھراس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے درجات بتائے، اور اب اس آیت میں ایک مخصوص انداز میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی رغبت دلائی جارہی ہے، کہ جوشخص اس کی راہ میں خرچ کرے گاگویا کہ وہ اسے قرض دے گا، جس کا معاوضہ اسے بہر حال ملنا ہے۔

آیت میں'' قرض حسنہ'' سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ خرچ کرنے والے کی نیت اچھی ہو، اللّٰہ کی راہ میں سب سے عمدہ مال خرچ کرے، اور کوشش کرے کہ سب سے اچھی جگہ خرچ کرے۔'' (بحوالہ تیسیر الرحمن: ۱۹۸/۲)

﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُو الْمِنَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُو ا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْهُ ﴿ وَلَا عمران : ٩٢)

'' جب تک تم اپنی پسندیده چیز کوالله تعالیٰ کی راه میں خرچ نه کرو گے ہرگز بھلائی نه اور گریادہ تم حیخہ چی کہ وابسہ لائی بخو کی جازتا ہے''

نہ پاؤگ،اورتم جوخرچ کرواسے اللہ بخو بی جانتا ہے۔' ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّیْ یَبْسُطُ الرِّرْقَ لِبَنْ یَّشَاءُ مِنْ عِبَادِم وَ یَقْدِرُ لَهُ وَ مَا الْمِنْ فَیْ یَبْدُوں مِن عِبَادِم وَ یَقْدِرُ لَهُ وَ مَا اَنْفَقُتُمْ مِیْنُ شَیْءٍ فَهُو یُخْلِفُهُ وَ هُو خَیْرُ الرَّزِقِیْنَ ﴾ (سبا: ٣٩) '' اعلان کردیجے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کردیتا ہے، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَزَامِ وَ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ فَالَ: (( الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ الصَّدَقَةِ مَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنِّى، وَمَنْ يَسْتَعِفَ، يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ،

و المستركة المال المال المال المراكزي المراكزي المراكزي المراكزة والصدقات المراكزة والصدقات المراكزة والصدقات

يُغْنِهِ اللَّهُ. )) •

سيّدنا حكيم بن حزام وللنيهُ سے روايت ہے، نبي كريم طليّے الله نے فرمايا: "بلند ہاتھ (دینے والا) نیلے ہاتھ (مانگنے والے) سے بہتر ہے، اور خرچ کرنے کی ابتداءان لوگوں سے کر جن کی د مکیھ بھال کا ذھے دار تو ہے۔ اور بہترین صدقہ وہ ہے جو تو نگری کے بعد ہو، اور جوسوال یا حرام سے بیخے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ اور جو بے نیازی جا ہے، اسے اللہ غناء وتو گری سے نواز کر بے نیاز کردیتاہے۔''

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ كَاللَّهُ، أنَّ رسولَ اللهِ ١ قَال: (( قَالَ اللَّهُ: أَنفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ يُنْفَقْ عَلَيْكَ. )) 3

سيّدنا ابو ہرىرہ رضيّن سے روایت ہے كه رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''الله تعالی نے فرمایا ہے: اے آ دم کے بیٹے! تو خرج کر، تجھ پر بھی خرج کیا جائے گا۔'' عَـنْ خُـرَيْـم بنِ فاتِكٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ١٠ ﴿ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً في سَبِيْلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْع مِائَةِ ضِعْفٍ. )) 🗣 اللہ کے راہتے میں کچھ خرج کرے تو اس کے لیے سات سو گنا اجر لکھا جا تا

عن أبي أمامة رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ١٠٠٠ ((يَاابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ إِنْ تَبْدُٰلِ الفَضْلَ خَيْرٌلَكَ وَإِنْ تُمْسِكُهُ شَرٌّ لَكَ،

صحيح بخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى .....، رقم: ١٤٢٧.

<sup>2</sup> صحيح بخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الاهل، رقم: ٥٣٥١\_ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، رقم: ٩٩٣.

<sup>€</sup> سنن ترمذي، أبواب فيضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل النفقة في سبيل الله، رقم: ٥٦٢٥\_ البانی جالتیہ نے اسے "صحیح" کہاہے۔

# لله مسلح فضائل اعمال منظم المنظم المن

وَلا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ .... )) •

سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ طفی آئی نے فرمایا:
''اے ابن آ دم! اگر تو زائد از ضرورت مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو
تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے روکے گا تو تیرے لیے برا ہوگا، اور بقدر
ضرورت مال پر تو ملامت کے لائق نہیں ہوگا، اور (خرچ کرنے کی) ابتداءان
لوگوں سے کرجن کے اخراجات زندگی کا تو ذمہ دارہے۔''

عَنِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النبيِّ فَالَ قَالَ: (( لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنتَينِ: رَجُلُ آتاهُ الله مَالاَ فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في حَسَدَ إِلَّا في اثْنتَينِ: رَجُلُ آتاهُ الله مَالاَ فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الحَقِّ، وَرَجُلُ آتَاه الله حِحْمَةً، فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.) الحَقِّ، وَرَجُلُ اتَاه الله حِحْمَةً، فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.) معود وَلَيْنَ سے روایت ہے نبی کریم طفی آنے فرمایا: ''صرف دو آدمیوں پررشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جس کواللہ نے مال دیا اور پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کی ہمت وتو فیق بھی دی۔ اور دوسراوہ آدمی جس کواللہ نے علم وحکمت سے نوازا، اس کے ساتھ ہی فیصلہ کرتا اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم ویتا ہے۔''

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ هُو: (( مَا مِنْ يَوْمٍ يصبِحُ العِبَادُ فِيْهِ، إِلَّا مَلَكَان يَنْزِلان، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا. )) •

<sup>.....</sup> 

سنن ترمذي، أبواب الزهد، رقم: ٣٤٣ ـ الباني برالله في السعة صيح، كما إلى ـ

صحيح بخاري، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، رقم: ٧٣ \_ صحيح مسلم، كتاب
 صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، رقم: ٨١٦.

❸ صحيح بخاري، كتاب الزكاة، باب قوله تعالىٰ ﴿ فأما من أعطي واتقي ﴾، رقم: ١٤٤٢ \_ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك، رقم: ١٠١٠.

المستح فضائل اعمال المجال المحمل المحمل المعال المحمل المح

'' ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں، دوفر شتے آسان سے اترتے ہیں،
ان میں سے ایک کہتا ہے: اے اللہ! خرچ کرنے والے کو بدلہ عطافر ما اور دوسرا
کہتا ہے: اے اللہ! روک کرر کھنے والے کے حصے میں ہلاکت کر۔''
نبی کریم طشے آیا نے ابو ذرغفاری خالفیٰ سے فر مایا:''اے ابوذر! مجھے یہ پبند
نہیں کہ میرے پاس کوہ احد کے برابرسونا ہواور تیسرے دن تک اس میں سے
میرے پاس ایک اشر فی بھی ہے رہے سوائے اس کے دینار جوادائیگی قرض کے

# اہل وعیال پرخرچ کرنے کے فضائل:

-اللّٰد تعالیٰ نے فر مایا:

لے ہو'' 🛚

﴿ اَلرِّ جَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّ بِمَا أَنْفَقُوا مِنَ اَمُوَالِهِمْ \* فَالصَّلِحْتُ قُنِتْتٌ حفظتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظ اللهُ \* وَالْمِنْ اَمُوَالِهِمْ \* فَالصَّلِحْتُ قُنِتْتٌ حفظ اللهُ \* وَالْمِنْ اللهُ عَالَمُ مَنَا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اَطَعْمَكُمْ فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِنَّ سَمِيلًا \* إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞ ﴾ (النساء: ٣٤)

''مردعورتوں پرحاکم ہیں ، اُس برتری کی بدولت جواللہ نے اُن میں سے بعض کو بعض پر دے رکھی ہے ، اوراس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے ، پس نیک عورتیں اللہ سے ڈرنے والی ، شوہر کے پیٹھ پیچھے (اس کی عزت ومال کی ) اللہ کی حفاظت کی بدولت حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں ، اور جن عورتوں کی نافر مانی کا تمہیں ڈرہو، انہیں وعظ ونصیحت کرو، اور بستروں میں اُن سے علیحدگی

صحیح بخاری کتاب الاستقراض باب اداء الدیون، رقم: ۲۳۸۸.

و المعال المال المال المرابع ا

اختیار کرلو، اورانہیں مارو، پھر اگرتمہاری اطاعت کرنے لگیں ، تو ان کے سلسلے میں کوئی اور کاروائی نہ کرو، بے شک اللہ بڑی بلندی اور کبریائی والا ہے۔'' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی عورتوں پر حاکمیت کا ایک سبب ان کا مال خرج کرنا بیان فرمایا ہے کہ مردعورت کی رہائش، نان نفقہ کا ذمہ دار ہے، کہ اس کی ضروریاتِ

ره بیان ره پا ہے که رو روت کا رها کا ۱۵۰۰ عنده و مقد دار ہے ، کیا کا کا روز زندگی پوری کرے۔ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿ وَ الْوَالِدُ تُدُوْمِعُنَ آوُلَا دَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَاٰمِلَيْنِ لِمَنْ أَرَا دَانَ يُّتِمَّرُ الرَّضَاعَةُ وَ عَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسُوَّهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَا لَا أَمُولُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسُوَّهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَا لَا لَا أَمُعُولُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسُوَّهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَا لَا لَا أَمْعَلَا فَلَا أَلَا لَا أَلْمَعْمَا لَهُ (البقرة: ٢٣٣)

''اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دوسال دودھ پلائیں، بیان کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنی چاہیں، اور باپ پر دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا، کپڑا عرفِ عام کے مطابق واجب ہے۔ کوئی شخص بھی اس کی طاقت سے زیادہ (اللّٰہ کی طرف سے) مکلّف نہیں کیا جاتا۔''

اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے مردی ذمہ داری عورت کونانِ نفقہ دینا بیان فرمائی ہے۔
عن أبسي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه عن النَّبِيِّ فقال:
((إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهِي لَهُ صَدَقَةٌ . )) •
سیدنا ابومسعود بدری زائین سے روایت ہے، نبی کریم طفی آیا نے فرمایا: '' جب
آدمی اینے اہل وعیال پر ثواب کی نیت سے خرج کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے
صدقہ شار ہوتا ہے۔''

عن ثَوْبَانَ قَال: قال رسولُ الله عَلَيْ: ((أَفْضَلُ دِينَار يُنْفِقُهُ اللّه عَلَى دَابَّتِهِ فِي الرَّجُلُ: دِينارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي

 <sup>●</sup> صحيح بخاري، كتاب الإيمان، باب ماجاء أن الأعمال بالنية، رقم: ٥٥\_ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، رقم: ١٠٠٢.

لله المستح فضائل اعمال المستحدث المستوات المستوا

سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. )) • رسول اللهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ . )) • رسول الله طَيْحَاتِهِ فَي آزاد كرده غلام ثوبان فِاللهِ سے روایت ہے، رسول الله طَيْحَاتِهِ نَے فر مایا: ''سب سے افضل دینار وہ ہے جے کوئی بھی آدمی اپنی سواری اہل وعیال پرخرج کرتا ہے۔ اور وہ دینار ہے جو الله کے راست میں اپنی سواری پرخرج کرے۔ اور (تیسرے نمبر پر) وہ دینار ہے جے الله کے راست میں اپنی سواری این ساتھیوں پرخرج کرے۔'

سيدنا سعد بن ابي وقاص وَ اللهُ عَنْ سَهِ روايت ہے كه رسول الله طَنْ اَلَيْهِ نَهِ ان سے فرما يا كه: (( إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجَعَلَ فِيْ فَمِ امْرَأَتِكَ . )) •

''تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، اس پر تمہیں ضرور اجر دیا جائے گاحتی کہ اس لقمے پر بھی جوتم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔''

### صدقه جاربه کی فضیلت:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَا قَالَ: ((إذا مَاتَ الإِنْسَانُ انقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَا مِنْ ثَلاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جاريَةٍ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوله . )) • سيدنا ابو هريره رُخْلَيْهُ سے روايت ہے، رسول الله طَيْعَيْزَ نِ فرمايا: "جب انسان مرجا تا ہے تو اس كِمَل كا سلسلہ حتم ہوجا تا ہے، سوائے تين چيزوں كے (كه ان كا فيض اسے پہنچار ہتا ہے) ايك صدقه جاريه، يا وه علم جس سے فائدہ اٹھا يا ان كا فيض اسے پہنچار ہتا ہے) ايك صدقه جاريه، يا وه علم جس سے فائدہ اٹھا يا

صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، رقم: ٩٩٤.

صحيح بخارى كتاب الايمان باب ماجاء أن الأعمال بالنية، رقم: ٥٦ - صحيح مسلم كتاب الوصية باب الوصية بالثلث، رقم: ١٦٢٨.

<sup>3</sup> صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق من الثواب للميت بعد وفاته، رقم: ١٦٣١.

# ي منائل المال المجال ال

جار ہا ہو، یا نیک اولا دجواس کے لیے دعا کرے۔''

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَا ، قال: (( مَنْ دَعَا إلى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِنْ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِنْ أُجُورِ مِنْ أُجُورِ مِنْ أُجُورِ مِنْ أُجُورِ مِنْ أُجُورِ مِنْ أَجُورِ مِنْ أَجُورِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكًا . )) •

سیّدنا ابو ہریرہ رُخالیّن سے روایت ہے کہ رسول الله طفی آیا نے فرمایا: ''جو ہدایت کی طرف بلائے گا، اس کوان تمام لوگوں کے برابراجر ملے گا جواس ہدایت کی پیروی کریں گے اور اس سے پیروی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔''

ا پنی اولا د کو دین اسلام کی تعلیم وتربیت دیں تا کہ مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں ۔لہذا نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فر مایا:

((إِنَّ السلَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ . )) فَيَقُولُ: بَيْل عَزِيهِ عَلَى اللهِ وَرَجِهِ بَعْنَا اللهِ وَرَجِهِ بَعْنَا اللهِ وَرَائِحَ اللهِ وَرَجِهِ بَعْنَا اللهِ وَرَائِحَ اللهِ وَرَجِهِ بَعْنَا اللهِ وَرَائِحَ اللهِ وَرَائِحَ اللهِ وَرَائِعَ اللهِ وَرَائِحَ اللهِ وَرَائِعَ اللهِ وَلَائِعُونَ اللهِ وَلَائِعُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَلَائِعُونُ اللهِ وَلَائِعُونُ اللهِ وَلَائِعُونُ اللهِ وَلَائِعُونُ اللهِ وَلَائِعُونُ اللهِ وَلَائِعُونُ اللهُ وَلَائِعُونُ اللهِ وَلَائِعُونُ اللهِ وَلَائِعُونُ اللهِ اللهِ وَلَائِعُونُ اللهُ وَلَائِعُونُ اللهُ وَلَائِهُ اللهُ وَلَائِعُونُ اللهُ وَلَائِهُ اللهُ وَلَائِعُونُ اللهُ وَلَائِعُونُ اللهُ وَلَائِهُ اللهُ وَلَائُونُ اللهُ وَلَائِعُونُ اللهُ اللهُ وَلَائِهُ اللهُ وَلِي الللهُ وَلَائِهُ الللهُ وَلَائِعُونُ اللهُ وَلَائِهُ اللهُ وَلَائِهُ الللهُ وَلَائِهُ اللهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ الللهُ وَلَائِهُ الللهُ وَلَائِهُ الللهُ وَلَائِهُ الللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلَائِهُ الللهُ وَلَائِهُ الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَائِهُ اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللللْمُ الللللللللّذِي اللللللّذِي اللللللّذِي الللللللللللللللللللللّذِي اللللللللللللللللللّذِي اللللللللللللللللللللللِمُ اللللللللللللللللللل

د نیوی زندگی کے لیے فکر کرنے والوں کومندرجہ ذیل حدیث پرغور وفکر کرنا چاہیے۔ نبی ماہم کا ایس نورسریار

کریم طبیعاتی کا ارشادمبارک ہے:

( إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِه بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّتُهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ

صحیح مسلم، کتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة، رقم: ٢٦٧٤.

<sup>2</sup> مسند أحمد: ٢/ ٥٠٩\_ صحيح سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب بر الوالدين، رقم: ٣٦٦٠.

المراكزة والصدقات المراكزة والصدقات المراكزة والصدقات المراكزة والصدقات المراكزة والصدقات المراكزة والصدقات

صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِيْ صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقَهُ مِنْ بَعْدِ

مَوْتِهِ. )) ٥

وہ عمل اور نیکیاں کہ مرنے کے بعد بھی مؤمن کے لیے ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے: ان میں سے ایک وہ علم ہے جواس نے سکھایا اور اس کی نشر واشاعت کی ، اور دوسری نیک اولا د جواس نے سوگوار چھوڑی ۔ یا مصحف جووہ ور ثہ میں چھوڑگی ۔ یا مصحف جو وہ ور ثہ میں جھوڑگی ، یا اس نے کوئی مسجد تعمیر کی ، یا کوئی مسافر خانہ بنایا، یا کوئی نہر بنوائی ، یا بحالت صحت وحیات اپنے مال سے صدقہ کیا ، ان اعمال کا اجر اسے مرنے کے بعد بھی ملتارہے گا۔''

## امانت دارخزا نجی اور صدقه جمع کرنے والے کا ثواب:

رافع بن خدت خلالتين بيان كرت بين كه مين نے رسول الله طفي اَلَهُ عَلَيْهُمْ كُوفْر مَات ہوئے سنا: ((اَلْعَامِلْ عَلَى الصَّدَقَةِ الْحَقِّ كَالْغَاذِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ اِلْى أَهْلِهِ.))

''اللہ کی رضا کے لیے دیانتداری کے ساتھ زکو ۃ وصدقات جمع کرنے والا گھر واپس آنے تک اللہ تعالیٰ کے راہتے میں جہاد کرنے والے غازی کی طرح میں ،''

## تنگ دست كے صدقے كا ثواب:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى آنَفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ

صحيح سنن ابن ماجه، المقدمة، باب ثواب معلم الناس الخير ، رقم: ٢٤٢.

سنن ابوداود، كتاب الخراج والا ماره، رقم: ٢٩٣٦ سنن ترمذى، رقم: ٦٤٥ سنن ابن ماجه،
 رقم: ١٨٩٠٩ صحيح ابن خزيمه: ١/٤٥ ما ابن تزيمه الرعلام الباني نے اسے "صحيح" كہا ہے۔

الله المال ا

نَفُسِهِ فَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ۞ ﴿ الحشر: ٩ ﴾

''اور وہ انہیں اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ انہیں خود احتیاج اور ضرورت ہی ہو۔ جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔''

بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ((ویٹ شرون علی انفسہ ولو کان بھم خصصاصة ، )) ابوطلحہ انصاری رفائی شی جنہوں نے رسول اللہ طفی آیا ہے کہ نہوں کے رسول اللہ طفی آیا کے کہنے پر ایک بھو کے مسافر کی اپنے گھر میں دعوت کی ، اپنے بچوں کو بھو کا سلا دیا ، اور چراغ بجھا کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا کھانا رسول اللہ طفی آیا ہے اس بھو کے مہمان کو کھلا دیا تھا۔ (بحوالہ تیسر الرحمن: ۲۶۲۲)

سیدنا ابو ہریرۃ زلی ہے کہ درسول اللہ طلی آئے نے فرمایا: ''ایک درہم لا کھ درہم سیدنا ابو ہریۃ زلی ہے آپ نے فرمایا: ''ایک درہم لا کھ درہم سیست کے بیا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یارسول اللہ! وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا: ایک آدمی کے پاس بے بہا دولت ہوتی ہے، وہ اس میں سے لا کھ درہم لے کرصدقہ کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی جس کے پاس صرف دو درہم ہیں، وہ ان میں سے ایک کا صدقہ کر دیتا ہے۔'' ہ

# خفیہ صدقہ کرنے کا ثواب:

الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

﴿ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجُرُهُمُ عَنْدَرَبِّهِمْ وَ لَا هُمْ يَعُزَنُونَ ﴿ اللَّهُمْ عَنْدَرَبِّهِمْ وَ لَا هُمْ يَعُزَنُونَ ﴿ ﴾ الْجُرُهُمُ عِنْدَرَبِّهِمْ وَ لَا هُمْ يَعُزَنُونَ ﴿ اللَّهُمْ عَنْدَالِهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

<sup>•</sup> سنن نسائى، كتاب الزكاة، رقم: ٢٥٢٧ ـ ٢٥٢٨ ـ صحيح ابن خزيمه: ٩٩/٤ ـ صحيح ابن حبان (الاحسان): ١٤٤/٥ ـ مستدرك حاكم: ١٦/١ ٤ ـ ابن فزيم، ابن حبان، حاكم، وبي اورالبانى في است "صحيح" كها بي-

لله مسلم المال المرابع المرابع

''جولوگ اپنامال رات اور دن پوشیدہ اور ظاہر (راہ حق میں) خرچ کرتے ہیں ان کا صلہ پرور دگار کے پاس ہے، اور ان کو (قیامت کے دن) نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ نم ۔''

#### مزيدارشادفرمايا:

﴿ إِنْ تُبُدُوا الصَّدَفْتِ فَيعِبَّا هِيَ ۚ وَ إِنْ تُخَفُوُهَا وَ تُؤْتُوُهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمُ ۚ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرٌ ۞ ﴾ (البقره: ٢٧١)

''اگرتم صدقات وخیرات کوظا ہر کرتے ہوتو اچھی ہی بات ہے، اور اگر محتاجوں کو دیتے وقت اُسے چھپاتے ہو، تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کومٹادےگا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔''

''(مذکورہ آیت کے اندر) اس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ کو چھپانا افضل ہے تا کہ ریا کاری کا شبہ نہ رہے۔لیکن اگر ظاہر کرنے میں کوئی دینی مصلحت ہو، جیسے نیت یہ ہو کہ کارِ خیر میں دوسر بے لوگ اس کی اقتداء کریں تو ظاہر کرنا ہی افضل ہوگا۔اسی لیے جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ چھپانے کی افضلیت نفلی صدقہ کے ساتھ خاص ہے۔فرض صدقات وزکو ق میں ظاہر کرنا ہی افضل ہے۔' (تیسر الرحمن، ۱۰۰/۱)

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائیئۂ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طفی ہی آئے ہوئے سنا۔''سات قتم کے لوگوں کو اللہ تعالی اپنا سایہ نصیب کرے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔۔۔۔۔ ایک وہ آ دمی جس نے (اس قدر خفیہ طور پر) صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو کچھ پیتے نہیں کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔'' •

<sup>•</sup> صحيح بخاري، كتاب الايمان، رقم: ٦٦٠ ـ صحيح مسلم، كتاب الزكواة، رقم: ١٠٣١

بمشكل گزاره كرنے والے قناعت پيند شخص كا ثواب جو الله تعالى پر

تو كل وبھروسه كرتے ہوئے كسى كے سامنے ہاتھ نہيں پھيلاتا:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ ضَرُبًا فِي الْحَوْدَ فَكُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْلَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسِ لِمُعَلِيْمُ فَي اللَّهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

''صدقہ ان فقراء کے لیے ہے جواللہ کی راہ میں بند ہو گئے، زمین میں (طلب رزق کے لیے) چل پھر نہیں سکتے، نا واقف لوگ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مال دار سمجھتے ہیں، آپ انہیں ان کے چیروں سے پہچان لیس گے، وہ لوگوں سے سوال کرنے میں الحاح سے کا منہیں لیتے، اور تم جو بھی کوئی اچھی چیز (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو گے، تو اللہ بے شک اسے جانتا ہے۔''

اورسیدنا عبدالله بن عمر و النيئ سے مروی ہے که رسول الله طشاعیق نے ارشا دفر مایا:

((قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا أَتَاهُ.)) •

'' وہ شخص کامیاب ہے جس نے اسلام قبول کر لیا، گزارے کے مطابق اسے مرما گئیں میلیت الیات میں میں میں میں کا میں است

روزی مل گئی اوراللہ تعالیٰ نے اس پراسے قناعت پسند بنادیا۔''

سیدنا ابوذر خلینی کرتے ہیں کہ نبی کریم طفی آیا نے مجھے فرمایا: "اے ابوذر! کیا تم سیحتے ہو کہ مال و دولت کی فراوانی دولت مندی ہے۔ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ ہاں! آپ نے فرمایا: کیا خیال ہے مال و دولت کا کم ہونا

فقیری ہے۔ میں نے کہا یارسول اللہ! ایسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا: اصل

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، رقم: ١٠٥٤.

# و العدقات المال ال

دولت مندی تو دل کاغنی ہونا ہے اور اصل فقیری دل کی فقیری ہے۔ ' 🌣

### ضرورت مند كولباس بطور صدقه دينے كا ثواب:

ابوسعید خدری وظائیۂ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طفی این ان جومومن مسلمان کسی دوسرے مومن کو برہند ہونے کے وقت (یعنی ضرورت کے وقت) لباس پہنائے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنت کا سبزلباس پہنائے گا۔ اور جومومن کسی مومن کو بھوکا ہونے کے وقت کھانا کھلائے گا،اللہ تعالیٰ اسے جنت کے بھلوں میں سے کھلائے گا۔' €

### الله تعالیٰ کی رضا کی خاطر کھانا کھلانے کا ثواب:

الله تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

<sup>●</sup> صحيح ابن حبان (الاحسان): ٢٧/٢ ـ ابن حبان نے اسے "صحيح" کہا ہے۔

**②** سنن ابوداود، كتاب الزكاة، باب في فضل سقى الماء\_ سنن ترمذي، كتاب صفة القيامة، رقم: ٢٤٤٩.

لله المال ال

کُانَ لَکُھُ جَزَآءً وَ کَانَ سَعْیُکُھُ مَّشُکُورًا ﴿ الله (الله ( : ٢٢ ) ''اور باوجود که انہیں خود طعام کی خواہش (اور جاحت) ہے فقیروں اور تیبیوں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے عوض کے طلب گار نہیں نہ شکر گزاری کے (خواست کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے عوض کے طلب گار نہیں نہ شکر گزاری کے (خواست کار) ہمیں اپنے پروردگار سے اس دن کی تنی سے بچائے گا اور تازگی اور خوش کار) ہمیں اپنے پروردگار سے اس دن کی تنی سے بچائے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا، یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش (اللہ کے ہاں) مقبول ہوئی ......'

((تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرفْ.)) • تَعْرفْ.)) •

'' که تو کھانا کھلائے ،اورمعلوم و نامعلوم ہر شخص کوسلام کہے۔''

### تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرنے کا ثواب:

تنگ دست تخص کے لیے آسانی کی کسی ایک صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اس کو مہلت دے دی جائے یا پھراسے معاف کر دیا جائے ، جس صورت میں کوئی آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

تعالیٰ اس کے مطابق اسے اس کا اجر وثو اب عطافر مائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
﴿ وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسُمَ قِوْ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَدْسَمَ قِوْ وَ اَنْ تَصَدَّ قُوْا خَدُرٌ لَّ كُمُ لَوَ اَنْ كُنْتُهُ مَة تَعْلَمُونَ ﴿ وَ اللهِ مَدْسَمَ قِوْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الل

<sup>1</sup> صحيح بخاري، كتاب الايمان، رقم: ١٢.

اگرتم سجھ بو جھ رکھتے ہو۔'' اگرتم سجھ بو جھ رکھتے ہو۔''

سیدنا ابو ہریرہ وٹائیئ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طفی آیا نے ارشاد فرمایا: ''جوشخص کسی مسلمان کے لیے دنیاوی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل کرے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی مشکل حل کرے گا، اللہ تعالی بیدا کرے گا، اور جوشخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور جوشخص دنیا میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور جوشخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالی دنیا و آخرت دونوں میں اس کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالی دنیا و آخرت دونوں میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جب تک آ دمی اپنے (مومن) بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی مدد کرتا رہتا گا۔ جب تک آ دمی اپنے (مومن) بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کی مدد کرتا رہتا

مزید برآں رسول اللہ طلط کا ارشاد گرامی ہے:

((مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّ ظِلَّهُ اللَّهُ فِيْ ظِلِّهِ، فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا، اَوْلِيَضَعْ عَنْهُ.))

'' جو شخص پیند کرتا ہے کہ اللہ تعالی اسے اپنے سائے تلے جگہ عطا فر مائے ، اسے چاہیے کہ وہ ننگ دست کومہلت دے، یا پھراسے معاف کر دے۔''

### ادھار دینے کا تواب:

سیدنا عبدالله بن مسعود خلائیهٔ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طفیقیا نے ارشاد فر مایا:''جو مسلمان کسی مسلمان کو دو دفعہ قرض دے وہ اسے ایک دفعہ صدقہ دینے کے برابر ہوگا۔'' €

### واپس کرنے کی نیت سے قرض لینے کا ثواب:

سیدنا ابو ہر رہ و خالیّٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلط کی ارشاد فرمایا: ''جو شخص

- صحيح مسلم، كتاب الذكر و الدعاء، باب فضل الاجتماع تلاوة القرآن، رقم: ٢٦٩٩.
- 2 سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، رقم: ٢٤١٩ صحيح الترغيب والترهيب، رقم: ٩٠١.
- € سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب القرض، رقم: ۲٤۳۰ معجم كبير للطبراني: ۳۳٥/۹\_
  صحيح ابن حبان (الاحسان): گ/۲۲۹ـ۱، ۲۲۹ اللحمان نے اسے "صحيح" كہا ہے۔

اور جو شخص لوگوں سے ضائع کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے، اللہ تعالی اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص لوگوں سے ضائع کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے، اللہ تعالی اسے ضائع کر دیتا ہے۔ '' ف

# رزقِ حلال كمانے كى فضيلت:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَآئُهَا النَّاسُ كُلُوْا مِثَّا فِي الْأَرْضِ حَللًا طَيِّبًا ۖ وَٓلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطُنُ ۚ إِللَّهُ مَا لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِيِّنُ ۞ ﴾ (البقره: ١٦٨)

''لوگو! زمین میں جتنی بھی حلال اور پا کیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیواور شیطانی راہ برنہ چلو۔ وہ تمہاراکھلا دشمن ہے۔''

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا رَزَقُنْكُمْ وَاشْكُرُوا لِللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّالُا تَعْبُدُونَ ﴿ وَالبقره: ١٧٢)

" اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، جو ہم نے متہیں دی ہیں، اور تم اللّٰد کاشکر کرواگرتم صرف اس کی بندگی کرتے ہو۔''

آیت نمبر (۱۲۸) میں اللہ تعالی نے عام انسانوں کو خطاب کر کے کہا کہ حلال وطیب روزی کھا ؤ۔ اس آیت میں خطاب مؤمنین کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اپنے ایمان کی بدولت یہی لوگ اللہ کے اوامر ونواہی سے سے معنوں میں استفادہ کرسکتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پاکیزہ روزی کھانے اور اس کا شکرادا کرتے رہنے کا حکم دیا ہے۔جیسا کہ انبیاء ورسل کو حکم دیا اور فر مایا:

﴿ يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّلِتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴿ }

المؤمنون: ١٥)

صحیح بخاری، کتاب الاستقراض، باب من اخذ اموال الناس، رقم: ۲۳۷۸.

المراكزة والصدقات المراكزة والمراكزة و

''لینی اے میرے رسولو! پا کیزہ روزی کھا ؤاور عمل صالح کرو۔''

شخ الاسلام ابن تيميه رائيليد كهتے بيں: '' (طيبات) سے مراد وہ كھانے ہيں جوعقل و اخلاق كے لين فع بخش بيں، اور اس كے مقابلے ميں (خبائث) ان كھانوں كو كہتے بيں جو عقل و اخلاق كے ليے نقصان دہ بيں، اور شراب تمام خبيث كھانوں كى اصل ہے۔ اس ليے كه وه عقل و اخلاق ميں فساد ڈال ديتی ہے۔'' انتھا (بحواله تيسير الرحمن: ٩٤،٩٣/١) عن أبي هُريرةَ وَاللّٰهِ عَالَ: قالَ رسولُ اللّٰهِ عَلَى ظَفْ ہ، خَدُّ لَهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَى طَفْ ہ، خَدُّ لَهُ مُنْ مَنْ فَلَهُ وَلَهُ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَالِ فَلَهُ مِنْ فَلَهُ مِنْ فَلَهُ مِنْ فَلَهُ وَلَهُ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مِنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مِنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ مَنْ فَلَهُ مِنْ لَا مِنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مِنْ فَلَهُ مَنْ فَلَا لَهُ لِلللّٰهِ عَلَيْ طَلْهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ مُنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مِنْ فَلَهُ مِنْ مَنْ فَلَهُ مَنْ مُنْ فَلَهُ مِنْ مِنْ مِنْ فَلَهُ مَنْ مَنْ فَلَهُ مِنْ مَنْ مُنْ مَا لَهُ مُنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ مَنْ فَلَهُ مِنْ مَنْ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مِنْ مُنْ فَلَهُ مَنْ مُنْ فَلَهُ مُنْ مَنْ فَلَهُ مَا مُنْ فَلَهُ مِنْ فَلَهُ مِنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مِنْ فَلَهُ مِنْ لَا لَهُ مِنْ فَلَهُ مَنْ فَلَكُمُ مَا مُنْ مُنْ فَلَهُ مُنْ مُنْ مُنْفَالِهُ مُنْ فَلَهُ مُنْ فَلَهُ مُنْ فَلَهُ مُنْ فَلِهُ مُنْ فَلَ

بِيدِه! لأَنْ يَأْخَذَ أَحَدُكُم حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ من أَنْ يَأْتِي رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ. )) •

سیدنا ابوہریرہ وُٹائیڈ سے روایت ہے، رسول اللہ طنے آیا نے فر مایا: ''اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم میں سے جو شخص رسی لے کرلکڑی کا گھا اپنی پیٹھ پرلاد کرلاتا (اوراسے نی کرگزارا کرتا ہے) بیاس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، وہ اسے دے دے یا انکار کردے۔'' عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ وَ اِللّٰهِ اِلّٰهِ هِلَا قَالَ: ((کانَ زَکَرِیّا فَحَادًا.)) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةً

سیّدنا ابوہر ریرہ خلینیٔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طشے آیم نے فرمایا:'' سیدنا زکر یا عَالِیلا بڑھئی تھے۔''

(( وعن المصفدَام رضي الله عنه عن النبيِّ الله قال: مَا أَكَلَ أَحَدُ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِن عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نبيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام كان يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. )) •

صحيح بخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسئلة، رقم: ١٤٧٠.

<sup>2</sup> صحيح مسلم ، كتاب الفضائل باب من فضائل زكريا صلى الله عليه وسلم ، رقم: ٢٣٧٩.

❸ صحیح بخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، رقم: ٢٠٧٢.

الله المال المال

سيدنا مقدام بن معد يكرب فالنيمة سے روايت ہے، نبی طفي الله نے فرمايا:

''کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے بہتر بھی کوئی کھانانہیں کھایا،اوراللہ کے پیغیبرداؤد عَالِیلًا اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔''

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ تَصَدّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيّبٍ، وَلا يَعْبَيلُهِ وَسَلّمَ: مَنْ تَصَدّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيّبٍ، وَلا يَعْبَيلُهِ اللّهُ إِلّا الطّيّب، وَإِنَّ اللّه يَتَقَبّلُهَا بِيمِيلِهِ، ثُمَّ يُربّيها لِعَلَيْبَ اللّهُ إِلّا الطّيّب، وَإِنَّ اللّه يَتَقَبّلُهَا بِيمِيلِهِ، ثُمَّ يُربّيها لِصَاحِبِهِ كَمَا يُربّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.) • للصاحِبِهِ كَمَا يُربّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.) • صيدناابو مريه وَالتَّذَ عروايت ہے كه رسول الله طَلَيْقَامِ فَي فرمايا: ' جَوْحُصُ طلل كى كمائى سے ايك مجور بھى صدقه ديتا ہے، اور الله تعالى علال پاک چيزوں كو بى قبول كرتا ہے تو الله تعالى اسے اپنے دائيں ہاتھ ميں لے ليتا ہے، چيزوں كو بى قبول كرتا ہے تو الله تعالى اسے اپنے دائيں ہاتھ ميں لے ليتا ہے، پھر اسے دينے والے كى خاطر برُها تا ہے جس طرح تم اپنے گور ہے کے ني يورش كرتے ہو جتى كہ وہ مجور يها رُكے برابر ہو جاتى ہے۔'



 <sup>◘</sup> صحيح بخارى، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، رقم: ١٤١٠ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم: ١٠١٤.



# $\Big($ كتاب الحج والعمرة $\Big)$

# حج اورعمرہ ادا کرنے کی فضیلت

اللّٰدتعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ فِيُهِ ايْكُ بَيِّنْتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيْمَ أَوَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنَا وَ لِللهِ عَلَى النَّهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَنِي اللهَ عَمِي اللهُ عَنِي اللهُ عَمِي اللهُ عَمِي اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

"اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور جواس میں داخل ہوجاتا ہے امن میں آ جاتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر فرض ہے، جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جوا نکار کرے تو اللہ

تعالی تمام د نیا والوں سے بے نیاز ہے۔''

''جمہور علماء نے ﴿ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّامِسِ جِجُّ الْبَيْتِ ﴾ سے ج کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ ج س بلوغ کو پہنچ جانے کے بعد زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔

جیسا کہ سیّدنا ابوہر رہ و ٹائٹیئہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ جسے امام احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللّٰہ کے رسول مِشْنِیَ آئے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللّٰہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے۔اس لیے تم لوگ حج کرو۔

اور جے صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ حاکم نے سیّد ناانس زخالیّن ہے روایت کی ہے کہ رسول اللّٰه طِنْعَ اللّٰه عِنْ اللّٰه طِنْعَ اللّٰه طِنْعَ اللّٰه طِنْعَ اللّٰه طِنْعَ اللّٰه عِنْ اللّٰه طِنْعَ اللّٰه عِنْ اللّٰه عِنْدِ اللّٰه عَنْدَ اللّٰه عَنْد اللّٰه عَنْدَ اللّٰهُ عَنْدُ عَنْدُ اللّٰ اللّٰهُ عَنْدُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَامُ عَنْدُ عَالَى اللّٰهُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَالِمُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَالِكُمُ عَنْدُ عَنِي مَا عَلَا عَلَا عَمْ عَالِمُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَالِمُ عَنْدُ عَ

(تيسير الرحمن: ١١ ١٩٥)

ہے کہ بیلوگ کیا جاہتے ہیں؟'' **فائک**:.....عرفہ حج کا بنیادی رکن ہے۔ میدانِ عرفہ میں حاجی آٹھ ذوالحجہ کو جمع ہوتے ہیں۔ وہاں خطبہ حج دیا جاتا ہے۔

آ گ سے آزاد کرتا ہو۔ پھر وہ فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے اور فرما تا

عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ قَالَتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ انْرَى الجهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ ، أَفَلا فَرَ عَائِشَةَ وَ اللهِ قَالَ: (( لَكُنَّ أَفْضَلُ الجهادِ حَجُّ مَبرُورٌ . )) • فَخَاهِدُ عَالَتُه صديقة وَلَا إِنْ اللهُ عَلَى الله كَرسول! مَم جهاد كوسب سے افضل عمل سيده عائشه صديقة وَلَا إِنْ الله عَلَى الله عَرسول! مَم جهاد كوسب سے افضل عمل سيحت بين ، كيا مم جهاد نه كرين؟ تو آپ نے فر مايا: "تمهارے ليے افضل جهاد حجم مرور ہے۔ "

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ هَالَهُ ، قَالَ: (( بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلْـهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَرَسُوْلُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَرَسُوْلُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْم رَمَضَانَ . )) • وصَوْم رَمَضَانَ . )) •

سيدنا ابن عمر ضَالِيْهَا سے روايت ہے، رسول الله طفيَحَالِمْ نے فر مايا:

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل يوم عرفة، رقم: ١٣٤٨.

<sup>2</sup> صحيح بخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، رقم: ١٥٢٠.

❸ صحيح بخاري، كتاب الإيمان، باب دعاء كم إيمانكم، رقم: ٨\_ صحيح مسلم، كتاب الإيمان،
 باب بيان أركان الإسلام، رقم: ١٦.

"اسلام کی بنیادی پانچ چیزوں پررکھی گئی ہیں۔اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد ( منظم کی اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، نرکوۃ اداکرنا، بیت اللہ کا جج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ''
اَبُوْ هُرَیْرَةَ وَ اَلَّهُ مَالُہُ مَا اَللہُ اللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ مَاللّٰهُ عَلَیْ اَللّٰهِ مَا اَللّٰهِ مَا اَللّٰهِ مَا اَللّٰهِ مَا اَللّٰهِ مَا اَللّٰهِ مَا اَللّٰهُ مِنْ اَللّٰهُ مَا اَللّٰهُ مِنْ اَللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَالْهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَالْمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَالْمُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰ

ت الفرماني كى، تو وہ اس طرح (پاك ہوكر) لوٹنا ہے، جيسے آج ہى اس كى ماں نے اسے جنا ہے۔''

### عمره ادا كرنے كا ثواب:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوَةَ مِنْ شَعَا بِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ جَجُّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اللَّهِ فَا اللَّهِ شَاكِرٌ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا \* وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا \* فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهُ ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهِ وَ ١٠ ٨ ) عَلَيْهُ ﴿ اللَّهِ وَ ١٠ ٨ ه ١ )

'' بے شک صفا اور مروہ اللہ کے مقرر کر دہ نشانات ہیں ، اس لئے جو کوئی ہیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے ، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے ، اور جو شخص (اپنی خوش سے) کوئی کار خیر کرے گا تو اللہ اس کا اچھا بدلہ دینے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔''

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حج کے ساتھ عمرہ کا بھی ذکر فر مایا ہے۔عمرہ حج کی

 <sup>◘</sup> صحيح بخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، رقم: ١٥٢١ محيح مسلم، كتاب الحج، باب في فضل يوم عرفة، رقم: ١٣٥٠.

لله المال من المال من المال من المال المال

نسبت مخضر ہوتا ہے کہ حالت احرام میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد، مقامِ ابراہیم پر دور کعتیں ادا کرکے ،صفا ومروہ کی سعی اور سرمنڈ وانا یا بال چھوٹے کرانا، یعنی عمرہ کے بنیادی کرنے والا اموریہ ہیں۔ باقی ان کے تحت دیگر امور علاوہ ہیں۔

مزيدايك اورمقام پرارشادفرمايا:

﴿ وَ أَيِّمُّوا الْحَبَّ وَ الْعُمْرَةَ لِللَّهِ ﴾ (البقرة: ١٩٦)

''اور حج وعمرہ اللہ کے لیے بورا کرو۔''

عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيُّ عَنْهُ قَالَ: (( فَإِنَّ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ

عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِى حَجَّةً ـ أَوْ حَجَّةً مَعِي . )) •

سیدنا ابن عباس والین سے روایت ہے، نبی کریم طفی این نے فرمایا: '' رمضان میں عمرہ کرنا، حج کے برابر ہے یا (فرمایا، راوی کوشک ہے) میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔''

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَكُلَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: (( العُمْرَةُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةُ لِلْمَارَةُ لِلمَا بَيْنَهُمَا، والحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الحَنَّةَ. )) • الحَنَّةَ. )) •

سیدنا ابو ہریرہ وٹائنی روایت کرتے ہیں، رسول الله طفی آیا نے فرمایا: '' ایک عمره دوسرے عمرے تک، درمیانی مدت کے گنا ہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے۔''

Фصحیح بخاري، كتاب جزاء الصید، باب حج النساء، رقم: ۱۸۲۳\_ صحیح مسلم، كتاب الحج،
 باب العمرة في رمضان، رقم: ۱۲۵٦.

صحيح بخاري، كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، رقم: ١٧٧٣ ـ صحيح مسلم، كتاب
 الحج، باب في فضل الحج والعمرة ، رقم: ١٣٤٩.

# لله مسلم المال الم

# ج یا عمرے کی نیت سے جانے والے کی وفات کا تواب:

\_\_\_\_ اللّٰدتعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ وَمَنْ يَغُونُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَا جِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّد يُلُوكُهُ الْمَوْتُ فَقَلُ وَمَنْ يَغُورُ مَنْ يَلُوكُهُ الْمَوْتُ فَقَلُ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا فَنَ ﴾ النساء: ١٠٠) فقلُ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى الله وَ كَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا فَنَ ﴾ النساء: ١٠٠) 'اور جو خص الله اور اس كرسول كى خاطر گھر سے ججرت كر ك نكل جائے، پھر اس كوموت آجائے اس كا ثواب الله كے ذمے ہو چكا۔ اور الله بخشے والا مهر بان ہے۔''

سیدنا (عبداللہ) بن عباس واللہ ایان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی رسول اللہ طفی آئی ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی رسول اللہ طفی آئی ہوا تھا کہ وہ اپنی سواری سے گر گیا، اس کی گردن لوٹ گئی (اور وہ مر گیا) رسول اللہ طفی آئے نے فرمایا ''اسے پانی اور بیری کے پیوں کے ساتھ عنسل دو، اور ان ہی دونوں کیڑوں میں اسے کفن دو۔ نہ اس کا سر ڈھانینا اور نہ اسے خوشبولگانا۔ یہ قیامت کے دن تلبیہ (لبیك اللهم لبیك .....) کہتے ہوئے اٹھے گا۔'' 6

# ج وعمره کے لیے خرج کرنے کا ثواب:

سیدہ عائشہ وٹالٹیہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبیعی کی نہیں عمرے کے متعلق فر مایا:'' مخصے تیری تھکن اور خرج کے مطابق ثواب ملے گا۔'' 🏖

# تلبيه (لبيك اللهم لبيك .....) كَمْخَ كَا تُوابِ:

سیدناسہیل بن سعد رہائیۂ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طبیعی نے ارشاد فر مایا:''جب کوئی مسلمان تلبیہ کہتا ہے،اس کے دائیں اور بائیں پوری روئے زمین کا ہر پیخر، درخت اور

 <sup>◘</sup> صحيح بخارى، كتاب الجنائز، رقم: ١٢٦٧ ـ صحيح مسلم، كتاب الحج، رقم: ١٢٠٦/٩٣.

مستدرك حاكم: ٤٧١/١. حاكم نے اسے "صحیح علی شرط البخاری و مسلم" قرار دیا ہے۔ اور ذہبی نے حاکم کے ساتھ موافقت کی ہے۔

# عشرہ ذوالحج میں نیکی کرنے کا ثواب:

سیدنا عبداللہ بن عباس وٹائیئہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلطے ہیں آئے فرمایا: ''جس قدراللہ عز وجل کو نیک کام ان دنوں ( لیمنی عشرہ ذوالحج ) میں پہند ہے اتنابا قی دنوں میں پہند نہیں ہے۔ ضحابہ نے عرض کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ( اتنا پہند ) نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ۔ البتہ وہ شخص جواپنا مال و جان لے کراللہ کی راہ میں نکلا اور اس میں پھے بھی واپس نہ لایا۔ اس سے بہتر ہے۔' ●

### سرمنڈانے کا تواب:

سیدنا ابو ہریرہ وہ ہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلی آئے آنے فرمایا: '' اللہ! سرمنڈانے والوں کو بخش دے۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! بال کٹوانے والوں کے لیے بھی دعا فرما کیں ) آپ نے فرمایا: اے اللہ! سرمنڈانے والوں کو بخش دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ! سرکٹوانے والوں کے لیے بھی بخشش (دعا فرما کیں) آپ نے فرمایا: ''بال کٹوانے والوں کو بھی (بخش دے)۔' ،

قربانی کرنے کا ثواب<u>:</u>

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَآبِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ٣ ﴾

(الحج: ٣٢)

<sup>•</sup> سنن ترمذی، کتاب الحج، رقم: ۸۲۸ صحیح ابن محزیمه: ۱۷٦/٤ مستدرك حاكم: ٥ /١٧٦ مستدرك حاكم: ٥ /٥ ١ ابن خزيمه عاكم، فهجي اورالبافي نے اسے "صحیح" كها ہے۔

<sup>2</sup> صحيح بخارى كتاب العيدين، رقم: ٩٦٩.

<sup>3</sup> صحيح بخاري، كتاب الحج، رقم: ١٧٢٨.

(عمل) دلوں کی پر ہیز گاری میں سے ہے۔'' میں ان میں میں اسے ہے۔''

عبداللہ بن عباس ڈٹاٹیئہ فرماتے ہیں:''اس سے مراد قربانی کا احترام کرنا اور اسے موٹا کرنا ہے۔'' 🏚

## آب زم زم پینے کا ثواب:

سيدنا جابر بن عبدالله رخالتين سے روایت ہے كه رسول الله طلط الله علام نے فرمایا:

((مَاءُ زَمْ زَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ: ))

"آب زم زم جس مقصد کے لیے بھی پیاجائے (اسے بورا کرتاہے)۔"

# مدینه منوره میں رہائش کا تواب:

سیدنا سعد رفیانیمٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طفی آیا نے فرمایا: '' کاش! لوگوں کو معلوم ہو کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے (اگر) کوئی شخص اسے بے رغبت ہو کر چھوڑ دے گا، الله تعالیٰ اس میں اس سے بہتر آ دمی بسا دے گا، اور جوشخص اس کی تنگی اور مشقت پر ثابت قدم رہے گا، قیامت کے روز میں اس کا سفارشی اور گواہ ہوں گا۔''

ایک اور روایت میں ہے' جو تحض اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، تو اللہ اس کوسیسے کے بیسے کے ب

<sup>1</sup> فتح القدير: ١٥٣/٢.

<sup>🛭</sup> سنن ابن ماجه، رقم: ٣٠٦٢\_ الارواء، رقم: ١١٢٣\_ الباني برالله نے اسے "صحيح" كہا ہے۔

❸ صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة، رقم: ٩٥٩/١٣٦٣.

<sup>4</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج، رقم: ١٣٧٨/٤٨٤.

# يَّ مَنْ اللَّ المَالِ مِنْ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المُعَالِّذِي اللهِ المُعَالِمُ اللهِ اللهِ المُعَالِمُ اللهِ المُعَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَالِمُ اللهِي المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ الل

منوره میں ایسے سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ جاتا ہے۔'' • اور سیدنا انس وَالنّٰی نبی کریم طِنْ اَلَیْ اِسْتِ اَلَیْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مَ جُعَلْ بِالْمَدِیْنَةِ ضِعْفَیْ مَاجَعَلْتَ بِمَكَّةً مِنَ الْبَرَكَةِ . )) • الْبَرَكَةِ . )) •

''اے اللہ! جتنی مکہ میں برکت عطا فر مائی ہے مدینہ میں اس سے دوگنی برکت عطا کر''

اورزید بن اسلم اینے باپ سے بیان کرتے ہیں، کہ سیّدنا عمر وَالیّٰیَہ نے دعا کی: ((اَللّٰهُ اَهُ اُوزُ قُنِیْ شَهَادَةً فِیْ سَبِیْلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِیْ فِیْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ.)) •

''اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ اور میری موت اپنے رسول کریم طفی ایم کے شہر میں مقدر کر دے۔''

فائك: ''الله عظيم و برتر نے امير المومنين عمر بن خطاب ولائيد كى دونوں دعائيں قبول فرمائيں كہ ان كوموت بھى شہادت كى ملى، اور رسول الله طلقي آيا كے حجرہ مبارك ميں آپ طلقي آيا كے حساتھ دفن ہوئے،اس طرح آپ كى دوسرى خواہش بھى پورى ہوگئ۔''

# مكه مكرمه مين ربائش كي فضيلت:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلتَّاسِ وَ اَمْنَا وَ اَتَّخِنُوا مِنْ مَّقَامِ إِلْهُمَ مُصَلِّى وَ عَمِلْنَا الْبَيْتَ مِثَابَةً لِلتَّاسِ وَ اَمْنَا وَ اتَّخِنُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرُهِمَ مُصَلِّى وَ عَمِلْنَا إِلْهُ اللَّهُ عُودِ ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ رَبِّ اجْعَلَ هٰذَا وَ الْعُكِفِيْنَ وَ الرُّكَمِ السُّجُودِ ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ رَبِّ اجْعَلَ هٰذَا

**<sup>1</sup>** صحيح بخارى، كتاب فضائل المدينة، رقم: ١٨٧٦.

<sup>2</sup> صحيح بخاري، كتاب فضائل المدينه، رقم: ١٨٨٥.

<sup>3</sup> صحيح بخارى، كتاب فضائل المدينة، رقم: ١٨٩٠.

بَلَدًا المِنَاوَّ ارْزُقَ آهَلَهُ مِنَ الثَّهَرْتِ مَنْ امَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهُ وَ الْيَوْمِ اللَّهُ وَ الْيَوْمِ الْاَحْوَ الْيَوْمِ الْاَحْوَ الْيَوْمِ الْاَحْوَرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَيَّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اَضْطَرُّ فَإِلَى عَنَابِ النَّارِ وَ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينُ اللّهِ وَ المِقْرِهُ : و ١٢٥ - ١٢١)

''اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے (بار بار) لوٹے (اجماع)
کی جگہ اور امن کی جگہ۔ اور ''مقام ابراہیم'' کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور ہم نے تکم
دیا ابراہیم اور اساعیل کو کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں طواف کرنے والوں اور
اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور
جب ابراہیم نے کہا، اے میرے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور
یہاں کے باشندوں کو جواللہ پر اور قیامات کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں۔
سیماوں کی روزیاں دے۔ (اللہ نے) فر مایا: میں کا فروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں
گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ چہنچنے کی جگہ بری

اور ابومسلم بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عدی بن حمراء زہری طاقیہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی کریم طلقے آئے کو جب کہ آپ مکہ کے بازار حذورہ میں کھڑے تھے، فرماتے ہوئے سنا: ''اللہ کی قتم! بے شک تو ( مکہ مکرمہ) اللہ کی تمام زمین سے افضل ہے اور اللہ کی تمام زمین سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں نہ نکالی' ، •



<sup>•</sup> مسند احمد: ٣٠٥/٣\_ شخ شعيب نے اسے "صحيح" كہا ہے۔



# 11..... كتا**ب ا**لأدب

# صبر کرنے کی فضیلت:

الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

﴿ وَلَنَبْلُوَ نَكُمْ بِشَى مِ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصِ مِّنَ الْاَمُوَالِ وَ الْكَنْفُسِ وَ الشَّمِرِيْنَ ﴿ الشَّمِرِيْنَ ﴿ النَّالِيْنَ اِذَا اَصَابَتُهُمُ الْاَنْفُسِ وَ الشَّمِرِيْنَ ﴿ السَّمِرِيْنَ ﴿ النَّيْمِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ صَلَوْتُ مِّنَ اللَّهُ اللْمُوالِلَّ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّ

(البقره: ٥٥١\_١٥٧)

''اورہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آ زمائش ضرور کریں گے، دیمن کے ڈر، بھوک پیاس، مال و جان، اور بھلوں کی کمی ہے، اور ان صبر کرنے والوں کوخوشخری دے دیجے۔ انہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹے والے ہیں۔ اُن پر اُن کے رب کی نوازشیں اور حمیں ہیں، اور بہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔'

''صبر کرنے والوں کی اللہ نے بیصفت بتائی کہ جب انھیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو فوراً اللہ کی تقدیر پر اپنی رضا کا اظہار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہماری جانیں اور ہمارے اموال سب کچھاللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ارحم الراحمین اگر اپنے غلاموں اوران کے اموال میں تصرف کرتا ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چا ہیے۔ صبر کرنے والوں کے لیے ایک اجرعظیم یہ بھی ہے کہ ربّ العالمین ان کی تعریف بیان

كرتا ہے، اوران پررحمت كانزول فرماتا ہے اور يهى لوگ فى الواقع راہِ ہدايت پر ہيں، اس ليے كه انہوں نے جب جان ليا كه وہ اللہ كے غلام ہيں، اور اس كى طرف لوٹ كر جائيں گے، توكسى بھى حال ميں صبر كا دامن ہاتھ سے نہيں جانے ديا۔' رتيسير الرحمن: ١١ ٧٨) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اَصْبِرُ وَ اَوَ صَابِرُ وَ اَوَ رَابِطُوا اِسَّ وَ اَتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ شَنِّ ﴾ (آل عمران: ٢٠٠)

''اے ایمان والو!تم ثابت قدم رہو، اورایک دوسرے کوصبر کی نصیحت کرو، اور جہاد کے لیے تیار رہوتا کہتم مرا دکو پہنچو۔''

﴿ قُلَ يُعِبَادِ الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ اللَّهُ اللهِ وَاسِعَةُ النَّمَا يُوَفَى الصِّيرُونَ اَجْرَهُمْ اللهِ وَاسِعَةُ النَّمَا يُوفَى الصِّيرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ ﴿ (الزمر: ١٠)

''میرا پیغام پنجیادو کہاہے میرے ایمان والے بندو! اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جواس دُنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے اللہ کی زمین بہت کشادہ ہےصبر کرنے والوں ہی کوان کا پورا پورا بے ثاراجر دیا جاتا ہے۔''

 م فيناكرا عبال المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع فيناكرا عبال المراجع ال

مَّشَكُورًا ﴿ إلله مر: ١٢ تا ٢٢)

'' اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور رہیٹمی لباس عطا فرمائے گا۔ بیہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے میٹھیں گے۔ نہ وہاں آ فتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی تختی ۔ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اوراس کے پھل ان کے بالکل قریب کردیئے جائیں گے۔ اور ان پر جاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو ششے کے ہوں گے۔ شیشے بھی چاندی کے جن کوساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا۔ اور انہیں وہاں وہ جام یلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجیل کی ہوگی، جنت کی ایک نہر سے جس کا نامسلسبیل ہے، اور ان کے اردگرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے ہے موتی ہیں۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اورعظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ان کے جسموں پر سبزمہین اور موٹے رہیمی کپڑے ہوں گے اور انہیں جاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا۔اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ ( کہا جائے گا ) کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوششوں کی قدر دانی۔''

﴿ جَنّٰتُ عَنْنِ يَّنُخُلُوْ مَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اَبَآبِهِهُ وَاَزُوَاجِهِهُ وَخُرِّ يَٰتِهِمُ وَالْمَلْإِكَةُ يَلُخُلُونَ عَلَيْهِمُ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿ شَاللَمُ عَلَيْهِمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿ شَاللَمُ عَلَيْهُمُ مِمَا صَبَرُتُهُ فَنِعُمَ عُقْبَى النَّادِ ﴾ (الرعد: ٢٤،٢٣) عَلَيْكُمْ مِمَا صَبَرُتُهُ فَنِعُمَ عُقْبَى النَّادِ ﴾ (الرعد: ٢٤،٢٣) ' بميشه رہنے كے باغات جہال يہ خود جائيں گے، اور ان كے آباؤ اجداد، بيويوں اور اولاد ميں سے بھى جونيكوكار ہول گے، ان كے پاس فرشتے ہر ہر دروازے سے آئيں گے۔ كہيں گے كہم پرسلامتى ہوصر كے بدلے، كيا بى اچھا بدلہ ہے اس گھركا۔''

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے عظیم الثان انعامات واکرامات کی برکھا برسائی ہے۔ یعنی کہ معلوم ہیہ ہوا کہ صبر ایساعظیم عمل ہے کہ جواللہ کی رضا مندی اور اس کی جنت کے حصول کا سبب بنتا ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ نَاساً مِنَ الاَنْصارِ سَأَلُوا رسول الله فَ أَعْطاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطاهُمْ، حَتَّى سَأَلُوا رسول الله فَقَالَ ((مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ نَفِدَ مَا عِنْدهُ، فَقَالَ ((مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْدُكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ الله، وَمَا أُعْطِي أَحَدُ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّرْ. )) •

سیدنا ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انصار کے پچھ لوگوں نے رسول الله طفیق ہے ہے گھ (مال) طلب کیا، آپ نے انہیں پچھ دیا، انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے انہیں پھر دیا، حتی کہ آپ کے پاس جو پچھ تھا، ختم ہوگیا۔ آپ نے، جس وقت ہر چیز جو آپ کے ہاتھ میں تھی، خرچ کر دی، تو ان سے فرمایا: '' میرے پاس جو پچھ بھی آتا ہے، میں وہ تم سے بچا کر نہیں رکھتا اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے بچالیتا ہے، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے اور جو صبر کا اختیار کرتا ہے، اللہ اسے اور جو میر کا وقتی دے دیتا ہے اور کسی شخص کو ایسا عطیہ نہیں دامن پکڑتا ہے، اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے اور کسی شخص کو ایسا عطیہ نہیں دیا گیا، جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔''

عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَجَبًا لَا مُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَكَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

Ф صحيح بخارى، كتاب الز كوة، باب الاستعفاف عن المسألة، رقم: ١٤٦٩ ـ صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب فضل التعفف والصبر، رقم: ١٠٥٤ .

لِـلْمُوْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْه ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيرًا لَهُ.)) •

سیدناصہیب (بن سنان) والینی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلط آیا آئے فرمایا:
''مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہرکام میں اس کے لیے بھلائی ہے اور
یہ چیز مومن کے سواکسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوش حالی نصیب ہوتو اس پراللہ
کا شکر کرتا ہے، تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے ۔ اور اگر اسے تکلیف
پہنچے، تو صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔''

سیدہ ام سلمہ ونا پی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طلق آئے کوفر ماتے ہوئے سنا: '' جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچ، اور وہ کہے: '' ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ! مجھے میری مصیبت میں اجرعطا فرما، اور اس کی جگہ بہتر بدل عطا فرما۔'' تو اللہ تعالی اسے اس کی مصیبت میں اجر عطا کرتا ہے، اور اس کی جگہ اسے بہتر جانشین عطا فرما تا ہے۔'' سیدہ ام سلمہ وٹائٹی فوت ہو گئے تو میں نے اسی طرح دعا کی جس طرح فرما تی جسے رسول اللہ طلعے آئے نے تھم دیا تھا تو اللہ تعالی نے مجھے اس سے (بہت) بہتر

صحیح مسلم، کتاب الزهد، باب المؤمن أمره کله خیر، رقم: ۲۹۹۹.

<sup>💋</sup> صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عندالمصيبة، رقم: ٩١٨/٤.

جانشين ليعني رسول الله طلط على عطا فرما ديئے-''

عن أبي هُريرةَ وَ اللهُ أَنَّ رسولَ اللهِ فَ قَال: (( يقُولُ اللهُ تَعال: (( يقُولُ اللهُ تَعالى: ( فَهُولُ اللهُ تَعالى: ما لِعَبْدِي المُوْمِنِ عِنْدي جَزَاءٌ إذا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْل الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إلَّا الجَنَّةَ. )) •

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ طفی آنے فر مایا: '' اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے: مومن بندے کے لیے میرے پاس، جب میں اس کی دنیا کی پہندیدہ چیز چھین لول، پھروہ اس پر ثواب کی نیت رکھے (اور صبر کرے) جنت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔''

سیدنا عطاء بن ابی رباح را الله کہتے ہیں: سیدنا عبداللہ بن عباس ولی الله بن عباس ولی اللہ بن عباس کی میں نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس کی میں کی عیس کی عرض کیا: کیوں نہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے (ایک عورت کی طرف اشارہ کرکے) کہا یہ سیاہ فام عورت نبی اکرم سی اللہ علی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: میں مرگی کی مریضہ ہوں اور (مرگی کے دوران) میرا ستر کھل جاتا ہے، آپ سی مین اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرما کیں (اللہ مجھے صحت عطا فرما کیں (اللہ مجھے صحت عطا فرما کی ) آپ سی مین کے ارشاد فرمایا: ''اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہوگی، اور اگر عبا ہے تیرے لیے دعا کرتا ہوں وہ مجھے صحت عطا فرما دے گا' (اس صورت میں عباس کی ایک ساتھ یہ بھی عرض کیا: میں صبر کروں گی، کیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا جنت کا وعدہ نہیں کرتا ) اس عورت نے عرض کیا: میں صبر کروں گی، کیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا رسول اگرم مین کے دوران) میرا ستر کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرما کیں کہ میرا ستر نہ کھلے، رسول اگرم مین کے ایس کے لیے یہ دعا فرمائی ۔' یہ

جب کوئی مسلمان کسی مصیبت یا تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہ

صحیح البخاري، کتاب الرقاق، باب العمل الذي يبتغي به وجه الله تعالىٰ، رقم: ٦٤٢٤.

صحیح بخاری کتاب المرض، باب فضل من یصرع من الریح، رقم: ٥٦٥٢ مصحیح مسلم،
 کتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فیما یصیبه من حزن ...... ، رقم: ٢٥٧٦.

لله سي نفيا كل المال المنظل المال المنظل المال المنظل المال المنظل المنال المن

معاف فرمادیتا ہے۔ نبی کریم طبیعاتی نے فرمایا:

((مَا يُصِيْبُ الْـمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمِّ وَلاَ حَزَن، وَلاَ أَذًى، وَلاَ غَمِّ - حَتَّى الشَّوْكَةِ الَّتِيْ يُشَاكُهَا ـ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ . )) •

'' مسلمان کو جب تھاوٹ یا بیاری لاحق ہوتی ہے، یا وہ حزن وملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے۔حتی کہ اگر ایک کا ٹٹا بھی چبھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گنا ہوں کومٹادیتا ہے۔''

سيّدنا عبدالله بن مسعود فِالنِّينُ سے روايت ہے كه رسول الله طِشْنَطَيْمَ نِهُ ارشاد فرمایا: (( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى إِلَّا حَاتَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ . )) ع

'' جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت (تکلیف) پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کواس طرح گرادیتا ہے جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں۔''

## آ زمائش میں استقامت کا ثواب:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَ لَنَهُلُونَ مَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْآمُوالِ وَ الْجَوْمَ وَ لَنَهُ الْمَوْالِ وَ الْجَوْمَ عَ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْآمُوالِ وَ الْجَوْمَ عَ وَ الْبَعْرِةِ : ٥٥١)

''اورہم تہمیں آ زمائیں گے، کھ خوف وہراس اور بھوک سے ، اور مال وجان اور بھلوں میں کی سے ، اور صبر کرنے والوں کوخوشخری دے دیجئے ۔''
اور بھلوں میں کی سے ، اور صبر کرنے والوں کوخوشخری دے دیجئے ۔''
''اس آیت میں خطاب صحابہ کرام مُنْ اللہ میں کے لیے ہے، لیکن دیگر مؤمنین بھی اس میں

صحیح بخاری: کتاب المرض، رقم: ٥٦٤٢ - صحیح مسلم: أیضًا، رقم: ٢٥٧٣.

صحیح بخاری، کتاب المرض، باب شدة المرض، رقم: ٥٦٤٧ - صحیح مسلم، أیضًا، رقم: ٢٥٧١

کھ سے نظائل اٹال ہے کہ جولوگ دعوت الی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی ذمہ داری قبول کریں شامل ہیں۔ اس لیے کہ جولوگ دعوت الی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی ذمہ داری قبول کریں گے، ان کا مقابلہ اہل فسق و فجور سے ہوگا، اور جولوگ حق پر قائم رہیں گے اور اس کی طرف دوسروں کو بلائیں گے، ان کی ابتلاء و آزمائش لازم ہے، یہی سنت ابراہیمی ہے۔ اور بیہ آزمائش اس لیے بھی ضروری ہے، تاکہ جھوٹے اور سے اور صبر کرنے والے، اور جزع وفزع کرنے والے میں تمیز ہوسکے اور جوصبر سے کام لیتا ہے۔ اللہ سے اجرکی اُمیدر کھتا ہے، اور راضی بقضائے الہی ہوتا ہے، اللہ اسے بشارت دیتا ہے کہ اس کا اجراس کو پورا پورا بورا ملے گا۔''

(تيسير الرحمن: ١١ /٨٧)

تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب جب خشت بنے تب کام بنے ان خام دلوں کے عضر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر

مزید برآں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُا ۗ اِلَّهُ بِمَا تَغْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﷺ (هود: ١١٢)

'' پس آپ راوحق پر قائم رہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، خبر دار! تم حدسے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کود کھنے والا ہے۔''

''اس آیت کریمه میں اللہ تعالی نے اپنے رسول اور دیگر مؤمن بندوں کو دین حق پر مرحال میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے که دشمنانِ دین پر غالب آنے کا یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے خلاف بغاوت وسرکثی سے منع کیا ہے، اس لیے که ہلاکت و بربادی کا یہی پیش خیمہ ہے۔ حسن بھری کہتے ہیں کہ جب بیر آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ طابع نے فرمایا: '' تیار ہوجاؤ! تیار ہوجاؤ! ''اس کے بعد آپ بہتے ہوئے انہیں

کی سے فضائل اعمال کی شرق کی ہے۔ 363 کی ہے۔ کاب الادب کی ہے۔ مفسر البوالسعو دکہتے ہیں کہ: ''استقامت'' تمام اصولی وفروی احکام اور تمام نظری اور عقلی خوبیوں کو شامل ہے۔ اور اس ضمن کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونا انتہائی مشکل کام ہے۔ اسی لیے نبی کریم ملتے علیہ نے فرمایا تھا کہ'' مجھے سورہ ہودنے بوڑھا بنادیا (تر فدی)۔''

الله ربّ العزت اپنے مؤمن بندوں کو جواس کی راہ میں حق پر قائم رہتے ہیں،اور آنے والی تکالیف،مصائب و پریشانیوں کے مقابل صبر واستقلال کا نمونہ بن جاتے ہیں تو اللہ ایسے بندوں کی قدر کرتا ہے،اور انہیں بڑے انعام واکرام سے نوازا تا ہے۔جیسا کہ ارشاد فر مایا:
﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوُا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّةً السُتَقَامُوْا تَتَانَذَّ لُ عَلَيْهِمُ الْمَلْلِكَةُ

اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ۞ نَكُنُ تَخَافُونَ ۞ نَحُنُ اَوْلِيَوْكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِنَ الْاَحْرَةِ ۚ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَفُو لِ رَّحِيْمٍ ﴿ اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشَعُونَ ۞ نُؤُلًا مِّنْ غَفُو لِ رَّحِيْمٍ ﴿ ﴾ اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَلَّعُونَ ۞ نُؤُلًا مِّنْ غَفُو لِ رَّحِيْمٍ ﴿ ﴾

(حم السجده: ۳۰ ۲۳)

" واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگاراللہ ہے، پھراسی پر قائم رہے ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہتم کچھ بھی اندیشہ اورغم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سُن لوجس کا تم وعدہ دیئے گئے ہو۔ تمہاری دنیوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق رہے اور آخرت میں بھی رہیں گے، جس چیز کوتمہارا بی چی جا ہوا ورجو پچھتم مانگوسب جنت میں موجود ہے خفورور چیم معبود کی طرف یہ سب پچھ بطور مہمانی کے ہے۔ ''

مزيدارشادفرمايا:

﴿ إِنَّ الَّنِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ السَّقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمُ يَخْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ مُ لَا لَكُنُوا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْجَنَّةِ لَحْلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الاحقاف: ١٣-١٥) لله المال ال

'' بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پالنہاراللہ ہے پھراس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نٹمگین ہوں گے۔ بیتو اہلِ جنت ہیں جوسدااسی میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے جووہ کیا کرتے تھے۔''

یبی وجہ ہے کہ رسول کریم طفی آیا اپنے صحابہ کرام رفخانگیم کو آ زمائش پر استقامت اور

صبر کرنے کا درس دیتے ، اور تلقین فرمایا کرتے تھے:

عَنْ سُفْيَانَ بِنِ عَبِدِ اللهِ رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رسول اللهِ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول اللهِ! قُلْ لِي في الإسلامِ قَوْلاً لا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قال: ((قُلْ: آمَنْتُ اللهِ؛ ثُمَّ اسْتَقِمْ. )) •

'' سیدنا سفیان بن عبدالله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که میں نے الله کے رسول طفی آیا سے کہا: مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتلا دیں کہاس کی بابت آپ کے علاوہ میں کسی اور سے سوال نہ کروں ۔ آپ طفی آیا نے فرمایا: ''تم کہو، میں الله پرایمان لایا، پھراس پر ثابت قدم رہو۔''

بعض دفعہ آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان مرنے کی بھی خواہش کرنے لگ جاتا ہے۔ چنانچے رسول الله ﷺ نے فرمایا:

(( والذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالْقَبْرِ، فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ، ويقولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ، وَلَيس بِهِ الدِّيْنُ، إِلَّا الْبَلاءُ.) •

'' قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیاختم نہ ہوگی حتی کہ آ دمی قبر پر سے گزرے گا تواس پرلوٹ پوٹ ہوگا اور کہے گا کہ کاش! اس

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام، رقم: ٣٨.

② صحيح بخاري، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، رقم: ◊١١١٠ صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل..... رقم: ١٥٧.

قبروالے کی جگہ میں ہوتا۔ایبادین (کی حفاظت) کی وجہ سے نہیں کہے گا، بلکہ اس کا سبب دنیا کی آ زمائش ہوگی۔''

#### نبی کریم طنتی ایم نے ارشاد فرمایا:

(( وَمَا يَـزَالُ الْبَلاَءُ بِـالْـمُـؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهِ، وَوَلَدِهِ، وَوَلَدِهِ، وَوَلَدِهِ، وَوَلَدِهِ، وَوَلَدِهِ، وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ. )) •

'' مومن مرد وعورت اپنی جان، اولا د اور مال میں ہمیشہ آ زمائش سے دوجار رہتی ہے، حتی کہ اللہ سے ملاقات کے وقت اس کے بدن پر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔''

#### نبی رحمت طلطی ایم نے فر مایا:

(( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبَهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سَوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهِ بِهِ سَيًّا تِه كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا . )) •

'' مسلمان کو بیاری کی وجہ سے جو تکلیف لاحق ہوتی ہے، اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو اس طرح گراتے ہیں جس طرح درخت سے بیت جھڑتے ہیں۔''

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ اَسْوَدٍ وَ وَ اللهِ الل

فَوَاهًا.) 9

<sup>🜒</sup> مسند الامام احمد: ٢/ ٥٠٠٠\_ صحيح سنن الترمذي، الزهد، باب ماجاء في الصبر على البلاء ، رقم: ٢٣٩٩.

وصحيح البخارى، رقم: ٥٦٦٠ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض ..... ، رقم: ٢٥٧١.

❸ سنن ابو داؤد، كتباب الفتن، باب في النهى عن السعى في الفتنة، رقم: ٢٦٣٤\_ سلسلة الصحيحة، رقم: ٩٧٣.

ي الدرب الأرب المال الما

سیّدنا مقداد بن اسود رفیانیهٔ کہتے ہیں: الله کی قسم! میں نے رسول الله طلّعَظَیهٔ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ''نیک بخت وہی ہے جوفتنوں سے بچالیا گیا، نیک بخت وہی ہے جوفتنوں سے بچالیا گیا، نیک بخت وہی ہے جوفتنوں سے بچالیا گیا، اور جو (فتنوں میں) آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا اس کے کیا ہی کہنے۔''

#### غصے کو ضبط کرنے کی فضیلت:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ فَمَا الْوَتِيْتُهُ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيْوِقِ اللَّانُيَا ۚ وَ مَا عِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ وَّ اَبْغَى لِلَّذِيْنَ اَمَنُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ شَّ وَ الَّذِيْنَ يَجْتَذِبُونَ كَبْيِرَ الْإِثْمِرَ وَ الْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمُ يَغْفِرُونَ شَّ ﴾

(الشورى: ٣٦-٣٧)

''پس تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگائی دنیا کا کچھ یونہی سا اسباب ہے،
اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر اور پائیدار ہے، وہ ان کے
لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور
کبیرہ گنا ہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی
معاف کردیتے ہیں۔''

#### مزيدارشادفرمايا:

﴿ وَ اَطِيْعُوا اللهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَسَارِعُوَا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنُ رَّكُمُونَ ﴿ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الل

(آل عمران: ۱۳۲\_۱۳۶)

ي من كل المال المرابع المرابع

"اورالله اورالله اوراس کے رسول کی فرمانبرداری کروتا کہتم پر رحم کیا جائے۔ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑ وجس کا عرض آسان اور زمین کے برابر ہے، جوان پر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جوخوثی اورغم ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں، غصہ پینے والے، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ ان نیک کاروں کومجبوب رکھتا ہے۔"

ان آیات مقدسه میں الله تعالی نے منعم علیه بندوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جوجنتوں اور الله کی رضا مندی کے حقد ارتھم یں گے۔ ان چنیدہ بندوں میں غصے کو ضبط کرنے والے بھی ہیں۔ چھوٹی ، فضول باتوں پریا بات بات پر غصہ کرنا درست نہیں۔ ہاں! جہاں شریعت، دین وغیرہ کا معاملہ ہو، جہاں محرمات الہیکا ارتکاب کیا جاتا ہو، وہاں غصہ آنا ممدوح ہے:

عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِي اللّٰه عنه أن رسولَ اللّٰه هُونَ قال: ((لَیْسَ الشَّدیدُ الَّذِي یَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الشَّدیدُ الَّذِي یَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ

الْغَضَبِ. )) •

سید نا معاذ بن انس رخالٹو، سے روایت ہے کہ نبی طفیعاتی نے فر مایا:'' جو شخص غصے

صحیح بخاری، کتاب الادب، باب الحذر من الغضب، رقم: ۲۱۱۶\_ صحیح مسلم، کتاب البر
 والصلة ، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ، رقم: ۲۲۰۹.

<sup>•</sup> سن ترمذى، كتاب صفة القيامة، رقم: ٣٤٩٣ ـ سنن ابو داؤد، كتاب الأدب، باب من كظم غيظا، رقم: ٧٧٧٧ ـ الباني والله في السنان والمانية والله في الماني والله في الماني والله في المانية والله في المانية والمانية والما

کو پی جائے، جب کہ وہ بدلہ لینے پر قادر ہواللہ تعالی قیامت والے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے کھے گا کہ وہ جس حور عین کو چاہے، اپنے لیے پیند کرلے۔''

سیّدنا ابودرداء خِلِائیْهٔ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے رسول اللّه طِنْتَ اَیْهِ سے عرض کیا: '' مجھے کوئی ایساعمل بتا ہے جو مجھے جنت میں داخل کردے؟ تو آپ طِنْتَ اَیْمَ اِلْمَا اِلْمَائِمَ نِیْمَ اِلْمَا فر مایا:'' غصہ نہ کر مجھے جنت مل جائے گی۔'' •

### سچ بولنے کی فضیلت:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ فَمَنَ أَظُلَمُ مِثَنَ كَذَبَ عَلَى اللّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدَقِ إِذْ جَأَءَةُ أَلَيْسَ فِي اَظُلَمُ مِثَنَ كَذَبَ عَلَى اللّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدَقِ وَصَدَّقَ بِهَ فَي جَهَنَّمَ مَثُوى لِللّهُ عَلَى اللّهِ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمُ لَلْكَ جَزَآءُ اللّهُ عَسِنَيْنَ ﴿ وَالزمر: ٣٥-٣٢) النُهُ عَسِنَيْنَ ﴿ وَالزمر: ٣٥-٣٢)

'' پس اس شخص ہے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر افتر اپر دازی کی ، اور جب سی بات اسے پہنچ گئی تو اُسے جھٹلا دیا ، کیا کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے۔ اور جورسول سی بات لے کر آیا ، اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اُن کے لیے اُن کے رب کے پاس ہروہ چیز ہے جس کی وہ خواہش کریں گے۔ بھلائی اور نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔'' سی بولنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔'' سی بولنے والوں کے لیے بہترین نمونہ رسول کریم طفی آتیا ہے مہاجرین صحابہ کرام شی اُللہ ہیں ہے۔ چنا نیے اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

<sup>●</sup> الترغيب والترهيب، كتاب الادب، باب الترهيب من الغضب، رقم: ٠٥٠ ٤ \_ صحيح الجامع الصغير، رقم: ٧٣٧٤.

﴿ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهْجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَآمُوَالِهِمْ لِيَامِهُمْ وَآمُوَالِهِمُ يَبُتَغُوْنَ فَضُلًا مِّنَ اللهُ وَرَسُولَهُ الْولْلِكَ مَنَ اللهُ وَرَسُولَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَلَا لِللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَلَا لِمُعْمُ اللهُ وَلَا لِلهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَلَا لِللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُلّالِي الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

'' وہ مال اُن فقیر مہاجرین کے لیے ہے جواپنے گھروں اور مال ودولت سے نکال دیئے گئے ، وہ لوگ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب گارتھے، اور اللہ اور اس کے حرسول کی مدد کرتے تھے، وہی لوگ سچے تھے۔''

صدافت ہو تو دل سینوں سے کھنچ آتے ہیں اے واعظ حقیقت خود کو منوالیتی ہے مانی نہیں جاتی ﴿كَاعَةٌ وَّ قَوْلٌ مَّعُرُوْفٌ ۖ فَإِذَا عَزَمَر الْأَمُرُ ۖ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ أَنَّ ﴾ (محمد: ٢١)

'' پس بہت بہتر تھاان کے لیے فرمان کا بجالا نا اور اچھی بات کا کہنا، پھر جب
کام مقرر ہوجائے، تو اگر اللہ سے سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے۔'
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سچے بولنے والوں کے لیے خیر و بھلائی، جنت و دیگر انعام و
اکرام بیان فرمائے ہیں۔ یعنی سچے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر چہ بظاہر بسااو قات نقصان ہی نظر
آر ہا ہو، کیکن ہوتی اس میں بھی خیر ہی ہے۔

عَن عَبْدِ اللّهِ ابْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه عن النّبيّ ها قال: ((إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ البَرَّ بَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ اللهِ كَذَّابًا.) • الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.)) •

 <sup>●</sup> صحيح بخاري، كتاب الأدب، باب قول الله تعالىٰ ﴿ يَأْيِها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ وما ينهي عن الكذب، رقم: ٢٠٩٤ صحيح مسلم، كتاب البر، باب قبح الكذب وحسن الصدق و فضله، رقم: ٢٦٠٧.

سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے نبی کریم طنتی ہے نے فرمایا:

'' یقیناً سچائی، نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آ دمی سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے الله کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور آ دمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ الله کے ہاں اسے بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔''

سید ناحسن بن علی و الله؛ سے روایت ہے کہ نبی کریم طفی میانا نے ارشا دفر مایا:

(( اَلصِّدْقُ طُمَأْنِينَةُ ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةُ . )) •

''سچائی باعث اطمینان اور حھوٹ باعث شکوک وشبہات ہے۔''

سیّدنا ابوامامہ ڈٹاٹنیئہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طنے آئی نے فرمایا: '' میں ضانت دیتا ہوں جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے گا، اسے جنت کے گرد ونواح میں گھر ملے گا۔اور جو مذاق کرتے وقت بھی جھوٹ کوچھوڑ دے گا اسے جنت کے وسط میں گھر ملے گا۔اور جوعمدہ اخلاق کا مالک ہواسے جنت کے اعلیٰ مقام پر گھر ملے گا۔'' ●

سیّدنا عبادة بن صامت و النه علی سے مروی ہے کہ رسول الله طفی الله فی قرمایا: ''میری چھ باتیں مان لو میں شخصیں جنت کی ضانت دیتا ہوں ۔'' صحابہ و کی اللہ میں شخصیں جنت کی ضانت دیتا ہوں ۔'' صحابہ و کی اللہ میں شخصیں جنت کی ضانت دیتا ہوں ۔'' صحابہ و کی اللہ میں مصلی کیا ہیں؟ آپ طفی میں آپ کی اللہ میں کیا ہیں؟ آپ طفی میں کیا ہیں؟ آپ طفی میں کیا ہیں؟

(1: جب تم کوئی بات کروتو جھوٹ مت بولو۔

(2: جب وعده کروخلاف ورزی مت کرو۔

(3: جب تههیں امانت دی جائے تو خیانت مت کرو۔

(4: اینی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔

سنن ترمذی، کتاب صفة القیامة ، رقم: ۲۰۱۸ ـ البانی عراضی نے اسے "صحیح" کہا ہے۔ ارواء الغلیل،
 رقم: ۲۰۷۲، ۲۰۷۲.

<sup>2</sup> سنن ابو داؤد، كتاب الادب، باب في حسن الخلق، رقم: ٤٨٠٠ سلسلة الصحيحة، رقم: ٢٧٣.

لَّهُ الْعَالِ اللَّهُ من منذ نزل منح ك

(5: این نظرین نیجی رکھو۔

(6: اینے ہاتھوں کو (برے کاموں سے )رو کے رکھو۔ " 6

#### الجھے اخلاق سے پیش آنے کے فضائل:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ فَهِمَارَ حُمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ السَتَغْفِرُ لَهُمْ وَ شَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَاغُلُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ السَتَغْفِرُ لَهُمْ وَ شَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَاذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ يُعِبُ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۞ ﴾ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلِيْنَ ۞ ﴾

(آل عمران: ٥٥١)

'' آپ محض الله کی رحمت سے اُن لوگوں کے لیے نرم ہوئے ہیں ، اور اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے حبیث جاتے ، پس آپ انہیں معاف کر د ہیجئے ، اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے ، اور معاملات میں ان سے مشورہ لیجئے ، پس جب آپ پختہ ارادہ کر لیجئے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے ، اللہ تعالیٰ تو کل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔''

''لین یہ آپ پر اور آپ کے اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ آپ ان کے لیے نہایت نرم دل ہوگئے، آپ ان سے نہایت مہر بانی اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ آپ کا خلق بہت اچھا ہے۔ اس لیے وہ آپ کے اردگر دجمع ہوگئے۔ اور وہ آپ سے محبت کرتے اور آپ کے حکم کی تعیل کرتے ہیں۔ ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظُّا ﴾ لینی اگر آپ بداخلاق ہوتے ﴿غَلِیْظُ الْقَلْبِ ﴾ لیمی سخت دل ہوتے، ﴿لَانْفَظُوا مِنْ حَولِكَ ﴾''تو وہ آپ کے پاس سے حجب جاتے'' کیونکہ برخوئی اور سخت دلی لوگوں کو متنفر اور ان کے دلوں میں بغض پیدا کرتی ہے۔ پس دنیاوی برخوئی اور سخت دلی لوگوں کو متنفر اور ان کے دلوں میں بغض پیدا کرتی ہے۔ پس دنیاوی

<sup>1</sup> السلسة الصحيحة، رقم: ١٤٧٠.

(خم السجده: ٣٤)

'' اور نیکی اور برائی برابرنہیں ہوتی ، آپ برائی کو بطریُق احسن ٹال دیجئے تو (آپ دیکھیں گے کہ ) آپ اور جس آ دمی کے درمیان عداوت ہے ، وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔''

﴿ وَ قُلُ لِّعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ آحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَىٰ يَنْزَغُ بَيْنَهُمُ وَ الْحَالِقَ الشَّيْطَىٰ يَنْزَغُ بَيْنَهُمُ وَ اللَّمِيْدَ اللَّهِ يُطَنَى كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَلُوًّا مُّبِيْدًا ۞ ﴾

(بنی اسرائیل: ۵۳)

'' اور میرے بندوں سے کہدد بیجیے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں ، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلوا تا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔''

''یاللہ تبارک وتعالیٰ کا اپنے بندوں پرلطف وکرم ہے کہ اس نے انھیں بہتر اخلاق، اعمال اور اقوال کا حکم دیا ہے، جو دنیا و آخرت کی سعادت کے موجب ہیں۔ چنانچے فر مایا: ''کہہ دو! میرے بندوں ہے، بات وہی کہیں جو اچھی ہو۔'' یہ ہر اس کلام کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ مثلاً قرأت قرآن، ذکر الہی، حصولِ علم، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور لوگوں کے ساتھ ان کے حسب مراتب اور حسب منزلت شیریں

الله المال کلام وغیره۔اگر دوا چھےامور در پیش ہوں اوران دونوں میں جمع قطبیق ممکن نہ ہوتو ان میں جو بہتر ہو، اس کوتر جیح دی جائے اوراچھی بات ہمیشہ خلق جمیل اور عمل صالح کو دعوت دیتی ہے۔ اس لیے جسے اپنی زبان پراختیار ہے۔اس کے تمام معاملات اس کے اختیار میں ہیں۔''

(تفسير السعدي، مترجم: ٢/ ١٤٦٨)

رسول کریم طنی عَدِه اخلاق کے مالک تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿ وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ٣ ﴾ (القلم: ٤) ''اور بےشک آ ب بہت بڑے(عمدہ)اخلاق پر ہے۔'' حسن اخلاق نبی کابیہ ہے ایک گلدستہ كيا عجب اس كي مهك باغ جنال تك ينيح

سیّدنا ابوذ رخالیّمهٔ کورسول کریم <u>طنعیّا آ</u>نے لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنے کی وصیت فرمائی: عَنْ أبي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِيْ رسولُ الله ﴿ : (( اتَّقِ الله عَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَن . )) 🕈

سیدنا ابو ذر جندب بن جنادۃ رہائیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفیاتیا نے فر مایا:'' تو جہاں کہیں بھی ہو، اللہ سے ڈراور برائی کے پیچھے نیکی کر، نیکی برائی کو مٹا دے گی اورلوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ ۔'' عن عائشةَ رَحِمَهَا الله قالت: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عِنْ يقول:

((إِنَّ المُوْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِه دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ . )) المُوَّمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِه دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ . ))

سیدہ عائشہ والنعیہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله طنیع آیم کوفر ماتے ہوئے

**①** سنـن ترمذي، ابواب البر والصلة، باب ماجاء في معاشرة الناس، رقم: ١٩٨٧\_ الباني *برالله نے اسے* «حسن" کہاہے۔

سنا:''مومن یقیناً اپنے حسن اخلاق سے وہ درجہ پالیتا ہے جو ایک روزے دار اور شب بیدار شخص کے جھے میں آئے گا۔''

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: (( إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِليَّ، وَأَقْرَبكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقًا، وإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إليَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الثَّرْثَارُونَ، وَالمُتَشَدِّقُونَ، وَالمُتَفَيْهِقُونَ.)) • سيدنا جابر بن عبدالله وللنجيئاسيه روايت ہے، رسول الله طفي آياً نے فرمايا: ''تم میں سے مجھےسب سے زیادہ محبوب اور قیامت والے دن میر بےسب سے زیادہ قریب، وہ لوگ ہوں گے جوتم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔اورتم میں سےسب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ اور قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے، ہا چھیں کھول کرطویل گفتگو کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔'' عـن أبـي هُريرة رضيَ الله عنه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﴿ عُنْ أكثر مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ قال: (( تَقْوَى اللهِ وَحُسنُ الخُلُقِ)) وَسُئِلَ عَنْ أَكثر مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: (( الْفَمُ

''سیدنا ابو ہریرہ رضائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفی مین ہے سے سوال کیا گیا کہ کون سے عمل، انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنیں گے؟ آپ طفی مین نے فرمایا:'' اللہ کا ڈراور حسن اخلاق۔'' اور پوچھا گیا کہ کون سی

وَالفَرْجُ . )) 9

❶ سنن ترمذي، أبواب البر والصلة، باب ماجاء في معالى الأخلاق، رقم: ٢٠١٨ ـ سلسلة الصحيحة، رقم: ٧٩١.

چیزیں انسانوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہوں گی؟ آپ ملتے آیا نے فرمایا: ''منداور شرم گاہ۔''

عن النَّو السِ بن سمعان رضي الله عنه قال: سألتُ رَسُولَ الله عنه قال: سألتُ رَسُولَ الله عنه قال: (( البِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ، والإِثْمُ: مَا حَاكَ في صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. )) • سيدنا نواس بن سمعان را الله على سيدنا نواس بن سمعان را الله على سيدنا نواس بن سمعان را الله على سيدنا تو آپ طيع آيا نے رسول الله طيع آيا سے فيل اور گناه كے كام كے متعلق سوال كيا تو آپ طيع آيا نے جواب ميں ارشاد فرمايا: " نيكي تو اچھا اخلاق ہے۔ اور گناه وہ ہے جو تيرے سينے ميں كھيكے، اور گخصے بينا گوار ہوكہ لوگ اس سے باخبر ہوں۔ "

عن عبدِ الله بنِ عمرِ وبنِ العاصِ رضي الله عنهما قال: لَمْ يَكُنْ رسولُ الله فَهما قال: لَمْ يَكُنْ رسولُ الله فَهُ فَاحِشًا ولا مُتَفَجِّشاً. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَهَا: (( إِنَّ مِن خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا. )) •

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص و الله سے روایت ہے کہ رسول الله طفی ایم برگونہ سے ، اور نہ آپ برگونہ سے ، اور نہ آپ برزبان تھے اور آپ طفی آیم فر مایا کرتے تھے: ''تم میں سب سے بہترین محص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔'

عن أبي الدرداءِ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ عَلَىٰ قالَ: (( مَا شَيءٌ اللهُ عَنه أَنَّ النبيُّ عَلَىٰ قالَ: (( مَا شَيءٌ اللهُ أَنْ قَلُ في ميزَانِ الْمُوْمِنِ يَومَ القِيَامَةِ من خُلْقٍ حَسَنٍ ، وإِنَّ الله لَيْخِضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ . )) • لَيُبِغِضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ . )) •

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تفسير البر والإثم، رقم: ٢٥٥٣.

صحیح بخاري، كتاب الأدب، رقم: ٦٠٢٩ صحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب كثرة حیائه،
 رقم: ٦٠٣٣.

❸ سنن الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في حسن الخلق ، رقم: ٢٠٠٢\_ سلسلة الصحيحة، رقم: ٨٧٦.

لله مسلح فضائل اعمال منظم المنظم المن

سیدنا ابو درداء زلائی سے روایت ہے، نبی کریم طفی آنے فرمایا: '' قیامت والے دن مومن بندے کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔اور یقیناً اللہ تعالی بدزبان اور بے ہودہ گوئی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔''

اچھے اخلاق سے پیش آنے سے نہ صرف اللہ خوش ہوتا ہے، بلکہ نبی کریم طفی اینے نے بعدوں بھی جنت کی بشارت فر مائی ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا بیا پنے بندوں سے محبت کا اظہار ہے کیونکہ جب آپ کسی سے عمدہ اخلاق سے پیش آئیں گے تو دوسر سے بھی آپ سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، جس سے گھر اور معاشرے میں باہمی محبت بڑھے گی، اور زندگی میں سکون اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔

### جانوروں پراحسان اور رحم کرنے کا ثواب:

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَامِنْ دَآبَةٍ فِي الْرَضِ وَلَا ظَيِرٍ يَّطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ آمُفَالُكُمُ ۗ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إلى رَبِّهِمْ يُخْشَرُونَ ۞ ﴾ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إلى رَبِّهِمْ يُخْشَرُونَ ۞ ﴾

(الانعام: ٣٨)

''اور ہرجانور جوزین میں پایاجاتا ہے،اور ہر پرندہ جودو پروں کے ذریعداڑتا ہے، وہ تہاری طرح اُمتیں ہیں، ہم نے کوئی چیز ریکارڈ میں لانے سے چھوڑ نہیں دی ہے، چروہ لوگ اپنے رب کے حضور جمع کئے جائیں گے۔' ﴿ وَ الْاَنْعَامَدَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَ الْاَنْعَامَ خَلُقَهَا قَلْكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَ الْاَنْعَامَ خَلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرب المال المال المرابع المربع المرب

''اوراس نے چوپایوں کو پیدا کیا ہے جن میں تمہارے لیے گری حاصل کرنے کا سامان اور دیگر منافع ہیں، اور ان میں سے بعض جانوروں کا تم گوشت کھاتے ہو۔ اور اُن میں تمہارے لئے زینت و جمال کا سامان بھی ہے، جب شام کو انہیں (چراگاہ سے گھر) واپس لاتے ہو اور جب صبح کو (چراگاہ کی طرف) لے جاتے ہو۔ اور وہ جانور تمہارے بوجھان شہروں تک لے جاتے ہیں۔ جہاں تم بہت ہی پریشانی اور جانفشانی سے بہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب بڑی شفقت والا، بے حدر حم کرنے والا ہے۔''

ان آیات میں اللہ ربّ العزت نے جانوروں، چوپایوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے منافع بیان فرمائے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالی نے اپنی شفقت ورحمت کا ذکر فرمایا۔ جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح تبہارے رب نے تبہارے فوائد کے لیے ان چرند، پرند کو تخلیق کیا ہے۔ اور تم پررتم فرمایا۔ تو اے بنی نوع انسان! تم نے بھی ان پررتم کرنا ہے۔ انہیں ہوئے تکلیف نہیں دینی، انھیں ہے جا مشقت میں نہیں ڈالنا۔ ان کے آرام وطعام کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جب تم ان کے حقوق کا خیال کروگے، ان پررتم کروگے، تو نیجتاً اللہ تعالی تمہارا خیال کرتے ہوئے تم پررتم فرمائے گا:

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله فَ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِعْراً فَنَزَلَ فيها فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبُ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فقال الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَش مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ الرَّجُلُ: فَقَالَ مِنَ الْعَطَش مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنَ الْعَطَش مِثْلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ لَهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ، حَتَّى رَقِي فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللّهُ لَهُ اللهُ لَهُ ، فَعَفَرَ لَهُ .))

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول الله طفی الله عنہ نے فرمایا: "ایک آدمی راستے پر چلا جارہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی، اس نے ایک کنواں

پایا، پس اس میں اتر کر اس نے پانی پیا، پھر باہر تکل آیا، وہیں ایک کتا تھا جو پیاس کے مارے زبان باہر نکا لے کیچڑ چائے رہا تھا، پس اس آ دمی نے کہا:

''اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس نے ستایا ہے جس طرح میں اس کی شدت سے بے حال ہو گیا تھا، چنانچہ وہ کنویں میں اترا، اور اپنا موزہ پانی سے بھرا، اور اسے اپنے منہ سے پکڑے اوپر چڑھ آیا اور کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ممل اور جذبے کی قدر کی، اور اسے معاف فرما دیا۔'

کے اس ممل اور جذبے کی قدر کی، اور اسے معاف فرما دیا۔'
مارے لیے چو پایوں میں بھی اجرہے؟ آپ طشے آتی نے عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا ہمارے لیے چو پایوں میں بھی اجرہے؟ آپ طشے آتی نے غرض کیا، یا رسول اللہ! کیا ہمارے لیے چو پایوں میں بھی اجرہے؟ آپ طشے آتی نے غرض کیا، یا رسول اللہ! کیا ہمارے لیے کہا کہ کے بیاد کرام رضوان اللہ علیہ اجرہے۔'

سيّدنا ابو ہربرہ و فرائنيهٔ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد طلقے عَلَیم نے فر مایا:

((بَيْنَمَا كَلْبُ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُه الْعَطَشُ ، إِذْ رَأَتْه بَغِيُّ مِنْ بَغَايُلُ مَنْ بَغَايُا بَغِيًّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائيلَ ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا ، فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ ، فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ . )) • فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ . )) •

''ایک کتا کنویں کے گرد چکرلگارہاتھا، قریب تھا کہ بیاس کی وجہ سے مرجائے کہ اچا تک اسے بنی اسرائیل کی فاحشہ عورتوں میں سے ایک عورت نے دیکھا، بساس نے اپنا موزہ اتارا کر اس کے ذریعے سے اس نے اس کے لیے (کنویں سے) پانی کھینچا، اور اسے بلا دیا، پس اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔'' اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت پرند پر دم کرنے سے اگر دم فرما تا ہے تو انہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت پرند پر دم کرنے سے اگر دم فرما تا ہے تو انہیں

<sup>•</sup> صحيح بخاري، كتاب المساقاة ، باب فضل سقى الماء، ، رقم: ٣٣٦٣\_ صحيح مسلم، كتاب السلام، باب فضل سقى البهائم المحترمة وإطعامها، رقم: ٢٢٤٤.

<sup>2</sup> صحيح البخاري، كتاب احاديث الانبياء، رقم: ٣٤٦٧\_ صحيح مسلم، رقم: ٢٢٤٥.

تنگ کرنے پرسزابھی دیتاہے:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَهُ قَالَ: ((عُدِّبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِي تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ لا هِي تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ.)) •

سیدنا ابن عمر وظافیہ سے روایت ہے، رسول الله طفی آیا نے فرمایا: 'ایک عورت کوایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اسے قید کر دیا تھا حتیٰ کہ وہ مرگئ، پس وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ نہ اس نے اسے کھلایا پلایا، جب کہ اس نے اسے قید کر رکھا تھا، اور نہ اسے اس نے چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی۔'

## امانت داری کی فضیلت:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ قَلْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَا تِهِمُ خَشِعُونَ ﴿ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴿ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴿ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴾ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴾ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴾ وَ الْمَا عَلَى اَزُوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتُ الْمُنافِئُهُمْ فَا اللَّهُ عُلُونَ ﴾ وَ الْمَا عُلُونَ ﴾ وَ الْمُومِنُونَ ﴾ وَ المومنون : ١ تا ٩) هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ مُنْ فَنْ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى صَلَوْتِهِمْ مُنْ فَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى صَلَوْتِهِمْ لَوْنَ ﴾ والمومنون : ١ تا ٩)

''یقیناً ان ایمان داروں نے نجات حاصل کر لی، جواپی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ جولغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔اور جوز کو ۃ ادا کرنے والے ہیں،اور

❶ صحيح بخاري، أواخر كتاب الأنبياء، رقم: ٣٤٨٢\_ صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة ، رقم: ٢٢٤٣.

جواپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی ہویوں اور لونڈیوں کے یقیناً پید ملامتوں میں سے نہیں ہیں۔اس کے سواجواور راہیں ڈھونڈیں وہی حد سے تجاوز کرجانے والے ہیں۔ جواپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔اور جواپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔''

''امانتوں سے مراد ہر وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا معاشرہ کی طرف سے یا معاشرہ کی طرف سے یا سے یا سی فرد کی طرف سے یا تعلق رکھتی ہو یا اقوال سے یا اموال سے ۔ ان سب کی پوری پوری گلہداشت ضروری ہے ۔ یہی صورت مال ،عہداور معاہدات کی ہے ۔ خواہ کوئی عہداللہ تعالیٰ سے کیا گیا ہواور اللہ نے اپنے بندوں سے لیا ہو ۔ خواہ یہ کا قول وقر ار ہواور خواہ یہ معاہدہ ہی ، یا نکاح کے متعلق ہو ۔ ان کو وفا کرنا ضروری ہے ۔ ' رتیسیر القرآن: ۱۸۹۱، ۱۹۷)

" سیّدنا توبان خالیّهٔ بیان کرتے ہیں که رسول الله طنی آیا نے فرمایا: "جوروح جسم سے جدا ہوئی اور وہ تین چیزوں لیعنی تکبر، خیانت اور قرض سے بری تھی تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔"

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ریجھی ہے کہ بندہ خائن نہ ہو، جب خائن نہیں ہوگا تو لامحالہ امانت دار ہوگا۔ اور یہی مطلوب ہے۔ مزید برآ ں نبی رحمت طلط علیہ نے ارشا دفر مایا:

❶ سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب التشديد في الدين، وقم: ٢٤١٢\_ مسند احمد: ٥/ ٢٧٦\_ سلسلة
 الصحيحة، وقم: ٢٧٨٤.

الرافي المال الما

#### رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ثواب:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ﴿ قُلُ مَا آنُفَقُتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلُوَالِدَيْنِ وَ الْرَكْنِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ۞ ﴿ (البقرة: ٥٢١)

'' آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ (اللہ کی راہ میں) کیا خرج کریں ، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم چا ہوخرچ کرو والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تیبموں کے لئے، اور مسافروں کے لیے، اور تم جو کا رِخیر بھی کرو گے، اللہ تعالیٰ کواس کا پوراعلم ہوتا ہے۔''

﴿ فَاتِ ذَا الْقُرُبِي حَقَّهُ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ لِلَّانِيْنَ يُرِيُّ الْمُفَلِحُونَ ۞ ﴾ لِللَّذِينَ يُرِيُدُونَ وَجْهَ اللهُ ۚ وَالْوِلَيِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ۞ ﴾

(الروم: ٣٨)

<sup>1</sup> سلسلة الاحاديث الصحيحه، رقم: ١٤٧٠.

الارب المال المال

'' پس اے میرے نبی! آپ رشتہ دار کواس کاحق دیجیے، اور مسکین کو، اور مسافر کو بیان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔''

''لوگوں نے نبی کریم طینے آئے سے پوچھا کہ وہ اپنے مالِ حلال میں سے اللہ کی راہ میں کیا خرج کریں تو اللہ تعالی نے ان کا جواب دیا، اور ان کی راہنمائی فرمائی کہ وہ کوئی بھی مالِ حلال اللہ کی راہ میں خرج کرسکتے ہیں، چنا نچہ آخیں تعلیم دی کہ انسان کی نیکی اور حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقد ار اس کے والدین ہیں۔ ان پر خرج کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے، اور ان کے ضرورت مند ہونے کے باوجود ان پر خرج نہ کرنا، ان کی سب سے بڑی نافر مانی ہے۔' رئیسیر الرحمن: ۱۷۱۸)

﴿ وَالَّذِیْنَ مِصِلُونَ مَا آمَرَ اللهُ بِهَ آنَ یُوْصَلَ وَیَخْشَوْنَ دَبَّهُمُد

﴿ وَالذِيْنَ يَصِلُونَ مَا امَرَ اللَّهُ بِهَ انْ يُنْوَصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمُـ وَيَخَافُونَ سُوۡءَ الۡحِسَابِ شَٰ ﴾ (الرعد: ٢١)

'' اور اللہ نے جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا کھٹکار کھتے ہیں۔''

الله تعالی نے اس آیت میں اور اس سے پہلے اور بعد والی آیات میں مومن ہندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ جن میں سے رشتہ داروں کے ساتھ صلد رحمی وحسن سلوک سے پیش آنے والے بندے بھی ہیں۔ اور ان کے لیے انعامات واکرامات کی فہرست بچھاس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے:

﴿ أُولِيكَ لَهُمْ عُقْبَى اللَّهَارِ ﴿ جَنَّتُ عَلَنِ يَّلُخُلُو اَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْبَالِيكَةُ يَلُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ مِنْ الْبَالِيكَةُ يَلُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿ صَلَمُ عَلَيْكُمْ مِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ ﴾ كُلِّ بَابٍ ﴿ صَلَمُ عَلَيْكُمْ مِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ ﴾

(الرعد: ٢٢\_٤٢)

'' انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھرہے، یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں، جن

میں وہ داخل ہوجائیں گے، اوران کے آباء واجداد، اوران کی بیویوں، اور ان کی اور اور نے ہے ان کی اور اور شتے ہر دروازے سے ان کی اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، اور کہیں گے کہ آپ حضرات پر آپ کے صبر کی بدولت اللہ کی سلامتی ہے پس آخرت کا وہ گھر کیا ہی اچھا گھر ہے۔''

سيّدنا ابو ہرىره والله سے مروى ہے كه رسول الله طليق الله في فرمايا:

((إِنَّ اللَّه خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قال: نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ فَعَالَتْ: هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قال: نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَك، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قالت: بَلَى، قال: فَهَلَ فَذَاكِ لَكِ، ثم قال رسولُ الله ﴿ وَلَا أَوْ وَلُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُهُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنْ تُفْسِلُوا فِي الْآرُضِ وَتُقَطِّعُوۤ الرِّحَامَكُمُ وَ عَمَى البَّهُ وَالْمُمَّ مُهُمُ وَ اعْمَى البَصَارَهُمُ اللهُ فَاصَمَّهُهُمْ وَ اعْمَى البَصَارَهُمُ ﴿ وَالْمِنْ اللهُ الله

(محمد: ۲۳،۲۲) ٥

'' بے شک اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فر مایا، جب وہ ان کی پیدائش سے فارغ موا تو رحم (رشتہ) نے کھڑے ہو کر کہا: یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تجھ سے پناہ مانگے؟ اللہ تعالی نے فر مایا: '' ہاں، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے (تعلق) جوڑوں جو تجھ سے جوڑے، اور اس سے قطع (تعلق) کرلوں جو تجھے قطع کرے (تو ڑے)، رشتے (رحم) نے کہا: کیوں نہیں۔ اللہ تعالی نے فر مایا: پس سے تیرے لیے ہے۔'' پھر رسول اللہ طینے آئے نے فر مایا: ''اگرتم چا ہوتو (قرآنی آیت) پڑھ لو۔'' یقیناً قریب ہے کہ جبتم کو اقتدار ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رحموں رشتوں کو کا ٹو، یہی وہ

صحیح بخاری، کتاب الادب ، باب من وصل وصله الله ، رقم: ۹۸۷ ٥\_ صحیح مسلم ، کتاب
 البر والصلة، باب صلة الرحم و تحریم قطیعتها ، رقم: ۲۰۰۶.

الدب الدرب الدرب

لوگ ہیں جن پراللہ نےلعنت فر مائی اورانہیں بہرااوراندھا کردیا۔''

فائدہ عظیمہ :....غور فرمائیں کہ آپ طفی آیا قطع رحمی کی ندمت بیان کرتے ہوئے تائید کے طور پر اللہ تعالی کے قرآن کی تلاوت کی ترغیب دے رہے ہیں۔

لہذا معلوم ہوا کہ آپ قرآن مجید کے شارح اور مفسر ہیں۔ آپ ﷺ کے فرامین قرآن مجید کے نسامین قرآن مجید کے نسبہ وتو شیح ہیں۔ اور اللہ تعالی کی وحی ہیں۔ آپ کی احادیث کورد کرنا قرآن مجید کورد کرنا ہے جیسا کہ بعض لوگ حدیث کے انکار کے بڑے زبر دست فتنے میں مبتلا ہیں۔ در حقیقت وہ قرآن کی تردید کرتے ہیں۔ العیاذ باللہ!

عَنْ أَبِيْ هَرِيْرَةَ، أَن رجلًا قال: يَا رَسُوْلَ الله! إِنَّ لِي قَرَابَةً، أَصِلُهُ مُ وَيَسْيِئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيُسِيْئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فقال: (( لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ: فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلكَ.)) •

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان سے تخل اور بربا دباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ آپ طشے آئے آنے ارشاد فرمایا: ''اگر تو ایسا ہی سے جسیا کہ تو نے کہا ہے، تو گویا ان کے منہ میں گرم را کھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرارو سے ہیں رہے گا جب تک تیرارو سے ہیں رہے گا۔''

سيّدنا عبدالله بن سلام وللني فرمات بي كهرسول الله والسّائية في ارشا وفرمايا:

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة ، باب صلة الرحم، رقم: ٢٥٥٨.

لله سيح فضائل المال الما

''اےلوگو! سلام کو پھیلا ؤ،اورلوگوں کو کھانا کھلا ؤ، رشتہ داریاں ،تعلق قائم رکھو اور جب لوگ سور ہے ہوں تو تم نماز ادا کرو۔ (نتیجنًا) تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤگے۔'' •

سیدنا ابوابوب انصاری والٹیئ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا: یارسول اللہ! مجھے ایسا عمل بتلایئے جو مجھے جنت میں داخل کرے، اور جہنم سے دور کردے۔ نبی کریم طشے آیم نے فرمایا:

((تَعْبُدُ الله وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ. )) •

'' تم (صرف) الله کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت گھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوۃ دواورصلہ رحمی کرو۔''

عَنْ عِيَاضِ بِنِ حِمارٍ وَهَ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَ عَيَاضِ بِنِ حِمارٍ وَهَ قَالَ: (أَهْلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

'' سیدنا عیاض بن حمار زلائیئ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله طشائیم کو فرماتے ہوئے ساکہ: وہ حکمران جو فرماتے ہوئے سنا کہ:'' تین قتم کے لوگ جنتی ہیں۔ ایک: وہ حکمران جو انساف کرنے والا،صدقہ کرنے والا اور اعمال خیر کی توفیق سے بہرہ ور ہو۔

**①** سنن الترمـذي، صفة القيامة، رقم: ٢٤٨٥ \_ سنن ابن ماجه ، كتاب الأطعمة: ٣٢٥١ \_ البافي *بُرالله*. نےاسے"صحيح" کها ہے۔

صحيح بخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم: ١٣٩٦\_ صحيح مسلم، كتاب الإيمان،
 باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، رقم: ١٣٠.

صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، رقم:
 ٢٨٦٥.

ي من كل المال من المال المال من المال ا

دوسرا: وہ آ دمی جو ہرمسلمان اور رشتے دار کے لیے مہربان اور نرم دل ہو۔ تیسرا: مانگئے سے گریزاں وہ شخص، جوعیالدار ہونے کے باوجود سوال سے بیخنے والا ہو۔''

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَكُلَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ فَالَّهُ قَالَ: (( تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِاللهِ هَيْنًا، إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوْا هٰذِيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا. )) • هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا. )) • سيّدنا ابو ہريرہ رفائين سے روايت ہے، رسول الله طَلَيْقَالَمَ نَ فرمايا: " پيراور جعرات كے روز جنت كے دروازے كھولے جاتے ہيں۔ پھر ہراس بندے ہو، سوائ كرديتے جاتے ہيں جس نے اللہ كے ساتھ كسى كوشريك نے شهرايا ہو، سوائے اس آ دى كے جس كى اپنے (كسى مسلمان) بھائى كے ساتھ وَثَمَى ہو۔ بھر کہا جاتا ہے: ان دونوں كومہات دے دو، حتى كہ يہ سلم كريں۔ ان دونوں كومہات دے دو، حتى كہ يہ ملم كريں۔ ان

معلوم یہ ہوا کہ جن کے آپی میں تعلقات درست ہوں، اور بھائی چارہ قائم ہوتو اخیں مغفرت کا حصول ہوتا ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نبی کریم طفی ایک آ کے پاس آ کرکہا، یارسول اللہ!

إِنِّىْ اَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا فَهَلْ لِّىْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: (( هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ؟)) قَالَ: كَعُمْ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: (( هَلْ لَّكَ مِنْ خَالَةٍ؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((فَبرَّهَا .))

"مجھ سے ایک بڑا گناہ ہوگیا ہے کیا اس کی معافی کی کوئی صورت ہے؟ نبی

صحيح مسلم، كتاب البر، باب النهى عن الشحناء، رقم: ٢٥٦٥.

لله مسلح فضائل اعمال منظل المنظل المن

محترم عصر نظر نفر نفر نایا: '' تیری مال زندہ ہے؟ ''اس نے کہا: نہیں۔ آپ طفر آنے نفر مایا: '' تیری خالہ زندہ ہے؟ ''اس نے کہا: جی ہال! آپ طف آنے نے فرمایا:''اس سے نیکی کابرتاؤ کر۔'' •

سيّدنا انس فالنيّهُ سے روايت ہے كه نبى رحمت طِلْتَعَاقِيمٌ نے ارشا وفر مايا:

(( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ وَيُنْسَأَلَهُ فِيْ أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَجْمَهُ. ))

'' جو شخص بیرچاہے کہ اس کا رزق فراغ ہوجائے ، اور اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے تواسے چاہیے کہ وہ صلہ رحی کرے۔''

### مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنے کا ثواب:

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ بِالْغَيْبَةِ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ . )) • كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ . )) •

سیدہ اساء بنت بزید و اللیجا کہتی ہیں، رسول الله طلیجائی نے فرمایا:''جس نے کسی بھائی کی عدم موجود گی میں اس کی عزت سے برائی کو دور کیا، الله پراس کا حق ہے کہ وہ اسے آگ سے آزاد کرلے۔''

سيّدنا ابو درداء والنيّن سے روايت ہے كه نبى كريم طفيّع فيم نے ارشا دفر مايا:

'' جس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا،اللہ تعالیٰ روزِ قیامت اس کے

<sup>•</sup> سنن ترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في برالخالة، رقم: ١٩٠٤ - البائي بِرالتي نيات في است "صحيح" كها ميد -

② صحيح البخارى، البيوع، باب من أحب البسط فى الرزق، رقم: ٢٠٦٧\_ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة باب صلة الرحم .....، رقم: ٢٠٥٧.

<sup>3</sup> صحيح الجامع الصغير ، رقم: ٦٢٤٠.

چېرے سے جہنم کی آگ ہٹادےگا۔" •

### مسلمان بھائی کی بردہ پوشی کرنے کا ثواب:

عن أَبِي هريرةَ رضي الله عنه عن النَّبِيِّ عَلَيْ قال: (( لا يَسْتُرُ عَبْدًا فِي اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . )) عَبْدُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ))

سیدنا ابوہریرہ ڈٹائیئہ سے روایت ہے، نبی کریم مشیقاتی نے فرمایا: '' جو بندہ کسی بندے کی دنیا میں ستر پوشی کرتا ہے، تو اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔''

عن ابنِ عمر رضي الله عَنْهُما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: ((الْـمُسْلِمُ أَخُوالْمُسْلِم، لا يَظْلِمُه، وَلا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ في حَاجَةِه، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كَابَة في حَاجَةِه، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَة ، فَرَّجَ الله عَنْهُ بِهَا كُرْبَة مِنْ كُرَب يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمً مُسْلِمً الله عَنْهُ بِهَا كُرْبَة مِنْ كُرَب يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمً الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ . )) •

سیدنا ابن عمر رظافی سے روایت ہے، رسول الله طفی آنے فرمایا: '' مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، نہ اسے (بے یارومددگار چھوڑ کر دشمن کے) سپرد کرتا ہے۔ جو اپنے (مسلمان) بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، الله تعالی اس کی حاجت پوری فرماتا ہے، جو کسی

<sup>●</sup> سنن ترمذى، كتاب البر والصلة، باب ماجاء في الذب عن عرض المسلم، رقم: ١٩٣١ \_ صحيح الجامع الصغير، رقم: ٢٢٦٢.

صحيح مسلم، كتاب البر، باب بشارة من ستر الله تعالي عليه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة،
 رقم: ٢٥٩٠.

❸ صحيح بخاري، كتاب المظالم، باب "لا يظلم المسلم المسلم ولا يُسلِمُه"، رقم: ٢٤٤٢\_ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم: ٢٥٨٠.

الارب المال المال

مسلمان سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانی دور فرما دے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔''

عنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَالَ: (( مَنْ رَدَّ عَنْ عَنْ عَرْضِ أَبِي الدَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ . )) • عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ ، رَدَّاللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ . )) • سيدنا ابوالدرداء رضى الله عنه سے روایت ہے، نبی کریم طَنِّ الله تعالی نفی من در جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، الله تعالی قیامت والے دن اس کے چرے سے جہنم کی آگ دور کردے گا۔''

## تنگ دست مسلمانوں کی ضروریات یوری کرنے کے فضائل:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ إِنْ تُبُدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِبَّا هِي ۚ وَ إِنْ تُخَفُوْهَا وَ تُؤْتُوُهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ ۚ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۚ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۞ ﴾ (البقره: ٢٧١)

'' اگرتم صدقے خیرات کو ظاہر کروتو وہ بھی اچھا ہے، اور اگرتم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دوتو بہتمہارے حق میں بہتر ہے۔اللہ تمہارے گنا ہوں کو مٹادے گا،اور اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبرر کھنے والا ہے۔''

﴿ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّوُ النَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُعِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ الْذِيْنَ لَيْ الْمُورِ هِمْ حَاجَةً مِّمَّا الْوَتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى الْنُهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِ هِمْ حَاجَةً مِّمَّا الْوَتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى الْنُهُمْ وَلَوْ كَانَ مِهِمْ خَصَاصَةً ﴿ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولِلِكَ هُمُ

سنن ترمذي، أبواب البر والصلة، باب ماجاء في الذبّ عن عرض المسلم، رقم: ١٩٣١ علامه الباني والله عنه علامه الباني والله عنه المسلم، رقم: ٩٣١.

مسيح فضائل المال على 390 كير

الْمُفْلِحُونَ أَ ﴾ (الحشر: ٩)

"اور (وہ مال) ان لوگوں کے لیے ہے، جومہا جرین مکہ کی آمد سے پہلے ہی مدینه میں مقیم تھے، اور ایمان لا چکے تھے، وہ لوگ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں ، اور ان مہاجرین کو جو مال غنیمت دیا گیا ہے ، اس کے لیے وہ اینے دلوں میں تنگی اور حسد محسوس نہیں کرتے ہیں ، اور انہیں اپنے آپ پرتر جیح دیتے ہیں ، اگرچہ وہ خود تنگی میں ہوں، اور جولوگ اینے نفس کی تنگی اور بخل سے بچالئے جائیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔''

ڙا کڻرلقمان <sup>سلف</sup>ي حفظائتد رقمطراز ہيں:

''اللّٰد تعالیٰ نے ان کے دینی بھائیوں، یعنی انصار کو کیا خوب ہی بنایا تھا۔اورا یّار و قربانی کے جذبہ سے ایبا نوازا تھا کہ اس نے اس آیت کریمہ میں ان کے لیے ایمان صادق، این مهاجر بھائیوں سے سچی محبت اور جذب ایثار وقربانی کی گواہی دی، اور فرمایا: که جومؤمنین دار البحر ت (مدینه) میں پہلے سے آباد ہیں، اور مہا جرین کی آ مدسے پہلے ہی ایمان وابقان کی شمع ان کے دلوں میں روشن ہو چکی ہے، وہ تو اپنے مہاجر بھائیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور حاہے مہاجرین کو رسول الله طفی مین کی طرف سے جو کچھ بھی دے دیا جائے وہ لوگ اینے دل میں ذرا بھی تنگی محسوں نہیں کرتے ہیں۔ اور اپنے گھروں میں حاجت اور فاقد کشی ہونے کے باوجود ہمیشہ یہی جاہتے ہیں کہان کے مہاجر بھائی آ رام سے رہیں، اوران کے بال بچوں کو تکلیف نہ پہنچ۔ اوران کے انہی صفاتِ عالیہ اور اخلاقِ فاضله کی وجہ سے اللہ تعالی نے آیت کے آخر میں فرمایا کہ ان کے داوں سے مال کی غیر شرعی محبت نکال دی گئی ہے، بیلوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ذرا بھی نہیں کتراتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ اُخییں دونوں جہانوں میں سعادت ونیک بخش سے نوازے گا۔ "رتیسیر الرحلن: ١٥٦٥/٢)

ي الرب المال الما

سیدنا ابن عمر وظافی سے روایت ہے، رسول الله طین آنے فرمایا: '' مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پرظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، جو اپنے (مسلمان) بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے۔ اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی ، اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔''

سیّدنا ابوہریرہ خاللہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت طلط عیّایا کا فرمان ہے:

((لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ

ظَهْرِ الطَّرِيْقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ. )) 9

'' میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ جنت میں بڑے مزے سے گھوم پھر رہا تھا، اس کی نیکی بیتھی کہ اس نے راہ گیروں کے لیے تکلیف کا باعث، راستے میں کھڑاا یک درخت کاٹ کر دور کیا تھا۔''

مندرجہ بالا حدیث یاک میں ایک شخص نے لوگوں کی ایک تکلیف کو دور کیا جس کی وجہ

<sup>●</sup> صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، رقم: ٢٤٤٢\_ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم: ٢٥٨٠.

صحيح مسلم، كتاب البر و الصلة، باب فضل ازالة الأذى عن الطريق، رقم: ١٩١٤.

لله من الكوار المال الم سے جنت میں اللہ کی رضا مل گئی، مگر ہمارے ہاں تو اُلٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ہم لوگوں کومشکلات میں پھنسا کر فخرمحسوں کرتے ہیں،اور جتنی دیر تک کسی کو تکایف میں نہ ڈال لیں،اور تکلیفوں میں گھرے ہوئے لوگوں پرخوشی محسوں نہ کرلیں، یا زخموں پرنمک نہ چھڑک لیں چین نہیں آتا۔ بیہ بہت بڑے بڑے گنا ہوں میں سے ایک گناہ ہے۔اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔آمین! حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی سيدنا ابو ہرىره رفيحية سے روايت ہے كه الله كے رسول طفيَّة الله نے ارشا دفر مايا: ( مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُوِّمِنِ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدِّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيمَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسَر يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرةِ، وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اخِيْهِ. )) • '' جِسْ شخص نے گسی مسلمان کی دنیوی مشکلات میں سے ایک مشکل آسان کی اللّٰد تعالٰی اس کی قیامت کی مشکلات میں سے ایک مشکل دور فر ما دے گا ، اور جس شخص نے کسی تنگ دست پر آ سانی کی اللہ تعالیٰ وُ نیااور آخرت میں اس پر آ سانی فرمائے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوٹی کی اللہ تعالی دنیا اور آ خرت میں اس کی بردہ بوشی فر مائے گا۔ جب تک کوئی آ دمی اینے بھائی کی مدد کرر ہا ہوتا ہے تب تک اللّٰہ تعالیٰ اس کی مدد کرر ہا ہوتا ہے۔''

سیّدنا عمرو بن حزم خالفیّهٔ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ط<u>سّیّ ط</u>یم نے فرمایا:

'' جس کسی مسلمان نے اپنے مصیبت زوہ بھائی کوتسلی دی، تو اللہ تعالی اسے رو نِه

قیامت عزت کالباس پہنائے گا۔" 😉

صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم: ٢٦٩٩.

سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ماجاء في ثواب من عزى مصابًا، رقم: ١٦٠١ ـ سلسلة
 الصحيحة، رقم: ١٩٥.

نبی رحمت طلط علیہ کا ارشادِ گرامی ہے کہ؛

((إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَسْتَظِلُّ فِيْ ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلُ أَنْظَرَ مُعْسِرًا حَتَّى يَجِدَ شَيْئًا، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِمَا يَطْلُبُهُ يَقُوْلُ: مَالِيْ عَلَيْهِ بِمَا يَطْلُبُهُ يَقُولُ: مَالِيْ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ ، اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، وَيَحْرِقُ صَحِيْفَتَهُ . )) • تَعَلَيْكَ صَدَقَةٌ ، اَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، وَيَحْرِقُ صَحِيْفَتَهُ . )) • تَعَلَيْكَ صَدَقَةٌ ، اَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، وَيَحْرِقُ صَحِيْفَتَهُ . )) • تَعَلَيْكَ صَدَقَةٌ ، اللهِ عَلَيْتَكَ مَهِلَت و عدد، يا وه اتنا قرض اس پرصدقه كَن دست كوكوئي چيز ہاتھ لَكَ تَكَ مَهِلَت و عدد، يا وه اتنا قرض اس پرصدقه كرد عاور كهه دے: جو مال ميں نے جھو سے لينا ہے وہ اللّٰه كى رضا كى خاطر جھو پرصدقه كرتا ہوں اور بير كه كرقرض نامه چاڑ دے۔'' اللّٰه كى رضا كى خاطر جھو رضو نے خالص اللّٰه كى رضا كے ليے كى جائے تو جُس دن لوگ نفسى كرر ہے ہوں گے ، يَحْضُ اللّٰه كَعَرْشَ كَ سابير كے ينچے ہوگا۔ نفسى نفسى كرر ہے ہوں گے ، يَحْضُ اللّٰه كَعَرْشَ كَ سابير كے ينچے ہوگا۔

# يتيم كى كفالت كرنے كا ثواب:

اللدرب العزت كاارشادِ گرامی ہے:

﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنُ اَمَنَ بِاللهِ وَ الْبَوْمِ الْأَخِرِ وَ الْمَلْمِكَةِ وَ الْكِتْبِ وَ الْمَلْمِكَةِ وَ الْكِتْبِ وَ الْمَلْمِكَةِ وَ الْمَلْمِكِيْنَ ﴾ التَّبِيِّنَ وَ الْمَلْمِكِيْنَ ﴾ التَّبِيِّنَ وَ الْمَلْمِكِيْنَ ﴾ (البقرة: ١٧٧)

'' بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آ دمی ایمان لائے اللہ پر، یومِ آخرت پر، فرشتوں پر، قرآ ن کرت پر، فرشتوں پر، قرآ ن کریم قر آ نِ کریم پراورتمام انبیاء پراورا پنامحبوب مال خرچ کرے، رشتہ داروں پر، تییموں پراورمسکینوں پر۔''

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۞ اِثْمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِاللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءًوَّ لَاشُكُوْرًا ۞ ﴾

(الدهر: ۸\_۹)

<sup>◘</sup> المعجم الكبير، للطبراني: ١٦٧/١٩\_ مجمع الزوائد: ١٣٤/٤\_ قال الهيثمي: واسناده حسن.

ي الأرب المال الم

''اوراپنے لیے کھانے کی ضرورت ہوتے ہوئے ،اسے مکین اور پیٹیم اور قیدی

کو کھلا دیتے ہیں۔(اُن سے کہتے ہیں) ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے

لیے کھلار ہے ہیں ،ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی کلمہُ شکر۔'

ان آیات میں اللہ رب العالمین ،اہل جنت کی صفات بیان فر مار ہا ہے کہ جن صفات
سے بیجنتی دنیا میں متصف ہول گے۔ان میں ایک بیٹیم کے ساتھ حسن سلوک ، اُخیس کھانا
کھلانا بھی ہے۔اور بیہ کوئی معمولی کا منہیں۔ بلکہ جن لوگوں کے لیے آخرت میں ہلاکت
ہے۔ان کی صفات میں سے بی بھی ہے کہ وہ نہ خود قیموں ومساکین کو کھانا کھلاتے ہیں ،ان
کی کفالت کرتے ہیں ،اور نہ ہی کسی اور کواس کی ترغیب دلاتے ہیں :

﴿ يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۗ قُلُ مَا آنَفَقُتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلُوَ الِدَيْنِ وَ الْرَكِيْنِ وَ الْرَكَانِ وَ الْرَكَانِ وَ الْرَكَانِ وَ الْرَكَانِ وَ الْرَكَانِ وَ الْرَكَانِ وَالْمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنْ السَّبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ۞ ﴿ (البقره: ٥٢١)

''آپ سے لوگ بوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرج کریں، آپ کہہ دیجے: جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین کے لیے اور رشتہ داروں، اور نتیموں، اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اور تم جو کھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کواس کاعلم ہے۔' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ((كَافِلُ الْيَتِيمِ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، أَنَا وَهُو كَهَاتَيْنِ فِي الجَنَّةِ.)) وَأَشَارَ مَالِكٌ بالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.)) •

سیدنا ابو ہریرہ فری نفیہ سے روایت ہے، رسول الله طفی آیا نے فرمایا: '' یتیم کی کفالت کرنے والا، وہ یتیم اس کا قریبی ہویا غیر، میں اور وہ ان دوانگلیوں کی طرح جنت میں ہول گے۔'' حدیث کے راوی، مالک بن انس جراللہ نے اشارہ کیاانگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ۔''

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، رقم: ٢٩٨٢.

# بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرنے کا تواب:

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلُ مَا آنَفَقُتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلُوَ الِلَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ الْيَتْلَىٰ وَ الْمَسْكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ ۞ ﴾ (البقره: ٢١٥)

'' آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرج کریں آپ کہہ دیجیے: جو مال تم خرچ کرووہ ماں باپ کے لیے، اور رشتہ داروں، اور پتیموں، اور مسکینوں، اور مسافروں کے لیے ہے، اورتم جو کچھ بھلائی کروگے اللہ کواس کاعلم ہے۔''

روسرے مقام پرفرمایا: ﴿ وَلٰكِنَّ الْهِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْهَؤِمِ الْاٰخِرِ وَ الْهَلْبِكَةِ وَ الْكِتْبِ وَ

الْتَيِبِينَ وَاتَّى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرُبِي وَالْيَهٰى وَ الْمَسْكِينَ ﴾

(البقرة: ۱۷۷)

" بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آ دمی ایمان لائے اللہ پر، یومِ آخرت پر، فرشتوں پر، قرآ نِ کریم ہے کہ آ دمی ایمان لائے اللہ پر، یومِ آخرت پر، فرشته داروں قرآ نِ کریم پر، اور تمام انبیاء پر، اور اپنامجوب مال خرچ کرے، رشته داروں پر، تیموں پر، مسکینوں پر۔''

عن ابى هريرة عن النَّبِيِّ ﴿ السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُ جَاهِدِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسَبُهُ قال: ((وَكَالْقَائِم لا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِم لا يُفْطِرُ. )) •

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: '' بیواؤں اورمسکین کی خبر گیری کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی

Фصحيح بخاري، أوائل كتاب النفقات، رقم: ٥٣٥٣\_ وكتاب الأدب، باب الساعى علي الأرملة،
 رقم: ٢٠٠٦\_ صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين، رقم: ٢٩٨٢.

ي المال الم

طرح ہے۔'' (راوی حدیث کہتے ہیں کہ) میرے خیال میں آپ نے بیکھی فرمایا: ''وہ اس عبادت کرنے والے کی طرح ہے جوست نہیں ہوتا، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو ناغہ نہیں کرتا۔''

نبی رحمت طلطی ایم نے ارشا دفر مایا:

( ( هَلْ تَنْصُرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ. )) •

'' تم معاشرے کے کمزورلوگوں کی وجہ سے مدد کیے اور رزق دیے جاتے ہو۔'' سیّدنا ابو ہریرہ رُفائِنَیْ سے روایت ہے کہ رسول اللّد طلعے آیا نے فر مایا:

'' قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک آدی سے دریافت فرمائے گا: '' اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا؟'' آدمی عرض کر بے گا: یا اللہ! تو تو سب لوگوں کو پالنے والا ہے میں تجھے کیسے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: '' کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میرے لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میر پالی پاتا۔'' اسی طرح دوسرے آدمی سے دریافت فرمائے گا: میں نے تجھ سے پانی نہیں پلایا؟ انسان عرض کرے گا: '' یا اللہ! تو خود ربّ العالمین ہے! میں تجھے پانی نہیں پلایا؟ انسان عرض کرے گا: '' میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی میں کتھے پاتی کیٹ تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر اسے پانی پلاتا بندے نے تجھ سے پانی مانگا، کیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر اسے پانی پلاتا تو اس کا اجروثواب میرے ہاں یا تا۔'' ک

اولا د کی پرورش کرنے کے فضائل: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

صحيح بخارى، كتاب الجهاد، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، رقم: ٢٨٩٦.

عيادة المريض، رقم: ٩٦٥ عيادة المريض، رقم: ٩٦٥ ٢٠٠.

لله مسلم المال الم

﴿ يَآ يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُوَّا اَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْبِكَةٌ غِلَاظٌ شِكَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ ﴾ (التحريم: ٦)

''اے لوگو جوالیمان لائے ہو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہول گے، اس پر ایسے فرشتے متعین ہیں جو سخت دل اور بے رحم ہیں ، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے اس کی نافر مانی نہیں کرتے ، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔'

﴿ فَاعُبُكُوا مَا شِئْتُمُ مِّنَ دُونِهِ ۚ قُلَ إِنَّ الْخُسِرِيْنَ الَّذِينَ خَسِرُوَا اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ خَسِرُوَا النَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللللْمُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِلْمُ الللِلْمُوا

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة ، باب فضل الاحسان الى البنات ، رقم: ٢٦٣٠.

الارب المال المال

''سیدہ عائشہ و و بیٹیا بیان فرماتی ہیں: میرے پاس ایک مسکین اور غریب عورت اپنی دو بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی، میں نے اسے کھانے کے لیے تین کھجوریں دیں، پس اس نے دو کھجوریں تو اپنی دو بیٹیوں کو دے دیں، اور ایک کھجوراس نے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھائی، کہ وہ بھی اس سے اس کی بیٹیوں نے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھائی، کہ وہ بھی اس سے اس کی بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ کی، چنانچہ اس نے وہ کھجور بھی، جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی، اس کے دو حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کردی، جھے اس کی بیہ بات بڑی اچھی گئی، میں نے اس واقعے کا ذکر رسول اللہ طافی آئے ہے۔ اس کی بیہ بات بڑی اللہ طافی آئے نے اس واقعے کا ذکر رسول اللہ طافی آئے ہے۔ اس کی بیت اس کی وجہ سے اس کی بیت واجب فرما دی ہے (یا فرمایا) کہ اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آئے گئے جنت واجب فرما دی ہے (یا فرمایا) کہ اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آئے گئے ہے۔ آئے گئے گئے ہے۔ آئے گئے گئے ہے۔ آئے گئے ہے۔ آئے گئے ہوں کیا گئے ہے۔ آئے گئے ہے گئے ہے۔ آئے ہے گئے ہے گئے ہے۔ آئے گئے ہے گئے ہے۔ آئے گئے ہے۔ آئے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے۔ آئے گئے ہے۔ آئے ہے گئے ہے۔ آئے گئے ہے گئے ہے۔ آئے ہے گئے ہے۔ آئے ہے گئے ہے۔ آئے ہے گئے ہے۔ آئے ہے گئے ہے گئے ہے۔ آئے ہے

عن أنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ : (( مَنْ عَالَ جَارَيْتَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَ جَارَيَتَ اللهِ اللهُ ال

سیدنا انس خالئیئ سے روایت ہے، نبی کریم طفی آنے فر مایا: ''جس شخص نے دو بچیوں کی پرورش و تربیت کی حتی کہ وہ بالغ ہوگئیں، قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ان دوانگیوں کی طرح (قریب قریب) ہوں گے۔''اور آپ طفی آنے نے اپنی انگلیاں ملائیں۔''

اولاد کی اچھی تربیت کرنے سے بیہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعدا پنے والدین کے درجات بلند فر ماتا ہے۔اوراگر والدین کے درجات بلند فر ماتا ہے۔اوراگر اولاد کی اچھی تربیت نہ کی ہوتو بیہ فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔سیّدنا ابو ہریرہ ڈٹائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلْنَائِیْمَ نے ارشا دفر مایا:

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب البرّ والصلة والآداب، باب فضل الإحسان إلى البنات، رقم: ٢٦٣١.

''یقیناً الله تعالی اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرما تا ہے تو وہ استفسار کرتا ہے کہ'' اے میرے رب! یہ کیسے؟'' تو الله ارشاد فرما تا ہے:'' تیری اولا د کے تیرے لیے استغفار کی وجہ سے۔'' •

رسول الله طلط الله عليه ارشاد فرمايا:

(( مَنْ كَانَ لَهُ ثَكَلاثُ بِنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ ، وَكَسَاهُنَّ مِن جِدَّته ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . )) 

'' جس كى تين لِرُكياں ہوں ، اور وہ ان پر صبر كرے ، اور انھيں اچھا كھلائے ، پلائے اور پہنائے ، وہ اس كے ليے جہنم كى آگ سے پردہ (ركاوٹ) ہوں گی۔'' ایک دوسرى روایت میں ہے ، جب آپ نے تین لڑکيوں کے بارہ میں جنت كی بشارت دى تو آپ سے پوچھا گیا: اگر دولڑكياں ہوتو؟ آپ طَشَا اَلَیْ نَے ارشاد فرمایا: ہاں (وہ بھى دخول جنت كا سبب بن جائيں گی۔)

اندازہ فرمائیں! نبی طفی میں کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا۔ آپ نے اس کا بوسہ لیا اور فرمایا: '' خبر دار! بلاشبہ بچے بخل اور بز دلی کا باعث ہوتے ہیں۔ بلاشبہ بچے عطیہ خداوندی ہیں۔ 🌣

ایک روایت میں ہے۔سیدنا یعلیٰ العامری وٹائٹیئ بیان کرتے ہیں کہ حسن و حسین وٹائٹیئا نبی کریم طفی میزانہ کی جانب دوڑتے ہوئے گئے۔آپ نے ان دونوں کو اپنے ساتھ چیٹا لیا، اور فرمایا:'' بلاشبہ بچے مجل اور ہز دلی کا باعث ہوتے ہیں۔' ہ

مسند احمد: ۲/ ۰۹ منن ابن ماجة، رقم: ٣٦٦٠ سلسلة الصحيحة، رقم: ٢٠٧٦.

مسند احمد: ١٥٤/٤ سنن ابن ماجة، كتاب الادب، باب بر الوالدين والاحسان الى البنات ، رقم:
 ٣٦٦٩ سلسلة الصحيحة، رقم: ٢٩٤.

<sup>3</sup> صحیح: مسند احمد: ۳۰۳/۳.

سنن ابن ماجه، كتاب الآدب، باب برالوالدين والاحسان البنات، رقم: ٣٦٦٦ الباني والله ني الله في الله

## لله المال ال

### عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ثواب:

عن عبدِ الله عنهما، أَنْ رسولَ الله عنهما، أَنْ رسولَ الله عنهما، أَنْ رسولَ الله عنهما، أَنْ المَرْأَةُ المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. )) •

سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص وظاهم سے روایت ہے، رسول الله ططاع نے فرمایا: ' ونیاساز وسامان ہے، اور دنیا کا بہترین سامان، نیک عورت ہے۔' عن أبعي هريرة وَ اللهِ قال: قال: قال رسولُ الله هذا: (( أَكْمَلُ اللهُ وَنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، ) 2

سیدنا ابو ہریرہ فٹائنٹ سے روایت ہے، رسول الله طشائی نے فرمایا: '' تم میں کامل ترین مومن وہ ہے جوا خلاق میں سب سے اچھا ہے۔اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جواپنی عور توں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔''

سيّده عا نشه صديقه والنّعيًا فرماتي مين كه رسول الله طنّعيَّة إِنّ في ارشا وفرمايا:

(( خَيْـرُكُـمْ خَيْـرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ ، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعوه. )) ۞

''تم میں سے بہترین وہ ہے جواپئے گھر والول کے لیے بہترین ہو،اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والول سے حسن سلوک کرنے والا ہول، اور جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہوجائے تواسے چھوڑ دو۔ (یعنی اس کی کوتا ہیوں کا تذکرہ نہ کرو۔)''

صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ، رقم: ٩٤٦٩.

سنن ترمذي، أبواب النكاح، باب ماجاء في حق المرأة على زوجها، رقم: ١١٦٢ ـ سلسلة الصحيحة، رقم: ٢٨٤.

❸ سنن الترمذي، ابواب المناقب، باب فضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: ٣٨٩٥\_ سلسلة الصحيحة، رقم: ٢٨٥٠.

للمستح نضائل اعمال على المستحدث المستحد

سيّدنا سعد بن ابي وقاص والنيَّة فرمات بين كهرسول الله طفيّا يَا من ارشا وفرمايا:

( إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيْ فَم إِمْرَأَتِكَ. )) • مَا تَجْعَلُ فِيْ فَم إِمْرَأَتِكَ. )) •

'' بے شک تو اللہ کی رضا کی خاطر جو بھی خرچ کرے گا، تھے اس کا ثواب ملے گا حتی کہ تو اپنی بیوی کے منہ میں جولقمہ ڈالتا ہے، (اس کا ثواب بھی ملے گا)۔'' سیّدنا ابومسعود البدری بڑائیۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفی آئیۂ نے فرمایا:

( إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقْةٌ . ))

'' جب کوئی شخص اپنی بیوی پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔''

### شو هر کی فرما نبر داری کی فضیلت:

عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَـهُ أَتَتِ النَّبِيَ فِي فَي حَاجَةٍ ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ (( أَذَاتُ رَوْحٍ أَنْتِ )) قَالَتْ: مَا زَوْجٍ أَنْتِ )) قَالَتْ: مَا اللَّهِ أَنْتِ لَهُ ؟)) قَالَتْ: مَا اللهِ أَلْا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ . قَالَ: ((فَانْظُرِيْ أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ . )) • هُو جَنَّتُكِ وَنَارُكِ . )) •

''سیدنا حصین بن محصن و النیم بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھو پھی نبی کریم طفی آیا ہے۔ کے پاس آئی تو آپ طفی ملیم نے اس سے دریافت کیا'' کیا تو شادی شدہ ہے؟''

❶ صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب ماجا ءك ان الاعـمال بالنية والحسبة، رقم: ٥٦ ـ صحيح مسلم، كتاب الوصية بالثلث، رقم: ١٦٢٨ .

صحيح البخاري، أيضًا، رقم: ٥٠ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على
 الاقربين .....، رقم: ١٠٠٢.

<sup>😵</sup> مسند احمد: ۲۱۱۶ مستدرك حاكم: ۱۸۹/۲ عاكم نے اسے "صحیح" كہا ہے اور ذہبی نے ان كى موافقت كى ہے۔

الله المال اس نے کہا: ہاں۔ آپ طلط کیا فریافت کیا ''تم اینے شوہر سے کیسارویہ برتی ہو؟ "اس نے کہا: میں نے بھی اس کی اطاعت وفر ما نبر داری میں کمی نہیں کی الا کہ جومیری طاقت سے باہر ہو۔ آپ سی اللے ایک نے فرمایا: " تم خود غور کرو کہ تمہارااس کے ساتھ کیاتعلق ہے؟ (خبردار)وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔'' لینی اس کی اطاعت کے بدلے میں جنت اوراس کی نافر مانی کے بدلے میں جہنم ہے۔ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ١٠٤ ((إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنْتَ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ. )) • سيدنا ابو ہريره رضائفيً بيان كرتے بين كه رسول الله طشي يا فرمايا: ' جب عورت یانچ نمازیں ادا کرے ، ماہِ رمضان کے روزے رکھے ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرےاورایۓ شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے دروازوں میں سے جس سے جاہے داخل ہوجائے۔"

نبی رحمت طلطی علیم نے ارشا دفر مایا:

لَو أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ لِأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِلرَّوْجِهَا مِنْ عَظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَلا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلاوَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيْ حَتَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا، وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبِ. )) 2

''اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے تو یقیناً میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اس کے اپنی بیوی پر بہت زیادہ حقوق ہیں۔ اور کوئی عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت حاصل نہیں کر سکتی ، جب

<sup>•</sup> صحيح ابن حبان، رقم: ١٥١٤ صحيح الجامع الصغير، رقم: ٦٦٠.

<sup>2</sup> صحيح الترغيب والترهيب، رقم: ٢٨٩٦.

لله مسلم المال المال

تک وہ اپنے خاوند کے حقوق ادانہ کرے۔اورا گرخاونداس سے ہم بستری کی خواہش کرے تو اس پر اس کی خواہش کا احترام ضروری ہے ،خواہ وہ کجاوہ باندھےاونٹ برسوار ہو۔''

## پردے کی اہمیت وفضیلت:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ قُلُ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمُ ۖ ذَٰلِكَ اَنْ لَكُ مُ اللهِ ر

'' اے میر نے نبی! آپ ایمان والوں سے کہہ ﴿ یَجُے کہ این نگا ہیں نیجی رکھیں اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں، ایسا کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بیشک وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔''
ڈاکٹر لقمان سلفی حظاللہ رقمطراز ہیں:

'' مسلمانوں کی روح کی طہارت و پاکیزگی کے لیے اور فحاشی و بدکاری کے

دروازوں کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور اگر بھی اور غیرمحرم عور توں کو نہ دیکھیں، اور اگر بھی اویا نگ کسی غیرمحرم

عورت پر نگاہ پڑجائے تو فوراً اپنی نظریں چھیرلیں۔ اور اپنی شرمگاہوں کی

حفاظت کریں، نہ بدکاری کریں اور نہ اپنی شرمگاہ کسی ایسے کے سامنے کھولیں

جس کے لیے اس کا دیکھنا حرام ہے۔ ان دونوں باتوں پرعمل کرنے سے

مسلمان کی روح پاکیزہ رہتی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نوافل کی

ادائیگی سے زیادہ نگاہ و دل کی حفاظت کرنے سے روح کی پاکیز گی حاصل

**ہوتی ہے۔''** (تیسیر الرحمٰن: ۲/ ۱۰۰۱)

﴿ وَ قُلْ لِلَّهُ وَمِنْتِ يَغُضُضَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا

سيح نضائل اعمال على المحتال ال

يُبُرِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لَيَضِرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْمِهِنَّ وَ لَا يُبُرِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوُ ابَآبِهِنَّ أَوُ ابَآبِهِنَّ أَوُ ابَآبِهِنَّ أَوُ ابَآبِهِنَّ أَوْ ابَنِيْ إِخُولَتِهِنَّ أَوْ بَنِيْ إِخُولَتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْحُوتِهِنَّ أَوْ بَنَ اللَّهِ عِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْلَاتِ اللِّسَآءِ وَ لَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَ وَ لَا يَعْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَ وَ لَا يَعْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَ لَكُ اللّهُ وَبُولَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللهُ الللللللللله

(النور: ٣١)

''اورا ہے میر ہے نبی! آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجے کہ وہ اپنی نگائیں بنجی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، سوائے اس کے جو ظاہر رہتا ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑ ھنیاں ڈالے رکھیں، اور اپنا بناؤ سکھار کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، سوائے اپنے شوہروں کے، یا اپنے باپ کے، یا اپنے شوہروں کے باپ کے، یا اپنے بیٹوں کے، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، یا اپنی عورتوں کے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، یا اپنی عورتوں کے، یا ان بچوں کے سوا جو الجسی کے، یا ان بچوں کے سوا جو الجسی کورتوں کی شرمگاہوں سے آگاہ نہیں ہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ عورتوں کی پوشیدہ زینت لوگوں کومعلوم ہوجائے اور اے مومنو! تم سب مل کر اللہ کے حضور تو بہ کرو، تا کہ تم کا میاب ہوجاؤ۔''

اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالی نے پردے کے احکامات بیان کیے ہیں۔اور آخر میں بیان فرمادیا ہے کہ اللہ کی طرف تو بہ، رجوع کرنے میں ہی تمہاری کا میا بی ہے۔ بالفاظ دیگر

اللہ کے احکامات کی پیروی، اور اس کی منہیات سے اجتناب میں ہی تمہاری کا میابی کاراز مضمر ہے۔

﴿ يُبَنِى ٓ اٰ اَحْمَ قَدُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَادِي سَوَاتِكُمْ وَرِيْشًا ۗ وَلِيَاسُ التَّقُوٰى لَا لَكُونَ ۞ ﴾ وَلِبَاسُ التَّقُوٰى لَا لَكُ حَيْرٌ خُلِكَ مِنْ الْيِتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَنَّ كُرُونَ ۞ ﴾ (الاعراف: ٢٦)

''اے آ دم کے بیٹو! ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، جو تمہاری شرمگا ہوں کو پردہ کرتا ہے، اور وسلہ زینت بھی ہے، اور پر ہیز گاری کا لباس ہی بہترین ہے۔ بیلباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تا کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔'' ''سلاتی لا نہ نہ ن کی معموم معمومی کا کسال کریں۔''

''اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں رہنے کی جگہ اور کھانے پینے کی مختلف چیزیں دیں،
اور جنت کا لباس چھن جانے کے بعد لباس دیا جس کے ذریعہ وہ ستر پوشی کرتا ہے، اور زیب
وزینت اختیار کرتا ہے۔ ان نعتوں کا تقاضا سے ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، شرک ومعاصی سے
تائب ہواور تقویٰ کی راہ پر گامزن ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فر مایا کہ آ دمی اگر
تقویٰ کا لباس زیب تن کرے، یعنی ایمان وعمل صالح کی زندگی اختیار کرے، اور ہر حال میں
اللہ کی خشیت اس کے دل ود ماغ پر طاری رہے تو اس کے لیے ہر طرح سے بہتر ہے۔''

(تيسير الرحمن: ١١/٢٦)

﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِّأَزُوَا جِكَ وَ بَنْتِكَ وَ نِسَأَءِ الْمُؤْمِنِيُنَ يُدُنِيُنَ عَلَىٰ اِللَّهُ عَلَيْهِنَّ خُلِكَ اَدْنَى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۖ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْمِهِنَّ خُلِكَ اَدْنَى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞ ﴾ (الاحزاب: ٥٥)

''اے نبی! اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لئکا لیا کریں، اس سے بہت جلدان کی شاخت ہوجایا کرے گی چھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔''

﴿ وَ قَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَ اَقَمْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ۖ اِثَمَا يُرِيُلُ اللَّهُ لِيَنْهِ وَ رَسُولُهُ ۗ اِثَمَا يُرِيُلُ اللَّهُ لِينُهِ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿ ﴾ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿ ﴾

(الاحزاب: ٣٣)

''اور اپنے گھروں میں قرار سے رہواور قدیمی جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو، اور زکو ق دیتی رہو، اور اللہ اور اللہ اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والو! تم سے ہرقتم کی لغو بات کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف کردے۔''

ان تمام آیات مقدسات سے پردے کی اہمیت واضح ہورہی ہے کہ پردہ عورت کی عزت و آبرو، لوگوں کی بری نگاہوں سے اس کا محافظ ہے۔ لامحالہ جوعورت بن سنور کر باہر نکلے گی تو مرکز نگاہ بنے گی۔ اس پر آ واز ہے بھی کسے جائیں گے تو کئی اس کے ساتھ مزید چھٹر چھاڑ کا ارتکاب بھی کریں گے، جبکہ پردے میں وہ ان تمام باتوں سے محفوظ رہتی ہے۔ کیونکہ وہ اس صورت میں مرکز نگاہ نہیں بنے گی۔

بے غیرتی کی دوڑ میں کتنے ہوئے شریک کتنوں نے خود ہی خود کو تماشا بنا لیا دشت کفر کی خاک کیوں چہروں پہ چھا گئ کیوں چہوں یہ آندھی آ گئ

## یر وی کے حقوق ادا کرنے کے فضائل:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ قَالَ: (( مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْيَوْمِ

لَمْ الْحَصَّ فَنَاكُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ الآخِرِ الآخِرِ فَلْيَقُولُ الْمَالِي فَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. )) • فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. )) • وَمَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. )) • وَمَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

سیدنا ابو ہریرہ رہ فیانیئے سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ طفی این نے فرمایا:
''جواللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوی کو ایذاء نہ پہنچائے، جو
اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے،
اور جو اللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی
(ہی) بات کرے ورنہ خاموش رہے۔''

سیدنا انس رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله طفی آیا نے فر مایا:

((كَا يَدْخُلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَا يَأْمَنُ جَارَهُ بِوَائِقَهُ.)) ٥

'' وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔''

یعنی معلوم ہوا کہ جو شخص پڑوی کے ساتھ اچھے طریقے سے اور عمدہ اخلاق سے پیش آئے گا، وہ مؤمن بھی ہے اور جنت میں بھی جائے گا۔ جبیبا کہ درج ذیل حدیث یاک سے

وضاحت ہورہی ہے:

سیدنا ابو ہریرہ ڈواٹنی فرماتے ہیں ایک آ دمی نے رسول اکرم طفیقائی کی خدمت میں عرض کیا: '' یا رسول اللہ! فلال عورت دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، اورصدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن ہمسابوں کو زبان سے اذبیت پہنچاتی ہے۔ آپ طفیقائی ہے۔ آپ طفیقائی نے ارشاد فرمایا: '' یہ عورت جہنمی ہے۔'' پھر صحابہ کرام رفی اللہ نے عرض کیا: فلال عورت صرف فرض نماز ادا کرتی ہے، اور پنیر کے مکڑے وغیرہ صدقہ کرتی ہے، لیکن ہمسابوں کواذبیت نہیں پہنچاتی۔ آپ

 <sup>●</sup> صحيح بخاري، كتاب الأدب، باب اكرام الضيف و خدمته اياه بنفسه، رقم: ٦١٣٦ \_ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الحث على اكرام الحار، رقم: ٤٧.

<sup>🛭</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان تحريم ايذاء الجار، رقم: ٤٦.

نے ارشاد فر مایا:'' یہ عورت جنتی ہے۔'' 🗨

رسول الله طلط عليم كا ارشاد كرامي ہے:

( خَيْرُ الْأَصَحَابِ عِنْدَ اللهِ ، خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَخَيْرُ اللهِ عَنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِّهِ )) • الْجِيْرَان عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِّهِ )) •

"الله كَيز ديك لوگول ميں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے، جواپنے ساتھی كے ليے بہتر ہو۔ اور پڑوسيوں ميں سب سے بہتر وہ ہے، جواپنے پڑوسی کے ليے بہتر ہو۔"

## والدین کے ساتھ حُسن سلوک کرنے کے فضائل:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَ فَطَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُلُوْ الْآلِيَّا الْآلِيَّا الْآلِيَّا الْآلِيَّا الْآلِكِيْنِ إِحْسَانًا اللَّا الْآلِكِيْنِ الْحَسَانًا اللَّا الْآلَا اللَّا اللَّالَٰ اللَّا اللَّا اللَّالَٰ اللَّالَٰ اللَّالِ اللَّالَٰ اللَّالِ اللَّالَٰ اللَّالِ اللَّالَٰ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّل

 <sup>€</sup> سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ماجاء في حق الجوار، رقم: ١٩٤٤\_ سلسلة الصحيحة، رقم: ١٠٣٠.

لل سن المال المال

اے میرے رب! جس طرح ان دونوں نے بچین میں میری پرورش وبرداشت کی تھی تو ان بررحم فرما دے۔''

''الله تعالیٰ نے نبی کریم طفی آیم کو مخاطب کر کے صراحت کے ساتھ تو حید کا حکم دیا ، اور اس کے بعد ہی والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دے کرانسان کے دل و د ماغ میں یہ بات بھانی جاہی کہ توحید باری تعالی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے بعد، دنیا میں والدین کے حقوق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں۔اوراس کی وجہ غالبًا بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق وموجد ہے، اس لیے اس کی عبادت ضروری ہوئی، اور رحم مادر میں باپ کا نطفہ قرار یا نے کے بعد، ماں اس کا بو جھانو ماہ تک تکلیفیں برداشت کر کے ڈھوتی رہتی ہے اور جب اللہ کی قدرت سے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل عاجز و کمزور ہوتا ہے اس میں حرکت کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی ۔اس وفت ماں اور باپ اللہ کے بعد اس کا سہارا بنتے ہیں، اس کی حفاظت کی خاطر دن کا چین اور رات کا سکون کھو دیتے ہیں اور ہرجتن کر کے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں،اسے اپنی نگاہ شفقت کے زیرسایہ پالتے ہیں۔تو گویا اس کے وجود و بقا کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ور بوبیت کے بعدانہی دونوں کی محبت وشفقت کام کرتی ہے۔اللّٰدرب العزت نے انسانیت کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جوطریقہ سکھلا یا اس سے جو بات سمجھ آتی ہے، وہ بہ ہے کہ انسان کواینے والدین کی تعظیم و تکریم اور خدمت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنی جا ہیے۔ جب دونوں یاان میں سے ایک بوڑھے ہو جا <sup>ئ</sup>یں تو ان پر نگاہِ شفقت ومحبت ڈالے، ان کی خدمت کر کے قلبی راحت محسو*س کر*ے اوران کی خدمت کرتے ہوئے اگر کوئی تکلیف پہنچے تواف نہ کرےاوران کے ساتھ غایت محبت واکرام کا معاملہ کرے، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کرر کھے، سخت لہجہ میں بات نہ کرے، آ واز اونچی نہ کرے، ان کی خدمت کو دنیا و آخرت کی سعادت و نیک بختی کا سبب سمجھے،اس لیے کہ آج وہ دونوں اس تحف کی مدد کے مختاج ہو گئے ہیں جو پیدائش کے بعد سے ان کی مدد کامختاج ترین فرد تھا، یہاں تک کہان کے سابیہ عاطفت میں ملی بڑھ کر جوان ہو

لله المال ا

قفال نے "واخفض لھے ما جناح الذل" کے تحت کھا ہے کہ جس طرح پڑیا فایت حفاظت کے پیش نظرا پنے چوزوں کواپنے پرسے ڈھا تک لیتی ہے اور جب پر واز سے فارغ ہو کر زمین پر اتر نا چاہتی ہے تو اپنے پرسمیٹ لیتی ہے اسی طرح لڑکا جب جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو ہر دم ان کی حفاظت کرتا رہے اور ان کے سامنے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے۔ آیت کے اس حصہ میں تواضع اور انکساری کی طرف ایک بلیغ اشارہ ہے۔ سعید بن جیر نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اے انسان! تو ایٹ والدین کے لیے اس طرح تواضع و انکساری کا اظہار کر جس طرح غلام اپنے سخت مزاج اور سخت گیر آ قا کے سامنے کرتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گویا میے کہنا چاہا ہے کہ والدین کے لیے اپنی شفقت و محبت پر اکتفا نہ کرو، بلکہ جب تک زندہ رہو، روزانہ کم از کم پانچوں نمازوں میں ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ ان پر دائکی رحمت کرے، ان کی مغفرت فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے جس طرح انہوں نے غایت شفقت و محبت کے ساتھ تمہاری پرورش کی تھی جب تم چھوٹے تھے اور حمن: ۸۰۳/۱ کے اللہ کا معلق تھے۔ ' رئیسر الرحمن: ۸۰۳/۱)

عَبْدُ اللّهِ بِنُ عِمرِو بِنِ العاصِ رضي الله عنهما قال: أَقْبَلَ رَجُلُ إلى نَبِيِّ اللّهِ قَلَى العَاصِ رضي الله عنهما قال: أَبُايِعُكَ عَلَى الهِجْرَةِ وَالجِهَادِ، أَبْتَغِي اللّهُ مِنَ الله تعالى قال: ((فَهَلْ مِنْ وَالجِهَادِ، أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ الله تعالى قال: ((فَهَلْ مِنْ وَالدَيْكَ أَحَدُ حَيُّ؟)) قال: نَعَمْ، بَلْ كِلاهُمَا، قال: ((فَارْجِعْ إلَى الأَجْرَ مِنَ اللّهِ تعالى ؟)) قال: نَعَمْ قال: ((فَارْجِعْ إلَى وَالِدَيْكَ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا.)) •

❶ صحيح البخاري، كتاب الحهاد، باب الحهاد بإذن الابوين، رقم: ٢٠٠٤\_ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين، وايهما أحق به، رقم: ٢٥٤٩.

سیدنا عبداللہ بن عمر و بن عاص وظافی روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نبی سے آئی اور علی اور کے پاس آیا اور عرض کیا: میں آپ سے جمرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اجر کا طالب ہوں۔ آپ طفی آئی نے پوچھا: '' تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟''اس نے جواب دیا: ہاں، بلکہ دونوں ہی (زندہ ہیں)۔ آپ طفی آئی نے اس سے پوچھا: '' کیا تو اللہ سے اجر کا طالب ہے؟''اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ طفی آئی آئی نے اس سے پوچھا: '' کیا تو اللہ سے اجر کا طالب ہے؟''اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ طفی آئی آئی نے ارشاد فر مایا: '' پھر تو اپنے والدین کے پاس لوٹ جا اور ان کی اچھی طرح خدمت کر۔''

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ وَاللّهِ قَالَ: ((رِضَى الرّبِّ فِي سَخَطِ الرّبِّ فِي سَخَطِ الرّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ.)) •

سیّدنا عبدالله بن عمرو و الله یئ سے مروی ہے کہ نبی کریم طفی اَی آنے فرمایا: '' پروردگار کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے، اور پروردگار کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔''

فائك: ..... ندكوره بالاحديث پاك ميں لفظ "الوالد" سے مراد صرف باپ نہيں ہے۔ بلكہ ماں اور باپ دونوں لیعنی والدین مراد ہیں ۔ جبیبا كہ امام تر فدى رحمہ الله كی تبویب سے ظاہر ہے:

"باب ماجاء في الفضل في رضا الوالدين"

''اس بیان میں کہ جو والدین کی رضا مندی حاصل کرنے کی فضیلت ہے۔'' یا درہے کہ والدین میں سے ماں زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔اور اُن میں سے نیک برتاؤ کی وہ زیادہ حق دارہے:

سنن ترمذى، كتاب البر والصلة، باب ماجاء من الفضل في رضا الوالدين، رقم: ١٨٩٩ ـ السلسة
 الصحيحة، رقم: ١٦٥.

آثُرُ تَحْ فَنَا لَا الْحَالِ مَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ فَنَهَ وَرَضِيَ اللّه عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ فَنَهَ ((نِمْتُ، فَرَأَنْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِيءٍ يَقْرَأُ، فَقَالَ فَقَالَ فَقَالُوْا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَان.)) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ فَيَ: ((كَذَاكُ الْبِرُّ، كَذَاكُ الْبِرُّ، كَذَاكُ الْبِرُّ،) وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ. • النَّاسِ بِأُمِّهِ.

سیّدہ عائشہ صدیقہ وظائیہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طفی اَی نے فر مایا: '' میں سویا تو میں نے خود کو (خواب میں) جنت میں دیکھا، میں نے (وہاں) ایک قاری کی آ واز سنی جو قراءت کر رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا: بیکون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: بیحارثہ بن نعمان ہے۔'' رسول اللہ طفی آئے نے فر مایا: ''اسی طرح نیکی (کا بدلہ) ہے۔'' اور وہ (حارثہ) لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا۔

سيّدنا ابن مسعود رضائيه فرماتے ہيں:

میں نے رسول الله طلنے الله الله علی الله تعالی کو زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا:'' وقت پرنماز ادا کرنا۔'' میں نے پوچھا: پھرکون سا؟ فرمایا:'' الله والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔'' میں نے پوچھا: پھرکون سا؟ فرمایا:'' الله کی راہ میں جہاد کرنا۔'' ع

<sup>•</sup> مسند احمد: ١٥٢/٦ مصنف عبدالرزاق، رقم: ٢٠١٩ يَ ثَخْ شَعِيبِ نَي است "صحيح الإسناد" كَهَا هِ-

صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم: ٥٢٧\_ صحيح مسلم،
 كتاب الإيمان، باب بيان كون الايمان بالله تعالى افضل الاعمال، رقم: ٨٥.

## مہمان نوازی کے فضائل:

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَجَاءَةُ قَوْمُهُ يُهُرَّعُونَ إِلَيْهِ ۗ وَمِنْ قَبُلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ ۗ قَالَ يُقَوْمِ هَوُلاَ ءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهِرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخُزُونِ فِي قَالَ يُقَوْمِ هَوْد : ٧٨) ضَيْغِي ۗ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلْ رَّشِينًا ۞ ﴾ (هود: ٧٨) "اوران كي قوم كوك ان كي إس دور تي هوئ آئ، اوروه پہلے سے

ہی برائیاں کرتے آ رہے تھے۔لوط نے کہا: اے میری قوم کےلوگو! یہ میری بیٹیاں ہیں ، یہ تمہارے لئے زیادہ پا کیزہ ہیں ، پستم اللہ سے ڈرو، اور میرے مہمانوں کو چھیڑ کر مجھے رسوانہ کرو، کیاتم میں کوئی آ دمی بھی سجھدار نہیں ہے۔''

﴿ هَلَ أَتْكَ كُويْتُ ضَيْفِ الْبُرْهِيْمَ الْهُكُرَمِيْنَ ﴿ الْهَ ذَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلِمًا قَالَ سَلَمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ﴿ فَرَاغَ إِلَى آهُلِهِ فَجَآءَ

بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ أُنَّ ﴾ (الذاريات: ٢٤ تا٢٦)

''اے میرے نبی! کیا آپ کوابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پینچی ہے جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے سلام کا جواب دیا، اور دل میں کہا کہ بیانجانے لوگ ہیں۔ پھر خاموثی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے یاس دوڑ کر گئے، پھرایک بھنا ہوا موٹا تازہ کچھڑا لے کرآئے۔''

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی کرنا انبیاء کرام علططام کی سنت ہے۔ جیسا کہ سیّدنا لوط وسیّدنا ابراہیم علیہا الصلاۃ والسلام کے بارہ میں بیان ہوا ہے۔ چونکہ مہمان ایپ میز بان کے پاس آتا ہے تو اس کی امان میں ہوتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پنچے یا کوئی تکلیف پنچ یا کوئی تکلیف پنچائے تو یہ میز بان کی سبی کا باعث بنتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں دونوں بزرگ ہستیوں نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔

لله مسلم المال الم

سیّدنا ابوشریکے العدوی دُخالِیُّهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا اور کا نوں سے رسول اللّد ﷺ کو بہ فرماتے ہوئے سنا:

((مَنْ كان يُوْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكرِمْ ضَيفَهُ جَائِزَتَهُ.))
قالوا: وما جَائِزَتُهُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: ((يَومُه ولَيْلَتُهُ، والضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فما كان وَرَاءَ ذلكَ فهو صَدَقَةٌ عَلَيْهِ.)) •

''جو خُص الله اور يوم آخرت پرايمان ركه ا جو اسے مهمان كى عزت كرت بوئے اس كاحق اداكرنا چاہيے۔' صحابہ كرام رضوان الله يليهم اجمعين نے عرض كيا: يا رسول الله! اس كاحق كيا ہے؟ آپ الله الله عنوان الله عليهم المحمين اور رات (يعني اس ميں اپني طاقت كے مطابق بهتر كھانا تيار كرے) اور مهمان نوازي تين دن ہے، پس جواس كے علاوہ ہو، وہ صدقہ ہے۔''

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ هَ قال: (( مَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللهِ يَومِنُ بِاللهِ يَومِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَكْرِمْ ضَيفَهُ، وَمَنْ كَانَ يَوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) عَاللهِ وَالْيَومِ الآخِر فَلْيَقُلْ خَيرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) عَالَى اللهِ وَاليَومِ الآخِر فَلْيَقُلْ خَيرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم طفظ این نے فر مایا: ''جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی (رشتے داروں سے حسن سلوک) کرے۔ اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان

 <sup>◘</sup> صحيح بخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذجاره، رقم: ٩٠١٩ - ٦٠١٩
 صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب الضيافة، رقم: ٣٥١٥ كان ٥١٥٤

صحيح بخاري، كتاب الأدب، باب اكرام الضيف و خدمته، رقم: ٦١٣٨ \_ صحيح مسلم، كتاب
 الإيمان، باب الحث علي إكرام الحار والضيف و لزوم الصمت إلا من الخير، رقم: ٤٧ .

الارب المال المال

ر کھتا ہے، اس کو چاہیے کہ بھلائی کی بات کھے یا پھر خاموش رہے۔''

سيّدنا عبدالله بن سلام رضي في سعروايت ہے كهرسول الله طفي ولي في ارشاد فرمايا:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُو الشَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوْا

وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ.)) •

'' لوگو! سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور جب ( دوسرے ) لوگ سور ہے ہوں تو نماز پڑھو،تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔''

### زبان کی حفاظت کرنے کا ثواب:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ السُولَ اللهِ! أَيُّ السُلْمِوْنَ مِنْ لِسَانِهِ السُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.))

"سیدنا ابوموسیٰ رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں که میں نے عرض کیا، یا رسول الله! کون سامسلمان افضل ہے؟ آپ طشاعیۃ نے فرمایا: "جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے مسلمان محفوظ ہوں۔"

عَنَ سَهْل بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ اللهِ عَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ النَّجَنَّةَ . )) 
سيرنا الله عليه وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَنْ وَجُوْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

سنن ترمذی، کتاب صفة القیامة، باب حدیث افشو السلام، رقم: ۲٤۸٥ ـ سنن ابن ماجه، رقم:
 ۱۳۳٤ و ۳۲۰۱ ـ البانی الله فی است "صحیح" کہا ہے۔

صحيح بخاري، كتاب الإيمان، باب أي الإسلام أفضل؟ رقم: ١١ ـ صحيح مسلم، باب بيان
 تفاضل الإسلام، رقم: ٤٢ .

<sup>3</sup> صحيح بخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم: ٦٤٧٤.

ي العال المال الما

مجھے دو جبڑوں کے درمیان چیز (زبان) کی اور دو ٹانگوں کے درمیان چیز (شرم گاہ) کی حفاظت کی ضانت دے دے، تو میں اسے جنت کی ضانت دیتا

سيّدنا ابوشر ي خالنين فرمات بيل كه ميس نے رسول الله النّظية كوفر ماتے سناكه: ( ( مَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً ، أَوْ ليَصْمُتْ)) 🕈

'' جو شخص اللّٰداور يوم آخرت پرايمان رکھتا ہے، وہ يا تو بھلائی کی بات کہے ور نہ خاموش رہے۔''

سیدنا ابوہر ریہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اللّٰہ نے فرمایا:

( إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَان اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّهُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالَّا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. )) 9

'' ایک آ دمی انجام سے بے پرواہ ہوکر اللہ تعالیٰ کی رضامندی والاکلمہ کہہ دیتا ہے اوراس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فر ما دیتا ہے۔اسی طرح انجام سے بے پرواہ ہوکرا کی آ دمی اللہ کی ناراضگی والا کوئی لفظ کہہ دیتا ہے اور اس ایک لفظ کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔''

امام یونس بن عبید <sub>ت</sub>راتلیه فرماتے ہیں:'' جب بندے کی دو چیزیں درست ہوجا <sup>ئ</sup>یں تو

باقی سب خود بخو د درست ہوجا تا ہے۔ایک اس کی نماز نماز ،اور دوسری اس کی زبان۔'' 👽

❶ صحيح بخاري، كتاب الرقاق، رقم: ٦٤٧٦ ـ صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب الضيافة و نحوه، رقم: ٤٨.

<sup>2</sup> صحيح بخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم: ٦٤٧٨.

النبلاء: ۲۹۳/٦.

الله المال المال

امام اوزاعی جِللتٰہ فرماتے ہیں:''یقیناً مؤمن کم گواور کثیر العمل ہوتا ہے، جبکہ منافق کثیر الکلام قلیل العمل ہوتا ہے۔'' •

## عاجزی اختیار کرنے کی فضیلت:

الله تعالیٰ پوری کا ئنات کا ما لک ہے، اور بڑی زبردست قدرت والا ہے۔ لامحالہ جو ذات طاقت وقدرت والی ہوتو بڑا ہن، کبریائی اور بزرگی بھی اسی کے لائق وسزاوار ہے۔ اب الله تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہی کوئی اپنا اصل مقام عاجزی ترک کرکے بڑائی کا اظہار کرےتو یہ الله تعالیٰ کو شخت ناپیند ہے۔ اور جس نے بھی الله کی چا در تکبر، کبریائی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے احکامات سے روگر دانی کی تو الله تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹادیا۔ جس کی مشہور مثالیں، فرعون، قارون، قوم عاد و شمود وغیرہ ہیں۔ اور اپنے متواضع بندوں کو بلند مقام عطا فرمایا۔ جس کی مثال انبیاء کرام ﷺ، صدیقین، شہداء وصالحین ہیں۔ ارشا دفرمایا:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَّ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْأَرْضِ هَوْنَا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْحُهِلُونَ قَالُوْا سَلِمًا ۞ ﴾ (الفرقان: ٦٣)

''رطن کے نیک بندے وہ ہیں جوز مین پرزی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب نادان لوگ ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ سلام کرکے گزرجاتے ہیں۔' ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ اَنَاءَ الَّيْلِ سَاجِمًا وَّ قَالِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَ يَرْجُوُا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ أَلَّ إِنَّمَا كَمُونَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ أَلَّ إِنَّمَا يَتَنَ كُرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۞ ﴿ (الزمر: ٩)

'' بھلا جو تخص را توں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں اپنے رب کی عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو، اور اپنے رب کی رحمت کی امید

<sup>1</sup> سير اعلام النبلاء: ١٢٥/٧.

رکھتا ہو،اے میرے نبی! آپ کہدد یجیے کہ علم والے اور بے علم کیا برابر ہوسکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جوعقل مند ہوں۔''

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّنًا وَّسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَ هُمُ لَا يَسْتَكُبِرُوْنَ ۞ تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمِّعًا و مِبَّا رَزَقُنهُمْ يُنْفِقُونَ 🛈 ﴿

(السجده: ١٥-١٦)

'' ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب بھی ان آیتوں سے نقیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی شبیج کرتے ہیں اور تکبر سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں ۔ اینے رب کوخوف اور امید کے ساتھ یکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔'' عن عِيَاضِ بن حِمَارِ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ ١٠٠٠: (( إِنَّ اللَّهَ أُوحَى إِلَيَّ أَنْ تَـوَاضَعُوا حَتَّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلى أَحَدٍ، وَلا يَبْغِي أَحَدُّ عَلى أَحَدٍ. )) •

سيدنا عياض بن حمار رضي الله عنه سے روايت ہے، رسول الله طفي الم نے فرمایا: ''اللّٰد تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ آپس میں تواضع (عاجزی) اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔''

عَنْ أَبِي هُرَيرة وَ اللَّهِ ، عَنْ رَسُول اللَّهِ ﴿ قَالَ: (( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِن مال، وَما زادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزًّا، وما تَوَاضَعَ أَحَدٌ لللهِ

إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ . )) 9

صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها، رقم: ٢٨٦٥.

**<sup>2</sup>** صحيح مسلم، كتاب البر، باب استحباب العفو والتواضع، رقم: ٢٥٨٨.

لله مسلم المال الم

سیدنا ابوہریرہ فرانٹیئہ سے روایت ہے کہ رسول الله طنتے آیا نے فرمایا: '' صدقہ کسی مال کو گھٹا تانہیں ہے، اور عفوو درگزر سے الله تعالی عزت میں ہی اضافہ فرما تا ہے، اور جوصرف الله کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو الله تعالی اسے بلند فرما تا ہے۔''

## سلام کرنے کے فضائل:

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَ إِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَعِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوُ رُدُّوْهَا ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ۞ ﴾ (النساء: ٨٦)

''اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یا انہیں الفاظ کولوٹا دو۔ بے شبہ اللّد ہرچیز کا حساب لینے والا ہے۔''

حافظ ابن كثير والله لكصنة بين:

'' تمام علمائے اسلام کا اتفاق ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، اور جواب دینا فرض ہے، ان حضرات نے اس آیت سے استدلال کیا ہے اور اس کا سبب بیر بھی ہے کہ سلام کا جواب نہ وینے میں مسلمان کی اہانت ہے جوحرام ہے، حسن بصری اور سفیان ثوری وغیر ہما کا یہی قول ہے۔''

عن عبداللهِ بنِ عمرِ و بنِ العاصِ عَلَى أَن رجلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﴿ : اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف . )) • مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف . )) • وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف . )) • مَنْ عَرَفْتُ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف . )) • وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللللللَّ

سیدنا عبداللہ بن عمر و بن عاص فالیہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ طفی آیک آ دمی نے رسول اللہ طفی آیہ سے سوال کیا: اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ آپ طفی آیہ اللہ طفی آیہ است نے ارشاد فرمایا: '' تم (بھو کے کو) کھلاؤ، اور ہر شخص کوسلام کہو، جا ہے تم اسے

صحيح بخارى، كتاب الإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام، رقم: ١٢.

الادب کیج فضائل اندال کیج 420 کیج 420 کیج فضائل اندال کیج فضائل اندال کیج کیج فضائل اندال کیج کیج کیج الورب کیج پیچانو یا نه پیچانو به '

عن أَبِي هُرِيرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ على: (( لَا تَدُخُ لُونَ الجَنَّةَ حَتَّى تُحَابُّوا، أَولا تَدُخُ لُونَ الجَنَّةَ حَتَّى تُحَابُُوا، أَولا أَدُلُكُمْ، عَلَى شَيْءٍ إذا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ.)) •

سیدنا ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ طفی آیا نے فر مایا: '' تم جنت میں نہیں جاؤگے، یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اورتم مومن نہیں ہوگے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں الیمی چیز نہ بتلاوں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ (وہ یہ ہے کہ) تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور عام کرو۔''

عن عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ عَلَيْ قَال: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيّ فقال فقال: السَّلام، ثُمَّ جَلَسَ، فقال فقال: السَّلام، ثُمَّ جَلَسَ، فقال النبيُّ فَقَال: ((عَشْرٌ)) ثم جَاءَ آخَرُ فقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عليهِ فَجَلَسَ، فقال: ((عِشْرُون)) ثم جَاءَ آخَرُ، فقال: ((عِشْرُون)) ثم جَاءَ آخَرُ، فقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ فَجَلَسَ، فقال: ((ثَلاثونَ)) عَلَيْكُمْ السَّلامَ فَجَلَسَ، فقال: ((ثَلاثونَ))

سیدنا عمران بن حسین فالٹھا سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نبی کریم طفیقائل کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: السلام علیم! آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ شخص بیٹھ گیا۔ پس نبی کریم طفیق نی نہے اس کے لیے)

❶ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، رقم: ٤٥.

سنس أبي داود، كتاب الأدب، باب كيف السلام؟ رقم: ٥١٩٥ سنن ترمذي، أبواب الاستئذان،
 باب ما ذكر في فضل السلام، رقم: ٢٦٨٩ لم الباني والله في السالة عنها على المالية الما

للمستح نضائل اعمال على المحمد المستحدث المستحدث

''دس نیکیاں ہیں۔'' پھر ایک دوسرا آ دمی آیا اور اس نے کہا: السلام علیم ورحمة الله، آپ طفیقی نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ طفیقی نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر ایک اور آ دمی آیا اور اس نے لیے )'' بیس نیکیاں ہیں۔'' پھر ایک اور آ دمی آیا اور اس نے کہا: السلام علیم ورحمة الله و برکانة آپ طفیقی نے اس کے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا تو آپ طفیقی نے فر مایا: (اس کے لیے)'' تمیں نیکیاں ہیں۔''

## المُصّة بينصة سلام كهنه كا ثواب:

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ ( إذا انتَهَ عَنْ أَحَدُكُمُ إلى اللهِ عَنْهُ قَالُ سَلِّم، فَإذا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّم، فَلَيْسَلِّم، فَلَيْسَلِّم، فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ. )) • فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ. )) •

سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹیئہ سے روایت ہے، رسول الله طفی آیا نے فرمایا: '' جبتم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور جب اٹھ کر جانے گے تب بھی سلام کرے، اس لیے کہ پہلاسلام دوسرے سے زیادہ فائق نہیں ہے۔''

#### مصافحه کرنے کا ثواب:

سیدنا براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله طشے آیا نے فرمایا: '' دومسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کو جدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے۔'' ہ

سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب السلام إذا قام من المجلس، رقم: ٥٢٠٥\_ سنن ترمذي، أبواب الاستئذان، باب ماجاء في التسليم عند القيام و عند القعود، رقم: ٢٧٠٦\_ سلسلة الصحيحة، رقم: ١٨٣.

سيّدنا ابوامامة وللنّه فرمات مين كهرسول الله طلط عَلَيْ فرمايا:

((إِنَّ أَوْلِي النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلامِ.)) •

''یقیناً لوگوں میں اللہ کے قریب وہ شخص ہے، جوسلام کرنے میں ابتداء کرتا ہے۔''

## عفوو درگز رکرنے کے فضائل:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَ سَارِعُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنَ رَّبِكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرَضُهَا السَّلُوثُ وَ الْأَرْضُ الْعَبَّرَ آءِوَ الضَّرَّآءِوَ الْأَرْضُ الْعَبَّرَ آءِوَ الضَّرَّآءِوَ الْكَظِيئِنَ الْعَيْظُ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَ اللهُ يُعِبُ الْهُ حُسِنِيْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عُنِينَ الْعُلْمِينِيْنَ ﴿ اللَّهُ عُنِينَ اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عُنِينَ اللَّهُ عُنْ اللّهُ عُنْ اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عُنْ اللّهُ عُنْ اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عُنْ اللّهُ عُنْ اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عُنْ عُلْكُولُولُ اللَّهُ عُنْ عُلْلُهُ عُنِينَا اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عُنْ عُلْكُولُولُ اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عُنْ عُلْكُولُولُ اللَّهُ عُلْكُولُولُ اللَّهُ عُنْ عُلْكُولُولُ اللَّهُ عُلْكُولُولُ اللَّهُ عُلْكُولُ اللَّهُ عُلْكُولُولُ اللَّهُ عُلْكُولُولُ اللَّهُ عُلْكُولُولُ اللَّهُ عُلْكُولُولُ اللَّهُ عُلْكُولُولُ اللَّهُ عُلْكُولُ اللَّهُ عُلْكُولُولُ اللَّهُ عُلْكُولُ اللَّهُ عُلْكُولُولُ اللَّهُ عُلْكُولُ اللَّهُ عُلْكُولُولُ اللَّهُ عُلْكُولُ اللَّهُ عُلْكُولُ اللَّهُ عُلْكُولُ اللَّهُ عُلْكُولُ اللَّهُ عُلْكُولُ اللَّهُ عُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عُلْكُولُولُ اللَّهُ عُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عُلْكُولُ اللَّهُ عُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عُلْكُولُ اللَّهُ عُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عُلْكُمُ اللَّهُ اللّهُ عُلْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُلِكُمْ اللّهُ عُلْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(آل عمران: ١٣٤،١٣٣)

'' اوراپنے رب کی بخشش کی طرف، اوراس جنت کی طرف دوڑ وجس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگز رکرنے والے ہیں۔اللہ ان نیک کاروں کو دوست رکھتا ہے۔''

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا اِنَّ مِنْ اَزُوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَلُوًّا لَّكُمْ فَاحْنَدُوْهُمُمْ ۚ وَ اِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمُ ۞﴾ (التغابن: ١٤)

'' اے ایمان والو! تمہاری بیو یوں اور بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں خبر دار! ان سے ہوشیار رہنا، اور اگرتم معاف کر دو، اور درگز رکر جاؤ اور بخش دو، تو اللّہ تعالیٰ بخشنے والا، مہر بان ہے۔''

<sup>•</sup> سنن ابو داؤد، كتباب الأدب، رقم: ١٩٧٥ - سنن ترمذى، رقم: ٢٦٩٤ - البائى يُرالله في التهاد في الت

لله مسلح فضائل اعمال مسلم الله وقم طراز ہیں: شخ عبدالرحمٰن ناصرالسعد ی براللیہ رقم طراز ہیں:

" کیونکہ مل کی جزااس کی جنس ہی ہوتی ہے، لہذا کوئی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر تا ہے، جو اس کو معاف کرتا ہے، جو کوئی درگز رکرتا ہے، جو کوئی ایسے امر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے جو اسے پیند ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ ایبا معاملہ کرتا ہے جسے وہ پیند کرتے ہیں اور وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے بندوں کی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتا ہے، اور اس کے معاملے کی حفاظت کی ہے۔'

(تفسير السعدي مترجم: ٢٧٨٥/٣)

عَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أُتِيَ اللهُ تَعَالَى، بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ في الدُّنْيَا؟ قَالَ: وَلا يَكُتُمُونَ اللهُ مَالا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ في الدُّنْيَا؟ قَالَ: وَلا يَكُتُمُونَ الله صَدِيثًا قَالَ: يَا رَبِّ! آتَيْتَنِي مالَكَ، فَكُنْتُ أَبَايعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقي الجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقي الجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى النَّالَةُ تَعَالَى: أَنَا أَحَقُّ بِذَا لَمُ عَلِى اللهُ تَعَالَى تَعَالَى: أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَن عَبْدِي .)) •

'' سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: '' اللہ تعالی کے بندوں میں سے ایک بندہ، جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ نے اس سے پوچھا: تو نے دنیا میں کیا کیا؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کی بیہ آیت تلاوت فرمائی۔'' اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپاسکیں گے۔''اس نے جواب دیا: اے رب! تو نے اپنے پاس سے مجھے مال دیا تھا، میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا اور میری عادت درگزر کرنے کی تھی، چنانچے میں خوش حال پر آسانی کرتا اور تنگ دست کو میں مہلت کرنے کی تھی، چنانچے میں خوش حال پر آسانی کرتا اور تنگ دست کو میں مہلت

صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب فضل إنظار المعسر، رقم: ٢٩/٥٦٠

لله مسلم المال الم

دے دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا: میں اس درگز رکرنے کا تجھ سے زیادہ حق دار ہوں ۔میرے اس بندے سے درگز رکرو۔''

عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعسِراً فتجاوزْ عَنَا، فَلَقِيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَتَجَاوَزَ عَنَا، فَلَقِيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَتَجَاوَزَ عَنَا، فَلَقِيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ.)) •

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ طفی ای نے فرمایا: '' ایک آ دمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے ملازم سے کہا کرتا تھا: جب تو کسی تنگ دست کے پاس (قرض لینے) آئے تو اس سے زمی اور درگزر کا معاملہ کیا کر، شاید اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر سے کام لے۔ پس جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔''

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَبِي عَوْمِ القِيَامَةِ ، يَعُ وَلُ: (( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ ، فَلْيُنَقِّسْ عَنْ مُعْسِرِ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ . )) • فَلْيُنَقِّسْ عَنْ مُعْسِرِ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ . )) • وَالْمُقَالِمَةُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ ا

سیدنا ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طفی آیا کو فرماتے ہوئے سا: '' جس کو یہ بات پہند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی بے چینیوں سے نجات دے، تو اسے چاہیے کہ وہ ننگ دست کومہلت دے، یا اس سے (قرض) معاف ہی کردے۔''

Фصحیح بخاري، كتاب البيوع، باب من أنظر معسرا، رقم: ۲۰۷۸\_ صحیح مسلم، كتاب البيوع،
 باب فضل إنظار المعسر، رقم: ۲۰۵۲.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب فضل إنظار المعسر، رقم: ١٥٦٣.

# اللارب المال الما

## سوچ سمجھ کر کام کرنے اور نرمی سے پیش آنے کا ثواب:

عن ابنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﴿ لَهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﴿ لَا شَحِ عَبْد الْقَيْس: (( إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الحِلْمُ وَالاَّنَاةُ.)) •

سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، رسول الله طفی آیا نے اشج عبدالقیس خالفی سے فرمایا:'' تیرے اندر دوخصلتیں ایسی ہیں جن کو الله تعالیٰ پیند فرما تا ہے۔ بردباری اور سنجیدگی۔''

عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عنها قالت قال رسولُ اللهِ اللهُ اللهُ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ . )) •

سيده عائشه صديقه رضى الله عنها سے روايت ہے رسول الله طفي الله في الله عنها في فرمايا: "الله تعالى مرمعا ملى ميں نرمى كرنے كو پيند فرما تا ہے۔"

سيدنا جرير فضَّيْنَ رسول الله طَشَائِيمَ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ طِشْنَاوَمْ نے فرمایا: (( مَنْ یُحْرَم الرّفْقَ ، یُحَرَم الْخَیْرَ . )) 🕲

"جوآ دى زى كى صفت سے محروم ركھا گيا، وه سارى خير سے محروم كيا گيا۔ " عَنْ عَائِشَةَ أَنْ رَسُوْل اللهِ هَ اللهِ اللهُ ا

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الامر بالايمان بالله تعالىٰ ، رقم: ١٧.

<sup>2</sup> صحيح بخاري، كتاب الأدب، باب الرفق في الامر كله ، رقم: ٢٠٢٤.

<sup>3</sup> صحيح مسلم، كتاب البر والصلة ، باب فضل الرفق ، رقم: ٢٥٩٢.

الرب الارب المال ا

سیدہ عائشہ صدیقہ وٹائٹھاسے روایت ہے، نبی کریم طشے عَیْمَ نے فر مایا: ''بےشک الله تعالی نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پیند فر ما تا ہے، اور نرمی پر وہ جو پچھ عطا فر ما تا ہے وہ مختی اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطانہیں فر ما تا۔'' •

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النبيِّ ﴿ قَالَ: ((إِنَّ الرِّفقَ لا يَكُونُ فِي شَيءٍ إِلَّا وَانَّ الرِّفقَ لا يَكُونُ فِي شَيءٍ إِلَّلا شَانَهُ.)) • اللهُ وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيءٍ إِلَّا شَانَهُ.)) •

سیدہ عائشہ صدیقہ وٹالٹھا سے روایت ہے، نبی کریم طناع آئے نے فرمایا:''جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔''

عن عَبدِ اللّهِ عنه قال: قال رسولُ الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ عنه قال: قال رسولُ اللهِ عنه: ((أَلا أُخْبِركُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلى النَّارِ- أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَى النَّارِ- أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَى النَّارِ- أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَى النَّارُ-؟ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيْنِ ليّنِ سَهْلٍ.)) •

سیدنا ابن مسعود رخالیّنهٔ سے روایت ہے رسول اللّه طلطَّ اَیّا نے فرمایا:'' کیا میں تنہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جوجہنم کی آگ پر ، یا جہنم کی آگ ان پرحرام ہے؟ میہ ہراس شخص پرحرام ہے جولوگوں کے قریب رہنے والا، آسانی کرنے والا، نرمی کرنے والا اور نرم خوہے۔''

## لغویات سے پر ہیز کرنے کے فضائل:

اللّدرب العزت نے قرآنِ مقدس میں اپنے مومن، چنیدہ بندوں کی گئی ایک صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بیر ہے کہ وہ فضول، لا یعنی باتوں اور فضول کا موں سے اجتناب کرتے ہیں۔اوران کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی شابنہ روزمصروفیات فضولیات کی

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب البر، باب فضل الرفق .....، رقم: ٢٥٩٣.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب البر، باب فضل الرفق، رقم: ٢٥٩٤.

❸ سنن ترمذي، أبواب صفة يوم القيامة، باب فضل كل قريب هين سَهُلٍ، رقم: ٢٤٨٨\_ سلسلة الصحيحة، رقم: ٩٣٥.

کی سیح نصائل اندال کی کی 427 کی کی کیا کا الادب کی جائے ، اعلاء کلمة الله کی سر بلندی کے لیے صرف ہوں۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل چند آیات سے واضح ہوتا ہے۔ چنانچہ الله تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿ قَلُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۚ أَالَّذِينَ هُمْ فِيْ صَلَا يَهِمْ خُشِعُونَ ﴿ وَ الْمَوْمِنُونَ ﴿ وَ الْمَؤْمِنُونَ ﴿ وَالْمَؤْمِنُونَ ﴾ (المؤمنون: ١-٣) ''يقينًا ان مومنوں نے فلاح پالی، جوا پی نماز میں خشوع وخضوع اختیار کرتے ہیں۔'' ہیں اور جو بے کار اور لغو با توں سے پر ہیز کرتے ہیں۔''

ایک اور مقام پرفرمایا:

﴿ وَ الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا ۞ ﴾ (الفرقان: ٧٢)

''(رحلٰ کے بندے وہ ہیں) جولوگ جموٹی گوائی نہیں دیتے ہیں، اور جب کسی ایسندیدہ چیز سے ان کو سابقہ پڑتا ہے تو شریفوں کی طرح گزرجاتے ہیں۔' ﴿ وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغُو اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَ قَالُوْا لَنَاۤ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ نَسَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَا نَبْتَعٰی الْجُهِلِیْنَ ﴿ (القصص: ٥٥) مُمَالُكُمْ نَسَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَا نَبْتَعٰی الْجُهِلِیْنَ ﴿ (القصص: ٥٥) مَنْ اور جب بے ہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں، اور کہد دیتے ہیں کہ ہمارے مل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پرسلام ہوہم جاہلوں کی ہم نتینی کے طالب نہیں۔''

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْجَنَّةِ لَكُ رَفًا تُرَى ظَهُوْرُهَا مِنْ بَطُوْنِهَا ، وَبَطُوْنُهَا مِنْ ظَهُوْرِهَا . )) لَغُرَفًا تُرَى ظَهُوْرُهَا مِنْ بَطُوْنِهَا ، وَبَطُوْنُهَا مِنْ ظَهُوْرِهَا . )) فَقَامَ النَّهِ وَعَرَابِيٌّ فَقَالَ: ( هِي فَقَالَ: ( هِي لَهُ إِلَيْ اللَّهِ الْكَلامَ ، وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَاَدَامَ الصِّيامَ وَصَلَّى لِلَّهِ لِمَنْ اَطَابَ الْكَلامَ ، وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَاَدَامَ الصِّيامَ وَصَلَّى لِلَّهِ

بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ . )) •

الارب المال المال

سیدناعلی و النی فرماتے ہیں، رسول اللہ ملتے آیا نے فرمایا: ''جنت میں ایسے محلات ہیں جن کے اندر (کھڑے ہوں) تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر (کھڑے ہوں) تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر (کھڑے ہوں) تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔'' ایک اعرابی نے کھڑے ہوکر عرض کیا: اے اللہ کے نبی! یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ آپ ملتے آپ ایساد فرمایا: ''اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، بکثرت روز بے فرمایا: ''کھاور جب لوگ مزے کی نیندسور ہے ہوں تو اٹھ کرنماز پڑھے۔'' سیّدنا ابو ہریرہ رہ النی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملتے آپئی نے ارشا و فرمایا:

. ((مِنْ حُسْن اِسْلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالا يَعْنِيْهِ.)) •

'' بندے کے اسلام کی احچھائی میں سے ہے کہ وہ لا لینی، فضول کا موں کوتر ک کے بنہ

## فضول خرچی اور بخل سے بیخے کے فضائل:

اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے:

﴿ يُبَنِئَ اَدَمَ خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْلَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوا وَاشْرَبُوْا وَلَا لَسُمِ فِي اَلَّهُ مَهُ عِنْلَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوْا وَلَا تَسْمِ فُوا الْإِنَّهُ لَا يُحِبُ الْهُسُرِ فِيْنَ شَ ﴾ (الاعراف: ٣١)

"الماولادِ آدم! ثم لوگ برنماز كوفت اپنا چهالباس استعال كرو، اور كهاؤ اور پو، اور حديث جاوز نه كرو بيند الله حديث جاوز كرنے والوں كو پيند نهيں كرتا ہے۔"

آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح ہاتھ روک کرخرچ کرنے ، بخل کرنے کوبھی پیندنہیں فرمایا۔ بلکہ راہِ اعتدال کو پیند کیا ہے۔ جبیبا کہ ارشاد فرمایا:

<sup>•</sup> سنن الترمذي، كتاب الزهد، رقم: ٢٣١٧ ـ الباني والليم في است "صحيح" كها بـ

الارب المال المال المرابع المر

﴿ وَ الَّذِيْنَ إِذَآ اَنَفَقُوا لَمُ يُسُرِ فُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قُوا مَا لَهُ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ٤٠ ﴾ (الفرقان: ٦٧)

'' اور جوخرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راہ ہوتی ہے۔''

﴿ وَ لَا تَجُعُلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسْطِ فَتَقُعُدَ مَلُومًا هُمُسُورًا ۞ ﴿ (بني اسرائيل: ٢٩)

'' اور آپ اپنے ہاتھ کو ( بخل کی وجہ سے ) اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھئے اور نہ ( فضول خرچ بن کر ) اسے بالکل ہی کھول دیجئے ، ورنہ آپ لوگوں کی ملامت کے مشتق اور مختاجی سے تھکے ہار ہے ہوجائیں گے۔'' ڈاکٹر لقمان سافی حظالیلد رقم طراز ہیں :

''اس آیت کریمہ میں بخیل کواس آدمی سے تثبیہ دی گئی ہے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ با ندھ دیئے گئے ہوں، کہ ان ہاتھوں سے وہ نہ کسی چیز کو پکڑسکتا ہے۔اور نہ ہی ان کے ذریعے کسی کو کوئی چیز دے سکتا ہے۔اللہ تعالی نے نبی کریم مطبق ہی کو مخاطب کر کے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ جن لوگوں پر خرج کرنے کا اللہ نے تھم دیا ہے، ان پرخرج کرنے میں بخل سے کام نہ لیس۔ اور نہ خرج کرنے میں اتنی فضول خرچی سے کام لیس کہ سب پچھ لٹا دیں بال بچوں کے لیے پچھ بھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ بخل کی صورت میں لوگ ملامت بچوں کے لیے پچھ بھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ بخل کی صورت میں لوگ ملامت کریں گے کہ مال رہتے ہوئے ان کی مد ذہیں کی، اور فضول خرچی کی وجہ سے سارا مال ضائع ہوجائے گا تو باقی عمر کف افسوس ملتے ہوئے گزارے گا، اور دوسروں کا دست نگرر ہے گا۔اور اس کی حالت اس اونٹ کی ہوگی جوراستہ چلتے تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے۔ آگے نہیں چل سکتا تو اس کا ما لک اسے و ہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ " رئیسیر الرحین: ۲۰ اس

سيدنا ابو ہرىره رضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله طفي الله في قرمايا:

. برہ ریاد ن سد عمر سور یک میں مردوں سدھے یہ اس اللہ کا اللہ کہ تبارک و تعالیٰ: یا ابْنَ ادْمَ! اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَیْكَ . )) • '' اللہ تبارک و تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ تم (دوسروں پر) خرچ کرتے رہو، میں تم پرخرچ کرتار ہوں گا۔''

### اصلاح عمل كا ثواب:

اندازِ بیال گرچہ کچھ شوخ نہیں شاید کے تیرے دل میں اُتر جائے میری بات

الله تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو انھیں شتر ہے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ عبادت کے طریقے بیان کرنے، راوصواب کی طرف راہنمائی کرنے کے لیے انبیاء ورسل عیال کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام عیال نہ صرف لوگوں کو دعوت دین پہنچاتے بلکہ ان کے نفس کو کفر، شرک وفسق کی آلائشوں سے پاک ومطہر کرنے کے طریقہ بھی بیان فرماتے۔ الغرض تزکید نفس واصلاح عمل کی ترغیب دلاتے۔ لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکید اور اصلاح کرکے اعمال صالحہ بجالاتا ہے تو ایسے بندے کی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مدح بیان فرمائی ہے:

﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتْبِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ النَّا لَا نُضِيْعُ آجُرَ الْمُصْلِحِيْنَ ۞ ﴿ (الاعراف: ١٧٠)

''اور جولوگ کتاب کے پابند ہیں ،اورنماز کی پابندی کرتے ہیں ہم ایسےلوگوں کا جواینی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں۔''

﴿ وَمَا نُرُسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِدِيْنَ ۚ فَمَنْ امَنَ وَاصَلَحَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ كَنَّبُوا بِأَيْتِنَا

❶ صحيح بخارى، كتاب النفقات، رقم: ٥٣٥٢\_ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة ، رقم: ٩٩٣.

يَمَسُّهُمُ الْعَلَابِ بِمَا كَانُوُ ا يَفْسُقُونَ ۞ ﴾ (الانعام: ٤٩،٤٨)

'' اور ہم پیغمبروں کوصرف اس واسطے بھیجا کر نتے ہیں کہ وہ بشارت دیں، اور ڈرائیں، پھر جوایمان لے آئے اور درتی کر لے، سواُن لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔اور جولوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پہنچے گاان کی نافر مانیوں کی وجہ ہے۔''

سیدنا عبداللہ بن عمرو دفائیئہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبیع آیم نے فرمایا: ''جو شخص یہ پہند کرتا ہے کہ اسے آگ سے بچالیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اسے اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، تو وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آئے جیسے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ پیش آئیں۔''

## چغلی کھانے سے بچنے کا تواب:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ لَا يُحِبُ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ \* وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيمً اللهُ سَمِيْعًا عَلِيمًا اللهُ تَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا اللهُ وَالنساء: ٩٤١-١٤٨)

''اللّٰد کو یہ بات پیندنہیں ہے کہ کوئی شخص بُر ائی بآ واز بیان کرے،سوائے اس

صحيح مسلم، كتاب الامارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة، رقم: ١٨٤٤.

لله سيخ ففائل المال المل الملك الملك

آ دمی کے جس پر زیادتی ہوئی ہو، اور الله بڑا جاننے والا ہے۔تم چاہے کسی بھلائی کو ظاہر کرو، تو بے شک الله بڑا معاف کردو، تو بے شک الله بڑا معاف کر دو، تو بے شک الله بڑا معاف کرنے والا بڑی قدرت والا ہے۔''

شيخ عبدالرحمٰن السعدي دِللله آيت مٰدكوره كي تفسير ميں رقمطراز ہيں:

''اللہ تبارک وتعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ وہ اس بات کو پیند نہیں کرتا کہ کوئی علانیہ بری بات کیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے، اور اس پر سزا دیتا ہے۔ اس میں وہ تمام برے اقوال شامل ہیں جو تکلیف دہ اور صدمہ پہنچانے والے، مثلاً گالی گلوچ، قذف اور سب وشتم کرنا، اس لیے کہ ایسے تمام اقوال سے منع کیا گیا ہے۔ جنصیں اللہ تعالیٰ ناپیند کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی بات کو پیند کرتا ہے۔ مثلاً ذکر اللی ، اچھا اور نرم یا کیزہ کلام وغیرہ۔'' (تفسیر السعدی: ۱۱۲۱)

غُنِ ابْنِ عُبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ قَبْرِ. اَمَّا قَبْرَ نَ فَقَالَ: (( اَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَان وَمَا يُعَذَّبَان في كَبِيْرٍ. اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ، وَاَمَّا الْاخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْله. )) • • نوْله. )) • • نوْله. )) • • نوْله والله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُواللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

سیدنا عبدالله بن عباس وظافی سے روایت ہے کہ رسول الله طفی ای کا دوقبروں سے گزر ہوا تو ارشا دفر مایا: ''ان دونوں کو عذاب ہور ہا ہے اور ان کو بیعذاب کسی بڑی بات پرنہیں ہور ہا۔ان میں سے ایک تو چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینوں سے نہیں بچتا تھا۔''

قَالَ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ يَقُوْلُ: ((لا

❶ صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب ماجاء في غسل البول، رقم: ٢١٨\_ صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نحاسة البول و وجوب الاستبراء منه، رقم: ٢٩٢.

سیدنا حذیفہ ڈگائیۂ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طفیجائی کوفر ماتے ہوئے سنا: در دخار ن

. ' د چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔''

ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ عذابِ قبر کا سبب اور دخول جنت سے مانع امور میں سے چغل خوری بھی ہے۔ یعنی جو شخص اس کا مرتکب ہوگا وہ عنداللہ مستوجب سزاہے۔
اسی طرح اس کا مفہوم مخالف سے بنے گا کہ جو شخص چغل خوری سے اجتناب کرتا ہے وہ جنت میں بھی جائے گا، اور عذابِ قبر سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو ایسے لوگ جواس سے گریز کرتے ہیں۔ان کے لیے دخول جنت سے بیچ چن مانع نہیں ہوگی ۔ان شاء اللہ!

#### وعدہ بورا کرنے کا تواب:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَ لَا تَقُرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِاللَّهِي هِي آخسَنُ حَتَّى يَبُلُغُ آشُلَّاهُ وَ الْوَقُولُ اللَّهِ الْمَعْلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

﴿ قَلَ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۚ أَ ....وَ الَّذِينَ هُمْ لِالْمُنْتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ لِعُونَ ﴾ (المؤمنون: ١، ٨)

''یقیناً ان مومنوں نے فلاح پالی.....اور جوا پنی امانتوں اور اپنے عہد و پیان کا خیال رکھتے ہیں۔''

الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ماجاء في النمام، رقم: ٢٠٢٦\_ سلسلة الصحيحة، رقم: ٢٠٢٦\_ سلسلة الصحيحة،

الرب الارب المراب المرا

((كَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَّ أَمَانَةَ لَهُ ، وَكَا دِيْنَ لِمَنْ كَا عَهْدَ لَهُ .)) • 
"اسْ خَصْ كا يمان نهيں جوامانت كى حفاظت نهيں كرتا ، اور اس شخص كا دين نهيں جوعهد كى پاسدارى نهيں كرتا۔''

معلوم ہوا کہ جو شخص امانت وعہد کی حفاظت و پاسداری کرتا ہے اس میں ایمان و دین جیسی قیمتی نعمت موجود ہے۔

#### عدل وانصاف کرنے کی فضیلت:

قرآن مجيد ميں الله ربّ العزت كا ارشادِ كرامي ہے:

﴿ فَإِنْ فَآءَتُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَ اَقْسِطُوُ الْإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۞ ﴾ (الحجرات: ٩)

'' پس اگر وہ رجوع کرلے، تو تم لوگ دونوں گروہوں کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق صلح کرادو، اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔''

اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے عدل وانصاف کرنے والوں کواپنی محبت کی نوید سنائی ہے۔

مسند احمد: ١٣٥/٣ ـ شخ شعيب نے اسے دحسن قرارويا ہے۔

الله المال المال

روزِ قیامت اللّٰدتعالیٰ جن خوش نصیبوں کواپنے عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرمائے

گا۔ان میں سے ایک عادل حکمران بھی ہے۔ 🏻

عدل وانصاف کرنے والوں کے بارے میں رسول الله ﷺ کا فرمان ہے: ( إِنَّ الْـمُـقْسِطِيْنَ ، عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ ، عَنْ يَمِيْنِ الـرَّحْـمْـن عَـزَّوَجَـلَّ ، وَكَلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ ، الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وُلُّوْ.)) 2

'' بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے پاس، نور کے منبروں پر رحمٰن کے دائیں جانب ہوں گے،اوراس کے دونوں ہاتھ دانے ہیں۔یعنی وہ لوگ اپنے تھم،اینے گھر والوں اوران کاموں میں جوان کے سپر دہیں،انصاف کا اہتمام کرتے ہیں۔'' سیّد نا ابو ہریرہ رضائیّۂ فرماتے ہیں کہرسول اللّٰہ طِشْا عَلَیْتُ نِے ارشا دفر مایا:

(( كُـلُّ سَلامْي مِـنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلُّ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ ، يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ . )) •

''لوگوں کے ہر جوڑ پرصد قہ ضروری ہے، ہراس دن میں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اس کا دوآ دمیوں کے درمیان (انصاف سے) فیصلہ کردینا صدقہ

بسم الله برره مردائي ما تصدي كهان كا تواب عُمَرُ بْنِ أبي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ غُلامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ الله ه وَكَانَتْ يَدِي تَطِيْشُ في الصَّحْفَةِ، فقال لي رسولُ اللهِ ((يَا غُلامُ! سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)) فَمَا

صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، رقم: ٦٦٠.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب فضيلة الامير العادل وعقوبة الجنائز، رقم: ١٨٣٧.

۵ صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب فضل اصلاح بين الناس والعدل بينهم، رقم: ٢٧٠٧.

الله المال المال

سیدنا عمرو بن افی سلمہ سے روایت ہے کہ میں بچہ اور رسول اللہ طفی آئے آئے زیر پرورش تھا، اور میرا ہاتھ (کھاتے وقت) پیالے میں گھومتا تھا، تو مجھ سے رسول اللہ طفی آئے نے فرمایا: 'اے بیٹے! اللہ کا نام لو (بسم اللہ پڑھو) دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔'' پس اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ بہی رہا۔

سیّدہ عائشہ صدیقہ وُٹائیہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ طفیکی آب اپنے چھ صحابہ کرام وُٹی اُٹیہ کے ساتھ کھانا تناول فرمار ہے تھے کہ اچا تک ایک اعرابی نے آکر دو لقمے کھالیے۔ تو رسول اللہ طفیکی آب نے ارشاد فرمایا: ''اگریہ'' بہد دیتا تو بیکھانا سب کو کافی ہوجا تا۔ جو کوئی بھی کھانا کھانے گئے تو ''بہم اللہ'' بڑھ لے۔ جسی کھانا کھانے گئے تو ''بہم اللہ'' بڑھ لے۔ جسی کھانا کھانے گئے تو ''بہم اللہ'' بڑھ لے۔

سیّدہ عائشہ صدیقہ وہلیٰ فی اللہ میں کہ نبی مکرم طیفیاتیم نے فرمایا:

( إِذَا آكَـٰلَ آحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللّٰهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي آوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللّٰهِ فِيْ آوَّلِهِ وَالْخِرِهِ. )) •

'' جب كوئى كھانے كے شروع ميں''بسم الله'' برا هنا بھول جائے تو (درميان ميں يا بعد ميں) ياد آنے پراس طرح براهيں: بِسْمِ اللّٰهِ فِنْ اَوَّلِهُ وَاَخِرهُ. ''

ا صحیح بخاری ، کتار

❶ صحيح بخارى ، كتاب الاطمعة ، باب التسمية على الطعام ، رقم: ٥٣٧٦ صحيح مسلم ، كتاب الاشربة ، باب آداب الطعام والشراب ، رقم: ٥٦٦٩ .

 <sup>€</sup> سنن ترمذى، كتاب الاطعمة، باب ما جاء في التسمية على الطعام، رقم: ١٨٥٨ ـ البافي تراتشه نے
 اسے "صحیح" کہا ہے۔الإرواء، رقم: ١٩٦٥ .

للمستح فضائل اعمال على المحمد المستح فضائل اعمال المحمد المستح فضائل اعمال المحمد المستحدد ال

بسم الله براه کر دائیں ہاتھ سے کھانے کی فضیلت کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ رسول الله طبیع قائم نے ارشا دفر مایا:

'' جب تم سے کوئی کھانا کھانے گئے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، اور پیئے بھی دائیں ہاتھ سے کھائے، اور پیئے بھی دائیں ہاتھ سے کھا تا اور پیتا ہے۔'' • دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا فائدہ سے کہ بندہ شیطان کے طریقے پر عمل کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔اور رسول اللہ طلع اللہ اللہ علیہ آئے کی سنت پر عمل ہوجا تا ہے۔

#### کھانے کے بعداللہ کی حمد بیان کرنے کی فضیلت:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمُ لَبِنَ شَكَرْتُمُ لَآزِيْدَنَّكُمُ وَلَبِنُ كَفَرْتُمُ اِنَّ عَنَا بِيُ لَشَدِيْدُ ۞ ﴿ (ابراهيم: ٧)

'' اور جب تمہارے رب نے بیخبر دی کہ اگرتم شکر ادا کروگے، تو تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور اگرتم ناشکری کروگے تو یاد رکھو کہ بے شک میرا عذاب سخت ہوتا ہے۔''

عَنْ أَنَسِ مَالِكِ قَالَ: قال رسولُ الله ﴿ وَ إِنَّ الله لَيْرُضَى عَنْ أَنَسِ مَالِكِ قَالَ: قال رسولُ الله عَنْ الْعَبُّدِ أَنْ يَسْأَكُ لَمَ الأَّكْ لَهَ ، فَيَحْمَدُهُ عَليها ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَليها . )) عَالِمُ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَليها . )) عَ

سیدنا انس خلیجی سے روایت ہے، رسول الله طفیجیجی نے فر مایا:'' بے شک الله تعالی بندے کی اس ادا پرخوش ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے اور اس پر الله کی حمر کرے، یا یانی چیئے تو اس پر الله کی حمد بیان کرے۔''

صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب واحكامها، رقم: ٢٠٢٠.

صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب حمد الله تعالىٰ بعد الأكل والشرب، رقم:
 ۲۷۳٤.

#### شكر گزار كھانے والے كى فضيلت:

سيّدناسنان بن سندروايت كرتے بين كدرسول الله ططّ ايّا نے ارشادفر مايا:

((الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ.)) •

'' شکر گز ارکھانے والے کے لیےصابر روزہ دار کے مثل اجروثواب ہے۔''

#### گرا ہوا کھانا ولقمہاٹھا کر کھانے کی فضیلت:

سيّدنا انس بن ما لك خالتُهُمَّهُ فرماتے ہيں كه رسول الله طشّعَ اللهِ جب كھانا تناول فرماتے تو

ا بني متيول انگليال حيات ليتے تھے۔اوررسول الله طبيعية فرماتے تھے:

'' جبتم میں سے کسی کا لقمہ گرجائے ، تو اس سے مٹی وغیرہ دور کرکے اسے

کھالے اور شیطان کے لیے نہ چیوڑے۔''

اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم برتن صاف کریں، (اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فر مائی)'' تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کون سے جھے میں برکت ہے۔'' 😵

#### اکٹھے کھانا کھانے کی فضیلت:

ا تحصے کھانے سے بیہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے برکت کا نزول ہوتا ہے۔ جبیبا کہ سیّدنا ابو ہریرۃ زخالیّۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طریقی ہے ارشا وفرمایا:

<sup>•</sup> مسند احمد: ١٤ ٣٤٣ يشخ شعيب نے اسے "حسن" كہا ہے۔

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الاشربه، باب استحباب لعق الاصابع والقصعة .....، رقم: ٢٠٣٤.

&.....&.....

Фصحيح البخاري، كتاب الاطعمة، باب طعام الواحد يكفى الاثنين، رقم: ٥٣٩٢\_ صحيح مسلم،
 كتاب الاشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، رقم: ٢٠٥٨.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، أيضًا، رقم: ٢٠٥٩.



# 12 ..... كتا**ب الذكر والدع**اء

#### الله كاذكركرنے كى فضيلت

چاہے کتنا ہو صاحب فہم و ذکاء جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا ظفر آدمی اس کو نہ جائے گا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ فَاذْ كُرُو نِي ٓ أَذْ كُرْكُمْ وَ اشْكُرُو الِّي وَ لَا تَكْفُرُونِ ﴿

(البقره: ۲۵۲)

''تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میری شکر گزاری کرواور ناشکری سے بچو۔''

الله تعالى نے رسول كريم الله عليه كوذ كركرنے كا حكم فرمايا:

﴿ وَاذْ كُرُ رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَّدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ فِإِلَّا فَكُنْ مِّنَ الْغُفِلِيْنَ ﴿ وَالْاعراف: ٢٠٥) بِالْغُدُو وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغُفِلِيْنَ ﴿ وَالْاعراف: ٢٠٥) (الاعراف: ٢٠٥) (اورائي رب كى يادكياكر اپنے دل ميں عاجزى كے ساتھ اور خوف كے ساتھ اور زوركى آوازكى نبيت كم آوازكے ساتھ، شج اور شام اور اہلِ غفلت ميں شارمت ہونا۔''

#### مزيدارشادفرمايا:

﴿ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَالِّيَنُ كُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنُ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَاللهُكُمْ اللهُّوَّاحِدٌ فَلَهَ اَسْلِمُوا ۚ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۖ النّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَ الصّٰيِرِينَ عَلَى مَا آصَابَهُمْ وَ الْمُقِيْمِي الصّلُوقِ وَمِمَّا رَزَقَهُمُ مُنْفِقُونَ ۞ ﴿ (الحج: ٣٥-٣٥) الْمُقِيْمِي الصَّلُوقِ وَمِمَّا رَزَقَهُمُ مُنْفِقُونَ ۞ ﴿ (الحج: ٣٥-٣٥) ثارور برامت كے ليے ہم نے عبادت كے طریقے مقرر فرمائے ہيں تاكہ وہ ان چو پائے ، جانوروں پراللّه كانام ليں جواللّه نے آئييں دے ركھے ہيں۔ سجھلوكہ تم سب كا معبود برحق صرف ايك ہى ہے، تم اسى كے تابع فرمان ہوجاؤ، عاجزى كرنے والوں كوخوشخرى سنا دیجیے۔ جن كے سامنے جب اللّه كا ذكر كيا جائے ان كے دل تقراجاتے ہيں، انہيں جو تكليف پنچ اس پرصبر كرتے ہيں، منازوں كى حفاظت وا قامت كرئے والے ہيں، اور جو پجھ ہم نے آئييں دے منازوں كى حفاظت وا قامت كرئے والے ہيں، اور جو پجھ ہم نے آئييں دے ركھا ہے اس ميں سے اللّه كى راہ ميں خرج كرتے ہيں۔''

''اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم طینے آئی کو کھم دیا کہ آپ خشوع وخضوع اختیار کرنے والے اللہ کے خلص بندوں کو اپنے رب کی جانب سے اچھے انجام کی خوشخری دے دیجے ۔ جن کی خوبیاں یہ بین کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کی بندگی میں تقصیراوراس کی یاد میں غفلت کے احساس سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوجاتے ہیں، تو گھبراتے نہیں اور زبان پر کلمات شکوہ نہیں لاتے، بلکہ صبر و شکیبائی سے کام لیتے ہیں، اور جو پانچوں وقت کی نمازیں مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ تمام شروط وامکان کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے انہیں جو روزی دی ہے۔ اس میں سے اپنے اہل وعیال، فقراء مساکین اور اللہ کے بندوں پرخرج کرتے ہیں۔'

(تيسير الرحمن: ٩٥٦/٢)

﴿ وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُ لَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ اَعْمَى وَ قَلْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿ الْقِيْمَةِ اَعْمَى وَ قَلْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿ الْقِيْمَةِ اَعْمَى وَ قَلْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿ الْقِيْمَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

کی سیح فضائل اندال کی در کی کی 442 کی کی کتاب الذکر والدعاء کی در جوشخص میرے ذکر سے روگر دانی کرے گا تو بے شک اس کی معیشت تنگ ہوجاتی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن نابینا کر کے اُٹھا ئیں گے۔ وہ کہے گا:

اے میرے رب! تو نے مجھے نابینا کر کے کیوں اُٹھایا؟ حالاں کہ میں تو دیکھنے
والا تھا۔ اللہ فرمائے گا: اسی طرح تیرے پاس میری آیات آئی تھیں کیکن تو نے
انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔''

اس آیت سےمعلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ اور اللہ اس کے مال میں برکت نازل فر ماتا ہے، اور روزِ قیامت کی رسوائی سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔

﴿ اَلَّذِينَ امَنُوا وَ تَطْمَعِتُ قُلُو بُهُمْ بِنِ كُرِ اللَّهِ ۖ اللَّا بِنِ كُرِ اللَّهِ تَطْمَعِتُ اللَّهِ اللَّهِ تَطْمَعِتُ اللَّهِ اللَّهِ تَطْمَعِتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَطْمَعِتُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ تَطْمَعِتُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

''جولوگ ایمان لاتے ہیں، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یا در کھو! دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔''

''دلوں کے لائق وسزاوار بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے ذکر کے سواکسی اور چیز سے مطمئن نہ ہوں، کیونکہ دلوں کے لیے اللہ تعالی کی محبت اس کے انس اور اس کی معرفت سے بڑھ کرکوئی چیز لذیذ اور شیر بین ہیں ہے۔ اللہ تعالی کی معرفت اور محبت کی مقدار کے مطابق دل اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس قول کے مطابق یہاں ذکر سے مراد بندے کا اپنے رب کا ذکر کرنا ہے۔ مثلاً شیح و تکبیر و ہملیل وغیرہ۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کتاب اللہ کے اللہ تعالی نے اہل ایمان کی یاد دہائی کے لیے نازل فرمائی ہے۔ تب ذکر اللی کے ذریعے سے اطمینان قلب کے معنی یہ ہوں گے کہ دل جب قرآن کے معانی اور اس کے دی معانی اور اس کے معانی درائل و براہین سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ اور اس پر مطمئن ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کے معانی مطمئن ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کے معانی مطمئن ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کے معانی مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ قرآن کے معانی مطمئن ہوتا اور کتاب اللہ مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ علم اور یقین کے بغیر دلوں کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا اور کتاب اللہ مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ علم اور یقین کے بغیر دلوں کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا اور کتاب اللہ

کامل ترین وجوہ کے ساتھ علم اور یقین کو مضمن ہے۔ کتاب اللہ کے سوا دیگر کتب علم ویقین کامل ترین وجوہ کے ساتھ علم اور یقین کو مضمن ہے۔ کتاب اللہ کے سوا دیگر کتب علم ویقین کی طرف راجع نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برعکس وہ دلائل کے تعارض اور احکام کے تضاد کی بنا پر ہمیشہ قلق کا شکار رہتے ہیں۔''

(تفسير السعدى: ١٣٢٣/٢)

ہر وفت زبان ذکرالہی سے تر رہنی چاہیے ،فخر اولا دِ آ دم ، نبی رحمت طبیحاً یہ ارشاد فرمایا:

(( لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللهِ.)) • ''این زبان کواللہ کے ذکر سے تررکھا کرو۔''

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيّ وَ النَّبِيّ عِنْ النَّبِيّ وَالْمَيّتِ . )) اللَّذِي يَذكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذكُرُهُ ، مَثَلُ الحَيِّ وَالْمَيّتِ . )) اللَّذي يَذكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذكُرُهُ ، مَثَلُ الحَيِّ وَالْمَيّتِ . )) سيدنا ابوموى اشعرى رضى الله عنه سے روایت ہے، نبی اللَّهَ اَنْ فرمایا: "اس شخص كى مثال جوابين رب كو يا وكرتا ہے، اور جو يا ونہيں كرتا، زندہ اور مردہ شخص كى مثال ہے۔ "

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ((يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى: ((يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبدي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاءٍ، ذَكَرَنِي فِي مَلاءٍ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاءٍ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاءٍ، ذَكَرْتُهُ فِنْ مَلاً خَيْرٍ مِنْهُمْ. ))

صحیح بخاري، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله عزو جل، رقم: ٧٠٠٦\_ صحیح مسلم، كتاب
 صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، رقم: ٧٧٩.

❸ صحيح بخارى ، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ ويحذر كم الله نفسه .....رقم: ٧٤٠٥ صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، رقم: ٢٦٧٥ .

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفی آیا نے ارشاد فرمایا: ''اللہ تعالی فرما تا ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں ،اگر وہ مجھے اپنے جی میں یادکرتا ہے،تو میں بھی اسے اپنے جی میں یادکرتا ہے،تو میں بھی اسے اپنے جی میں یادکرتا ہوں ،اور اگر وہ کسی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں ایسی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں جواس سے بہتر ہوتی ہے۔''

#### چندمسنون اذ کار

## "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً" جنت كاخزانه ب:

عَنْ أَبِي مُوسِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: ((يَا عَبْدِ اللهِ ابْنَ قَيْسٍ! أَلا أَدُلُكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟)) فقلتُ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهُ")) • بلیٰ يا رسولَ الله طَيْحَةِ قَالَ: ((لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله ")) • سيرنا ابوموى رضى الله عنه سے روايت ہے، رسول الله طَيْحَةِ فَر مايا: اللهِ عبدالله بن قيس! (سيّدنا ابوموى كانام) كيا ميں تجي جنت كے خزانوں ميں عبدالله بن قيس! (سيّدنا ابوموى كانام) كيا ميں نجي جنت كے خزانوں ميں سے ايك خزانے كى خبر فه دوں؟ تو ميں نے كہا: كيول نهيں، اے رسول الله! آپ نے ارشاد فر مايا: "(يہ خزانه) كلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ہے۔ "

شبیح ، خمید، تکبیراور تهلیل کی فضیلت:

عَنْ سَعِدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ فَهَ فَعَالَ: ((اَيعَجِزُ أَحَدُكُمْ اَنْ يَكْسِبَ كَلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟)) فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ

Фصحیح بخاری، کتاب الدعوات، باب قول لاحول و لاقوة الا بالله، رقم: ٦٤٠٩\_ صحیح مسلم،
 کتاب الذکر و الدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذکر، رقم: ٢٧٠٤.

لله مسيح فضائل اعمال منظر الدعاء المنظر الدعاء منظم المنظم المنظم

حَسَنَةٍ؟ قَالَ: ((يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبيحةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوَ تُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِئَةٍ) • تُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِئَةٍ) •

سیدنا سعد بن ابی وقاص و و الله طین بیان فرمات میں کہ ہم رسول الله طین بی و درانہ خدمت میں حاضر سے کہ آپ طین بی نے فرمایا: '' کیا تم سے کوئی آ دمی روزانہ ہزار نکیاں کماسکتا ہے؟ تو آپ کے ہم نشینوں میں ایک سائل نے پوچھا: وہ ایک ہزار نکیاں کیسے کمائے گا؟ آپ طین بی نے فرمایا: ''سودفعہ 'سُبْحَان اللہ ہزار نکیاں کیسے کمائے گا؟ آپ طین بی اکس دی جاتی ہیں، اور ہزار غلطیاں معاف کردی جاتی ہیں، اور ہزار غلطیاں معاف کردی جاتی ہیں۔''

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ هُوَ: (( لأَنْ أَقُوْلَ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْمَدُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

"رسول الله طفي الله على الله و كلا الله و ا

❶ صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٢٦٩٨.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٢٦٩٥.

لَهُ اللَّهِ عَنْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ اللَّهِ وَبِحَـمْدِهِ، في يَوْمٍ، مائةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ) •

سیّدنا ابو ہر رہِ ہ خِلِنْیُزُ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ طِنْیَا اَیْادُ نے فرمایا:'' جوشخص ون مين سوم تبه بيكلمات كهے: "لَا إلْـــهُ إلَّا الـلَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ" اسورس غلام آ زاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا،اس کے لیے سونیکیاں کھی جائیں گی اوراس کی سو برائیاں مٹا دی جائیں گی۔اور پیکلمات اس کے لیےاس دن شام تک شیطان ہے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے۔اور ( قیامت والے دن ) کوئی شخص اس سے زیادہ فضیلت والاعمل لے کر حاضر نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کے جس نے اس سے زیادہ یمل کیا ہوگا۔'' اور آب طنے آیا نے فرمایا:' جس شخص نے ايك دن مين سومرتبه يكلمات يراهي " سُبْحَانَ اللهِ وَبحَمْدِهِ " تواس کے گناہ معاف کردیئے جائیں گے،اگر چہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔'' عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُوْلُ اللّٰهِ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الكَلامِ إلى اللهِ؟)) قُلْتُ: يَا رَسُوْلِ اللهِ! أَخْبِرنِيْ بِأَحَبّ الْكَلامِ اِلِّي اللَّهِ، فَقَالَ: (( إِنَّ أَحَبَّ الكَلامِ إِلَى اللَّهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.) ٥

سیدنا ابو ذر خوانینئ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ مطبطی آیم نے فرمایا: ''کیا میں تجھے ایسا کلام نہ بتلاؤں جو اللہ کوسب سے زیادہ محبوب ہے؟ '' میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! ضرور بتا ہے ، تو آپ مطبط آیم نے ارشاد فرمایا: ''بے شک

 <sup>◘</sup> صحيح بخاري، كتاب الدعوات، باب فضل التهليل، رقم: ٣٠٤٠، وباب فضل التسبيح، رقم:
 ٢٤٠٥ صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ، رقم:

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل سبحان الله وبحمده ، رقم : ٢٧٣١.

الله المال المال

الله وبحمده " إن أبني هُرَيْرة وَ وَ الله قَالَ وَسُولُ الله وَبِحَمْده " إِنَّ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله وَ الله وَ الله و اله و الله و ا

" يسيره و ولينها مهاجره صحابيه بين، كهتى بين: رسول الله والتهار التهارية أنه بهين فرمايا: "سبحان الله ، لا اله الا الله اور سبحان الملك القدوس" كهنا اين او پر لازم كرلواور انگليول پر گنا كرو، كيونكه (قيامت كه دن) وه سوال كى جائيں اور بلوائيں جائيں گى۔ يہ تسبحات پڑھنے سے غافل نه ہونا، ورنه رحمت سے محروم ره جاؤگى۔"

فَتَنْسِيْنَ الرَّحْمَةَ)) ٥

<sup>●</sup> صحيح بخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم، رقم: ٦٦٨٢ و كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، رقم: ٦٤٠٦ صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٢٦٩٤.

سنن الترمذى ، كتاب الدعوات، باب في فضل التسبيح والتهليل والتقديس، رقم: ٣٥٨٣ ـ
 صحيح ابوداؤد، رقم: ١٣٤٥ .

يَحْ فَضَاكُ المَالِ مِنْ فَلَا يَعْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ كَا اللّ

#### سيّدالاستغفار كى فضيلت:

''سیدنا شداد بن اوس والنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طفی آئے نے فرمایا: ''سب
سے افضل استغفار ہے ہے کہ بندہ کے: ''اے اللہ! تو میرا رب ہے تیرے سوا
کوئی النہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں تجھ سے کیے ہوئے
عہد اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، اپنے کیے ہوئے
مرک کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ پر تیرے جو احسانات
میں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا اقر ارکرتا ہوں۔ مجھے بخش
دے کیوں کہ تیرے سواکوئی بخشے والانہیں۔''رسول اللہ سے آئے فرمایا:''جو
شخص ہے کہات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے اور شام سے قبل فوت
ہوجائے تو وہ جنتی ہوگا، اور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ ہے کہمات
کے اور شبح ہونے سے پہلے فوت ہوگیا تو وہ بھی جنتی ہے۔''

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ١٠٠٠ ( إِنَّ

**<sup>1</sup>** صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب افضل الاستغفار، رقم: ٦٣٠٦.

الله المال المال

لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ

الْجَنَّةَ . )) 0

سیدنا ابو ہر برہ خالٹیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طفی آیا نے فرمایا:''اللہ تعالیٰ کے ننا نوے نام ہیں جس نے یاد کیے ( لعنی جس نے ان کو یاد کیا، ان کے ساتھ سوال کیا ،اوران پرعقیده رکھا )وه جنت میں داخل ہوا۔''

#### "لا إله إلا الله" افضل الذكري:

جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ ( اَفْضَلُ الدِّكْرِ لَا اِلْهَ اللَّهُ ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ . )) • سيَّدنا جابر طِلنِّينُ كہتے ہيں رسول الله طَنْعَ عَلَيْهُ نے فرمایا: ' 'بہترین ذکر ''کا اِلْے إلا الله " اوربهترين دعا" الحمدلله " إن

#### الله تعالیٰ سے دعا کرنے کے فضائل:

دعا،اللّٰد تعالیٰ کےحضورالتجا کرنے اوراپنی ضروریات کا مداوی کرنے کا نام ہے۔ دْ اكْتُرْلْقْمَان<sup>سل</sup>فَى حَفْظَالِتُد كَلَصْحَ بِينِ:

'' قبولیت دعا کی چیمشرطیں ہیں،اگروہ پوری نہ ہوں تو دعا قبول نہیں ہوتی: الف: دعا الله تعالیٰ کے اساء حشیٰ کے واسطے سے کی جائے۔

ب: نیت خالص ہو۔

ج: دعا کرنے والا اپنی مسکنت وفتا جی کا اظہار کرے۔ د:کسی گناہ کی دعانہ کرے۔

صحیح بخاری ، کتاب التوحید، باب ان لله مائة اسم الا واحده ، رقم: ۷۳۹۲\_ صحیح مسلم، كتاب الذكر والدعاء ، باب في اسماء الله تعالىٰ ، رقم : ٢٦٧٧ .

**②** سنن الترمذي ، كتاب الدعوات، باب ما جاءان دعوة المسلم مستحابة ، رقم: ٣٣٨٣\_ البإلى *جرالله* نے اسے ''حسن'' کہاہے۔

الله المال المال المال المال المال المال الماء الذكروالدعاء المال المال

ھ: کسی الیسی چیز کے لیے دعا نہ کرے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر مدد لینی جاہے۔

و: اسے یقین ہو کہ اللہ نے اگر اسے کسی دنیاوی فائدہ سے محروم رکھا ہے، توبیہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دیا بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔'' (تیسیر الرحمن: ۱۰۲/۱)

﴿ وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيَ آسُتَجِبُ لَكُمْ النَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَلُخُلُونَ جَهَنَّمَ لَخِرِيْنَ أَنْ ﴾ (غافر: ٦٠)

''اور تمہارے رب کا فرمان سر زد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یقین مانو کہ جولوگ میری عبادت سے خودسری کرتے ہیں وہ ذلیل ہوکر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔''

''یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم اور اس کی عظیم نعمت ہے کہ اس نے انہیں اس چیز کی طرف دعوت دی جس میں ان کے دین و دنیا کی بھلائی ہے، اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس سے دعا کریں ..... یعنی دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ ..... اور ان سے وعدہ فرمایا کہ وہ ان کی دعا قبول فرمائے گا اور ان مسئلرین کو وعید سنائی ہے، جو تکبر کی بناء پر اس کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔' (تفسیر السعدی: ۳/ ۳۹۳)

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّىٰ فَإِنِّى قَرِيْبُ الْجِيْبُ دَعُوةَ السَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِي وَلْيُؤْمِنُوْا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۞ ﴾

(البقره:١٨٦)

''(اے محمد طلنے عَلِیمْ!) اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچیں تو (آپ کہدد بجے) بیشک میں تو قریب ہوں۔ میں پکارنے والے کی پاکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو چاہیے کہ وہ میراحکم مانیں، اور مجھے پر یقین رکھیں تا کہ وہ راہ راست یالیں۔''

#### لله المال ال

سيدنا سلمان فارس وللنَّيْهُ بيان كرتے بين كه رسول الله طَيَّا فَيْ ارشا و فرمايا: ((إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ ، يَسْتَحْيِيْ إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدُّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ . )) •

''بِشک الله تعالی حیا کرنے والا اور مهربان ہے، اور کوئی بندہ جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی واپس لوٹا دے۔'
سیّدنا ابو ہریرہ فواٹٹی سے روایت ہے کہ رسول الله طشے آیم نے ارشاد فرمایا: جب کہ رات کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے، الله تعالی آسان دنیا پرنزول کرتا ہے۔ اور فرما تا ہے:

((مَنْ یَدُعُونِی فَاعْفِرَ لَهُ؟ وَفَی روایة لمسلم: ((فَکلا یَزَالُ کَذٰلِكَ حَتَّی یُضِیْءَ الْفَجُرُ.))

''کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے معافی مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں سے معاف کر دوں؟ اور شخص مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے:''پھروہ بدستوراس طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔''

سيدنا جابر بن عبرالله و النيئ بيان كرتے بين كه رسول الله طَيْنَا فَيْمَ نَهُ ارشَا و فرمايا: (( إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً ، لا يُو افِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِّنْ أَمْرِ اللَّانْيَا وَالْآخِرَةِ ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَذَٰلِكَ كُلَّ

❶ صحیح سنن ترمذی، کتاب الدعوات، باب (۱۰۵) رقم: ۳۵۵٦ صحیح سنن ابوداؤد، ابواب الوتر، باب الدعاء، رقم: ۱۶۸۸.

صحیح بخاری ، کتاب التهجد، رقم: ١١٤٥ صحیح مسلم: صلاة المسافرین، باب الترغیب
 فی الدعاء والذکر ، رقم: ٧٥٨/١٦٩.

لَيْلَةٍ . )) 🛭

'' بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں کوئی بھی مسلمان شخص دنیا وآخرت کی بھلائی کا اللہ تعالیٰ ہے سوال کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فر ما تا ہے اور بیر (گھڑی) ہررات میں ہوتی ہے۔''

سيّدنا نعمان بن بشير في في ساروايت ہے كه رسول الله طليّ الله خارات فرمايا:

(( اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ. )) •

'' دعا ہی عبادت ہے۔ ..... پھر آپ منتظم نے سورۃ غافر کی آیت نمبر (۲۰) تلاوت فرمائی۔''

# قرآنی دعائیں

قرآنِ مقدس الله تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ الیں کتاب ہے کہ اس میں علوم کے جواہر وموتی ہیں۔ اس میں ضرب الامثال ہیں تو گزشتہ اقوام کے حالات و واقعات ، اس میں اگر وعظ ونصیحت ہے تو ساتھ شدید ڈانٹ ڈپٹ کے کلمات بھی ہیں۔

الغرض اس کتاب میں ہر پر حکمت بات موجود ہے۔اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں اپنی ذات سے دعا ما نگنے کا حکم دیا ہے،اس کے فضائل بیان کیے ہیں، تو ساتھ ہی اپنے چنیدہ و برگزیدہ بندوں کی دعا ئیں والتجائیں بھی بیان کی ہیں۔اس کے علاوہ کئی ایک ادعیہ اس میں بیان فرمائی ہیں۔ان پر مغز دعاؤں میں سے چندا کیک کو پڑھیے، اور انہیں یاد کر کے معمولِ روز وشب بنالیں۔

سيّدنا آ دم عَالِيتِلاً كي دعا:

الله تعالٰی نے سیدنا آ دم عَالیٰلا کو پیدا فر مایا، ان کوعزت بخشی اور پھران کی بیوی کینی

• صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، رقم: ٧٥٧.

سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ماجاء في فضل الدعاء، رقم: ٣٣٧٢\_ البائي رُالله في التحديث كبائح.
 "صحيح" كبائح.

سیّدہ امّا ں حوالیّیّام کوان کی پسلی سے پیدا کیا ،اوراللّٰدعز وجل نے اپنی نعمت ان پرتمام کردی اور دونوں کو حکم دیا کہ جنت میں رہیں اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں ،سوائے اس درخت کے کہ جس کا کھانا اللہ نے ان کے لئے ممنوع قرار دے دیا:

﴿ وَ لَا تَقْرَبًا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ (البقرة: ٣٥)

''اوراس درخت کے قریب مت جاؤ۔''

چنانچہ شیطان ان کے پیچھے لگار ہا،انہیں طرح طرح سے بہکا تار ہا،اُن کے دل ود ماغ میں یہ بات ڈالٹا رہا کہ وہ اس شجر ہُ ممنوعہ کو کھالینے کے بعد ہمیشہ کے لئے جنت میں رہنے لگیں گے اور کبھی بھی اس سے نہ نکلیں گے، چنانچیان سے بھول ہوئی اوروہ اس شجر ہُ ممنوعہ کو شیطان کے دھوکے میں آ کر کھا بیٹھے، جس کا نتیجہ اس شکل میں نکلا کہ انہیں اپنی خفیہ شرمگاہیں نظر آنے لگیں ،اس پر وہ دونوں جنت کے درختوں کے پتے لے لے کراپنے جسموں پر چیکا نے لگے، تا کہاپنی پردہ پوثنی کریں ،اور ساتھ ہی ان دونوں نے اپنی غلطی کا اللہ کے حضور اعتراف کیا ،اوراللہ تعالی نے انہیں تعلیم دی کہا پنی غلطی کی معافی کے لئے بیدعا کریں۔ ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ۗ وَإِنَّ لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَتَّ مِنَ

الْخُسِيرِيْنَ 🛡 ﴾ (الاعراف: ٢٣)

''اے ہمارے رب! ہم نے اپنے تیک خود (ظلم کر کے) تباہ کرلیا ہے۔ اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشااور ہم پررحم نہ کیا،تو بلاشبہ ہم خسارہ اُٹھانے والوں میں ہوجائیں گے''

قوم کے لیے ہلاکت کی بردعا کے بعد اینے خاندان اور مؤمنین کے

ليے سيّدنا نوح عَالِيتِلُا كي دعا:

جب سیّدنا نوح مَالِیل کویفین ہوگیا کہ بیسرکش قوم ہر گزنہیں سدھرے گی ،اور نہان کی نسل سے اچھے لوگ پیدا ہوں گے، تو مجبوراً کفار پر بددعا کرنے کے بعد آخر میں اپنے کی سیح فضائل اندال کی دو الدین کے لیے اور تمام مؤمنین کے لیے مغفرت کی دعا کی جوان کے گھر میں داخل ہول: راخل ہول:

﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوَ الدَّيْ وَلِمَنَ دَخَلَ بَيْتِي مُوَّمِنًا وَّلِلْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَلَا تَزِدِ الطَّلِيمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا ﴿ ) (نوح: ٢٨)

''اے میرے مالک! مجھ بخش دے اور میرے والدین کو بھی ، اور ہراس شخص کو بھی جو میرے گریں بحالت ایمان داخل ہو، اور تمام اہل ایمان مردوں اور مون عورتوں کو بھی بخش دے۔ مگر ظالموں (کافروں اور مشرکوں) کی تباہی میں دن بدن اضافہ فرما تا جا۔'

#### سيّدنا ابراجيم عَالِيتِلاً كي دعا تبين:

سیدنا ابراہیم عَالِیٰلا کی قران حکیم میں کئی دعا ئیں موجود ہیں، آپ کی اولین دعا تغییر کعبہ سے متعلق ہے، جب دونوں باپ بیٹے نے مل کر گھر کی بنیا داونچی کر لی تو سیّدنا اساعیل عَالِیٰلا بیّقر لاتے رہے اور سیّدنا ابراہیم عَالِیٰلا جوڑتے رہے، جب مکان اونچا ہوگیا تو وہ پقر (مقام ابراہیم) لاتے ، جس پر کھڑے ہوکر سیّدنا ابراہیم عَالِیٰلا جوڑتے رہے، اور سیّدنا اساعیل عَالِیٰلا ان کو پھر لالا کر دیتے رہے، دونوں بیت اللّہ کے اردگر دگھوم گھوم کر جوڑتے رہے، اور کہتے رہے ، اور کہتے رہے ، اور کہتے رہے ،

﴾ ..... الله تعالیٰ کے خلیل سیّدنا ابراہیم عَالِیلاً نے جب اپنے باپ اور اپنی قوم کوتو حید اللہ

يَمْ صَلِي فَضَائل المَالَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالدَّعَاءِ مِنْ اللَّهُ وَالدَّعَاء

العالمین کا درس دیا تو آپ سے با قاعدہ سوال وجواب ہوئے ، اس گفتگو کے آخر میں آپ مَلْا نے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد وثنا اور اس کی گونا گوں نعمتوں کو بیان کیا، آخر میں آپ مَلْاِللہ نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیئے ، اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ کہا:

﴿رَبِّ هَبُ لِى حُكُمًا وَّ ٱلْحِقْنِى بِالصَّلِحِيْنَ ۞َوَ الْجَعَلَ لِيَّ لِسَانَ صِدُتٍ فِي الْالْخِرِيْنَ ۞َوَ الْجَعَلَئِى مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۞َوَ اغْفِرُ لِاَ بِنَ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ ۞َوَ لَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبُعَثُونَ ۞ ﴾

(الشعراء: ٨٣ تا ٨٥ ، ٨٨)

''اے میرے رب! مجھے اپنے دین کی سمجھ اور قوت فیصلہ عطا فر ماکر مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ اور آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ اور مجھے نعمتوں بھری جنتوں کے وار ثوں میں کر دے ..... اور جس (قیامت والے) دن لوگ (حشر کے لیے) اُٹھائے جائیں مجھے رسوانہ کرنا۔''

#### سيرنا سليمان عَالِيلًا كا أظهار تشكر:

سیدناسلیمان بن داؤد عَلِیّا کی پرندول اور حشرات الارض کی بولیول کاعلم دیا گیا تھا، چنانچ ایک مرتبہ جب آپ عَلِیْ جنول ، انسانول اور چڑیوں پر مشتمل اپنی ایک منظم ومرتب فوج کے ساتھ روانہ ہوئے ، راستہ میں ان کا گزر ایک الیی وادی سے ہوا کہ جس میں چیونٹیال پائی جاتی تھیں ، ایک چیونٹی نے اس لشکر جرار کود کھے کر دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ تم سب جلداز جلد اپنی بلول میں داخل ہوجاؤ، کہیں ایسانہ ہو کہ سلیمان اور اس کالشکر لاشعوری طور پر تمہیں کچل دے ، اس موقع پر سیّدنا سلیمان عَالِیْلًا مسکرانے گے اور اللّٰہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا مانگی:

الله المال المال المال المراوالدعاء المراوالدعاء المراوالدعاء المراوالدعاء المراوالدعاء المراوالدعاء

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي آنُ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي آنَعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى اللهِ وَالِدَى اللهِ وَالْمَالِكِينَ وَعَلَى وَاللَّهِ وَالْمَالِحِيْنَ وَالْمُلْحِيْنَ ﴾ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُمُ وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ ﴾

(النمل: ٩٩)

''اے میرے رب! مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعت کا شکر ادا کر سکوں۔ وہ نعمت کہ جو تونے میرے اُوپر بھی کی اور میرے والدین کو بھی عنایت فرمائی ہے۔ اور میں عمل صالح کرتا رہوں ، وہ مل کہ جس سے تو خوش ہو جائے ، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اینے صالح بندوں میں داخل فرما۔''

#### اصحابِ كهف كى دعا:

اصحاب کہف کا واقعہ قر آن مجید میں سور ہُ کہف میں تفصیلاً بیان ہوا ہے ،اور اس میں ان کی بید عامجی منقول ہے:

﴿ رَبَّنَا اتِنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَامِنُ أَمْرِنَا رَشَكًا ۞ ﴾ (الكهف: ١٠)

''اے ہمارے مالک! ہمیں اپنی خاص رحمت عنایت فرما۔ اور ہمارے کام سے ہمارے لیے بھلائی مقدر کر دے۔''

## شیاطین کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ طنتے مایم کی دعا:

﴿ وَ قُلْ رَّبِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزْتِ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ ۞ ﴾ (المؤمنون: ٩٨،٩٧)

''اے میرے مالک! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ کا طلب گار ہوں کہ وہ میرے پاس آئسی''

#### الله المال المال

## نبي كريم طلط الم كان اقدس بركثرت سے جارى رہنے والى دعا:

سورہ بقرہ میں جج کے ذکر کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دوبڑی بڑی قسموں کا ذکر فرمایا ہے: پہلی فتم ان لوگوں کی جن کا مطمع نظر صرف دنیوی منفعت ہوتی ہے، ان کے متعلق فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی کا میابی کا کوئی حصہ ان کونہیں ملے گا، إلَّا بیہ کہ وہ تو بہ کرلیں اور اللہ انہیں معاف کردے۔

دوسری قتم ان لوگوں کی ، جن کے پیش نظر صرف دنیانہیں ، بلکہ آخرت بھی ہوتی ہے ، اوران کی پوری زندگی ان دعائیہ الفاظ سے تعبیر ہوتی ہے :

﴿رَبَّنَا التَّافِى اللَّهُ نَيَا حَسَنَةً وَ فِي الْاحْرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَاعَلَا التَّارِ ۞﴾ (البقره: ٢٠١)

''اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما ،اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی مقدر کر دےاورہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔''

فائد : ....احادیث میں اس دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے، سیّدنا انس بن ما لک رضی

الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله طلق عیم کثرت سے بید عاکرتے تھے۔ 🗨

ابوداؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رُکنِ بیمانی اور حجر اسود کے درمیان یہی وعا کرتے تھے۔ 🍳

سیدنا اُنس خالٹیئ سے مروی ہے کہ آپ طشے آئے نے ایک مریض کی عیادت کی جوسو کھ کر کا نٹا ہو گیا تھا، آپ نے اسے یہی دعا کرنے کی نقیحت کی ،اس نے ایسا ہی کیااوراس کی بیاری دور ہوگئی۔ €

<sup>1</sup> صحيح بخاري ، كتاب الدعوات ، رقم : ٦٣٨٩.

<sup>2</sup> سنن ابوداؤد ، كتاب الحج ، رقم : ١٨٩٢.

صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، رقم: ٢٦٨٨\_ مسند احمد: رقم: ١١٩٨٨.



#### سورة بقره کی آخری آیات کی دعائیں:

ذیل کی دونوں آیات کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے،سیّدنا عبدالله بن مسعود رخالتی سے روایت ہے کہرسول الله ملتے الله عن فرمایا:

''جو شخص سور و کا قرمی دونوں آیتیں رات میں پڑھ لے گا، وہ اس کو کافی ہوجائیں گی۔'' 🍎

سیدناعبداللد فرانٹیئے سے روایت ہے کہ سور ہ کی آخری آبیتیں عرش کے پنچ خزانے میں تھیں اور رسول اللہ طلتے آئے کو معراج کی رات عطا ہوئیں۔ احادیث میں پیجمی آیا ہے کہ جب بید دعا کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کوقبول فرما تاہے:

## ایک عظیم دُ عا:

﴿سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا أَغُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْبَصِيْرُ ﴿ ﴾

(البقره: ٢٨٥)

''(اے ہمارے پروردگار!) ہم نے (تیرانکم) سن لیا۔اور ہم نے (اُس کے مطابق) اطاعت اختیار کرلی۔اے ہمارے مالک! ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی بلیٹ کرآناہے۔''

﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِنُ نَا إِنْ نَسِيْنَا اَوُ اَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَخْبِلُ عَلَيْنَا َ إِضُرًا كَهَا حَمُلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَبِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ﴿ وَاغْفِرُ لَنَا ﴿ وَارْحَمُنَا ﴿ اَنْتَ مَوْلَلْنَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ ۞ ﴿ (البقره: ٢٨٦)

''اے ہمارے رب! مجبول چوک اورغلطی پر ہمارا مؤاخذہ نہ کر،اے ہمارے

<sup>1</sup> صحیح بخاری ، کتاب فضائل القران ، رقم: ۵۰۰۸، ۵۰۰۹.

<sup>2</sup> صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم: ٢٥٤ .

کی سیح نشائل اندال کی دول کی دول کی دول کی کی کتاب الذکر والد عاء کی درب! اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تونے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا ،

اے ہمارے رب! اور ہم پر اس قدر بوجھ نہ ڈال کہ جس کی ہم میں طاقت نہ ہو ،
اور ہم سے درگز رفر ما ، اور ہماری مغفرت فر ما ، اور ہم پر رحم فر ما ، تو ہمارا آ قا
ومولی ہے ، پس کا فروں کی قوم پر ہمیں غالب کردے۔''

## راسخين في العلم كي دعا:

قرآن کریم میں راتخین فی العلم کوتعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان پر ثابت قدمی کی دعا کریں:

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْلَ إِذْ هَلَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَامِنُ لَّلُنْكَ رَحْمَةً ﴿ إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۞ ﴾ (آل عمران: ٨)

''اے ہمارے پروردگار! اس کے بعد کہ تو نے ہمیں سیدھی راہ سمجھادی ہے،
ہمارے دلوں کو ڈانواں ڈول نہ کر ڈالنا (راہ حق سے ٹیڑھا نہ ہونے دینا) اور اپنی
جناب سے ہمیں خاص رحمت عنایت فرما۔ بلاشبہ تو بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔''
اُم المؤمنین سیّدہ اُم سلمہ وُٹالِیْ ایان کرتی ہیں کہ نبی کریم طفی آیا اکثر یوں دعا کرتے:
((یَا مُقَلِّبَ الْقُلُو بِ ثَبِّتْ قَلْبِیْ عَلٰی دِیْنِكَ . )) •

''اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ! میرے دل کواپنے دین پر ثابت رکھ۔''

# "أولى الألباب"كى بإنج رَبَّنَا بِمشتمل دعا:

اولی الالباب کی کثرت عبادت کا ذکر کرتے ہوئے اللّٰہ رب العزت نے ان کی لمبی دعانقل فرمائی ہے، جویانچ'' رَبَّنَا '' پر مشتمل دعاؤں کا مجموعہ ہے:

﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقُت هٰذَا بَاطِلًا ﴿ سُبُحٰنَكَ فَقِنَاعَنَ ابَ النَّارِ ۞ رَبَّنَ ٓ النَّارِ ۞ رَبَّنَ ٓ النَّا

<sup>1</sup> تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير رحمه الله عند تفسير هذا الآية.

لَهُ اللَّهُ اللَّ

إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِئُ لِلْإِيُمَانِ آنُ امِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَامَنَّا ُّرَبَّنَا فَاغُفِرُ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَقِّرُ عَنَّا سَيِّا تِنَاوَ تَوَقَّنَامَعَ الْاَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَ اتِنَا مَا وَعَلُ ثَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَ لَا تُغْزِنَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ ُ اِنَّكَ لَا

تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿ ﴿ (آل عمران: ١٩١) تَا ١٩٤)

''اے ہمارے پروردگار! تونے اس مخلوق کو بے فائدہ (بے کار) پیدانہیں کیا۔
تو پاک ہے (ہر لغواور بے کار کام سے) تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے
ہمارے مالک! جس کو تونے دوزخ میں ڈال دیا (ہمیشہ وہاں رہنے کے لیے)
اس کو تونے رسوا( ذلیل وخوار) کیا۔ اور مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے
ہمارے رب! ہم نے (تیری وحدانیت اور شریعت کی طرف) ایک پکارنے
والے کی آ واز کو سنا (نبی محمہ میشی آیا تی آن کو) جو (تیرے ساتھ پختہ) ایمان
کے لیے منادی کرتا ہے۔ (یا ہر داعی الی اللہ کہتا ہے؛ لوگو!) ایمان لاؤ اپنے
پروردگار پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار! پس ہمارے
گناہوں کو اب بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ اور ہمیں دنیا
سے نیک بندوں کے ساتھ اُٹھا۔ (نیکی کی حالت میں ہمیں موت آئے) اے
ہمارے مالک! تونے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغیبروں کے ذریعے
وعدے کر رکھے ہیں، وہ ہمیں عطا فرما اور قیامت کے دن (سب لوگوں کے
سامنے) ہمیں رسوانہ کرنا، بے شک تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔''

فضیلت: ......امام قرطبی وُلٹی نے''احکام القران' میں ان آیات کے تحت امام جعفر صادق وَلٹی ہے۔ کہ جو شخص نہایت ہی غمز دہ اور پریشان حال ہووہ پانچ مساوق وَلٹی ہے۔ کہ جو شخص نہایت ہی غمز دہ اور پریشان حال ہووہ پانچ ''دَبَّانَ اَن پڑھ لے، اللّدرب العزت اسے غم سے نجات دیں گے۔ جب ان سے تفصیل دریافت کی گئی، تو انہوں نے فرمایا:''وَ الَّذِیْنَ یَدُدُکُرُونَ اللّٰهَ '' (دعا سے پہلی آیت)

## روز قیامت اہل جہنم کو بتایا جائے گا کہ اہل ایمان دنیا میں بیدعا پڑھتے تھے:

قیامت کے دن جب کفار کوجہنم میں دھکیل دیا جائے گا، تو وہ شدتِ کرب وبلا سے گھبرا کرروتے ہوئے کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ گناہ کریں گے، تو یقیناً ظالم ہوں گے، تو اللہ تعالی انہیں ٹھکرا دے گا، اور دھتکار دے گا، اور اس کا سبب بیان کرتے ہوئے ان سے کہے گا، کہ دنیا میں میرے مؤمن بندے اپنے ایمان وعمل کے وسیلہ سے مجھ سے مغفرت ورحمت طلب کرتے تھے، تو تم ان کی دعا کا فداق اڑاتے تھے، تب انہیں مؤنین کی ایک دعا بتائی جائے گی، جس کا وہ تمسخراڑ ایا کرتے تھے:

(المؤمنون: ١٠٩)

''اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے ہیں، پس ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فر ما، بلاشبہ تو تمام رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔''

#### عبادالرحمٰن کی ایک دعا:

سورۂ فرقان میں'' رحمٰن' کے ان نیک بندوں کی نوصفات بیان کی گئی ہیں ،جنہیں اللہ تعالی روزِ قیامت ایپے فضل وکرم سے جنت عطا فر مائے گا، اور ان کی دودعا ئیں بھی بیان کی گئی ہیں:

﴿ رَبَّنَا اصْرِفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۗ إِنَّ عَذَاجَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَكَارَ عَذَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتُ مُسۡتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ۞ ﴾ (الفرقان: ٦٦،٦٥)

''اے ہمارے رب کریم! ہم سے جہنم کا عذاب پھیردے۔ بلاشبہ دوزخ کا عذاب (کافروں اور گنهگاروں کے لیے) اٹل ہے۔ بلاشبہ بیہ جہنم بہت بری ہے، تھوڑی دیرر ہنے کے لیے بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کوبھی۔''



## عبا دالرحلن کی دوسری دعا:

﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنَ أَزُوا جِنَا وَ ذُرِّيِّتِنَا قُرَّةً أَعُيُنٍ وَّا جُعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِلَامُتَّقِيْنَ إِلْمُتَّقِيْنَ إِلَيْهُ الْمُعَالِلُمُتَّقِيْنَ إِلَيْهَ الْمُعَالِلُمُتَّقِيْنَ إِلَيْهَ الْمُعَالِلُمُتَّقِيْنَ إِلَيْهِ الْمُعَالِلُمُتَّقِيْنَ إِلَيْهِ الْمُعَالِلُمُتَّقِيْنَ إِلَيْهِ الْمُعَالِلُمُتَّقِيْنَ إِلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

''اے ہمارے مالک! ہمیں ایسی ہویاں اور ایسی اولا دعطا فرما، جن کی طرف سے ہماری آئکھیں ٹھنڈی ہوں، اور ہمیں پر ہیز گاروں کا پیشوا ہنادے''

#### گذشته مسلمانوں کے لیے مومنین کی دعا:

قرآن مجید نے بتایا ہے کہ مومنین کا وطیرہ یہ ہوتا ہے، کہ جب بیلوگ اپنے رب کے سامنے دست بدعا ہوتے ہیں، تو اپنے تمام گذشتہ مسلمان بھائیوں کے لیے بھی بید دعا کرتے ہیں:

﴿رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي الْمَعْنِ الْمَنْوَارَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفُ رَّحِيْمٌ شَ ﴾ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ امْنُوْارَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفُ رَّحِيْمٌ شَ ﴾ (الحشر: ١٠)

''اے ہمارے پروردگار! ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے اُن بھائیوں کو بھی جو ''تیرے ساتھ ) ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے جاچکے ہیں۔ اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے میل (کینہ، حسد) مت آنے دے۔ اے ہمارے درب! بلاشبہ تو نہایت شفقت والا اور مہر بان ہے۔''

#### اہل تقو کی کی دعا:

اہل تقویٰ جواللہ کی جنت اور اس کی نعمتوں کے حقدار بنے ان کی صفت بیان کی گئ ہے کہ وہ نیکیوں کوبھی وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں : الله المناك المنال المنافي الله المنافي الله المنافي المنافي

(آل عمران: ١٦)

''اے ہمارے مالک! بلاشبہ ہم ایمان لائے ہیں۔ پس تو ہمارے گناہ بخش دےاور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچالے۔''

#### سيّدنا موسى عَاليتلا كي دعا:

سیّدنا موسیٰ عَالِیلاً نے مصر سے نکل کر مدین کا رخ کیا ، چنانچہ بحفاظت حدودِ مصر سے نکل کر مدین کے علاقہ میں پہنچ گئے ، اور چلتے چلتے ایک کنوے کے پاس جا پہنچے تو دولڑ کیاں ملیں ، جن کی بکریوں کو آپ عَالِیلاً نے پانی پلادیا ، پھر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے ، اور دعا کی کہ میرے رب! روزی حاصل کرنے کا جو ذریعہ ابھی میرے سامنے ظاہر ہوا ہے ، میں اس کامختاج ہوں ، لیعنی لڑکیوں کے والدکوایک مزدور چاہیے اور مجھے روزی کی ضرورت ہے :

﴿ رَبِّ إِنِّىُ لِهَاۚ أَنَوَ لَتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ۞ ﴾ (القصص: ٢٤) ''اے میرے مالک! تو جوکوئی نعمت مجھ پہاتارے تو میں اس کامحتاج ہوں۔''

# چندمسنون دعائيں

- 1۔ سیدنا ابن مسعود رضائی کے سے روایت ہے، نبی طفی آیا ہے دعا مانگا کرتے تھے:

  ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالعَفَافَ وَالغِنَى .)) •

  (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالعَفَافَ وَالغِنَى .)) •

  (الله! میں تجھ سے ہدایت ، پر ہیزگاری ، پاک دامنی اور تو نگری (بے نیازی) کا سوال کرتا ہوں۔'
- 2۔ سیّدنا ابو ہریرہ ڈپھنٹی سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللّد طِشْجَائیم سجدے میں بید عاء بیڑھا کرتے تھے:

صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء باب فی الادعیة، رقم: ۲۷۲۱.

الله المال المال

''اےاللہ! میرے تمام چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، علانیہ اور پوشیدہ گناہ معاف فرمادے۔''

3 سيّده عائشه رَا اللهِ عِلَى عِيلَ كه رسول الله طَيْنَ اللهِ عَاما لَكُتْ سَيْدَ:
((السَّلَهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا عَمِلْتُ ، وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ
أَعْمَلْ.)) عَ

''اے اللہ! میں اس عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیا، اور ایسے عمل کے شر سے جومیں نے نہیں کیا۔''

4۔ سیدنا ابو بکر صدیق رٹی ٹیٹی بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ملتے آئی ہے عرض کیا کہ مجھے کوئی الیمی دعاء بتلا کیں جومیں اپنی نماز میں مانگتار ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''بیہ سیٹھا کرو:

((اللَّهَمَّ! إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ الْغَفورُ أَنْتَ الْغَفورُ أَنْتَ الْغَفورُ الرَّحِيْمُ.) فَاغْفِر لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارحَمْنِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفورُ الرَّحِيْمُ.) •

"اللهم انی ظلمت نفسی .....الخ اے اللہ! میں نے اپنفس پر بہت ظلم کیا ہے، اور گنا ہوں کا تیرے سوا کوئی معاف کرنے والانہیں، تو اپنی خاص مغفرت سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحمت فرما، بے شک تو بہت بخشے والا،

نہایت مہربان ہے۔''

صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب مايقال في الركوع والسجود، رقم: ٤٨٢.

**<sup>2</sup>** صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب في الادعية ..... رقم: ٢٧١٦.

❸ صحيح بخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء في الصلاة\_ رقم: ٦٣٢٦\_ صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب الدعوات والتعوذ، وقم: ٢٧٠٥.

#### 5۔ سیدنا ابو بکرہ ڈاٹنیہ فرماتے ہیں رسول الله طشکاری نے ارشا دفر مایا:

((دَعَوَاتُ الْمَكْرُوْبِ: أَللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْا، فَكَلا تَكِلْنِيْ إِلَى فَسُسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَ أَصْلِحْ لِيْ شَانِيْ كُلَّهُ لا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ)) • 
''پریثان آدمی کی دعایہ ہے: ''اے اللہ! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں مجھے لیے بھی میر نفس کے حوالے نہ کر۔ میرے تمام حالات درست فرمادے۔ تیرے سواکوئی النہیں۔''

6۔ سیدنا ابو ہر ریرہ و خالفیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ طلط علیہ یہ دعا ما نگا کرتے تھے:

(( أَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِينِي الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ ، وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَاىَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ ، دُنْيَاىَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرِّ . )) • لِيْ مِنْ كُلِّ شَرِّ . )) •

''یااللہ! میرے دین کی اصلاح فر ما جومیرے انجام کا محافظ ہے، میری دنیا کی اصلاح فر ما جس میں میری روزی ہے، میری آخرت کی اصلاح فر ما جہاں مجھے (مرنے کے بعد) بلیٹ کر جانا ہے، میری زندگی کوئیکیوں میں اضافے کا باعث بنا، اور موت کو ہر برائی سے بیجنے کے لیے راحت بنا۔''

7۔ سیدنا عبداللہ بن عمر وظافیہا فر ماتے ہیں: رسول اللہ طلقے آیا کی دعاؤں میں سے ایک دعا متھی :

( (أَلَـلَّهُ مَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَ قِنِقْمَتِكَ ، وَجَمِيْع سَخَطِكَ . )) •

**<sup>1</sup>** سنــن ابــو داؤد، ابــواب الــنوم، باب ما يقول اذا اصبح، رقم: ٥٠٩٠ ـ *البافى تِرالله نـــــ اســـ "ح*ســن الإسناد*" كها ہـــــ*ـــ

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب في الادعية، رقم: ٢٧٢٠.

صحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب اكثر اهل الجنة الفقراء، رقم: ٢٧٣٩.

#### يَحْ فَضَائل المَالَ عَمْرُ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالدَّمَاءِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالدَّمَاءِ عَلَيْ

''یا اللہ! میں تیری نعمت کے زوال، تیری عافیت سے محرومی، تیرے اچا تک عذاب اور تیرے ہرطرح کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔''

#### سوتے وقت دعا پڑھنے کا ثواب:

عَنِ الْبَرَاءِ بِن عَازِبِ قال: كَانَ رسولُ اللهِ ﴿ إِذَا أَوَى إلى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قال: (( اللَّهُمَّ! أَسْلَمْتُ نَفْسِي فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قال: (( اللَّهُمَّ! أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْمِئْ أَلَيْكَ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيكَ الَّذِي مَنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، ) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

'سیدنا براء بن عازب رہائیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طینے آئے جب بستر پر قرار پکڑتے تو دائیں کروٹ پرسوتے پھر یہ دعا پڑھتے:''اے اللہ! میں نے'اپنا نفس مجھے سونپ دیا، اور اپنا رخ تیری طرف موڑ لیا، اور اپنا معاملہ تیرے سپر د کردیا، اور اپنی پشت شوق ورغبت اور خوف کے ساتھ تیری طرف لگائی، اور تجھ سے بھاگ کر تیرے سواکوئی جائے پناہ اور چھٹکارے کی جگہ نہیں۔ میں تیری اس کتاب پرایمان لایا جوتو نے اتاری اور تیرے اس پیغیمر پر جوتو نے بھیجا۔''

فضیلت:.....رسول الله طنط نیز نے فر مایا:'' جو پیکلمات پڑھ کرسو گیا پھر وہ اس رات فوت ہو گیا تو وہ فطرت ( اسلام ) پر مرے گا۔''

# رنج وغم اورمصائب کی دعا ئیں:

الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

**<sup>1</sup>** صحيح بخاري، كتاب الدعوات، باب النوم على الشق الأيمن، رقم: ٦٣١٥.

(التوبة: ٠٤)

"اگرتم لوگ رسول الله کی مدنهیں کرو گے تو الله نے ان کی مدداس وقت کی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا، اور وہ دو میں سے ایک تھے، جب دونوں غار میں تھے، اور اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، کہ غم نہ کیجئے بے شک الله جمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے انہیں اپنی طرف سے تسکین دی، اور ایسے لشکر کے ذریعہ انہیں قوت پہنچائی جسے تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات نیجی کردکھائی ، اور الله کی بات اوپر ہوئی ، اور الله زبردست ، بڑی تحکموں والا ہے۔"

1- سيّدنا لعقوب عَالِيلًا في كها:

﴿ إِنَّمَا ٓ اللّٰهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ ﴿ إِنَّمَا ٓ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ ﴿ إِنَّمَا ٓ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ ﴿ إِنَّمَا اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ ﴿ وسف: ٨٦)

'' میں اپنا در دوغم اور حزن والم اللہ سے کہتا ہوں ، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جوتم لوگ نہیں جانتے ہو۔''

2۔ سیّدناعبداللّٰہ بن عباس فالنّٰہا سے روایت ہے کہ رسول اللّه طِنْعَاتَیْمَ شدت غم کے موقع پر پیکمات ادا فر مایا کرتے تھے:

(( لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ ، لَا اِلْهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ ، لَا اِللهُ رَبُّ الْعَرْشِ وَرَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْضِ رَبُّ

الله المال المال

الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.)) •

''الله صاحب عظمت اور برد بار کے سوا کوئی معبود ، الله کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسانوں اور زمینوں کا رب ہے ، اور عرش کریم کا رب ہے۔''

3۔ سیّدنا ابوبکرہ خالیّٰۂ فرماتے ہیں رسول الله طیّع آئے ارشا دفر مایا: پریشان آ دمی کی دعا

" ، ( دَعَوَاتُ الْمَكُرُوْبِ: أَللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْا ، فَلا تَكِلْنِیْ إِلَی اللهٔ عَوْا ، فَلا تَكِلْنِیْ إِلَی نَفْسِیْ طَرْفَةَ عَیْنِ ، وَأَصْلِحْ لِیْ شَانِیْ کُلّهُ ، لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ) 
" اے اللہ! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں مجھے لحہ بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔میرے تمام حالات درست فر مادے۔ تیرے سواکوئی النہیں۔"

4۔ سیّدنا ابومویٰ وْلِیْنِهُ سے روایت ہے کہ نبی اکرم طِیّعَ اَیْمَ جب کسی قوم سے اندیشہ محسوں کرتے تو فرماتے:

((أَللّٰهُمَّ إِنَّانَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ ، وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ ، وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ . )) •

'' یا اللہ! ہم کفار کے مقابلے میں مخھے آگے کرتے ہیں، اور ان کے شرسے تیری پناہ مانگتے ہیں۔''

#### بازار میں داخل ہونے کی دعا:

سيّد ناعمر بن خطاب خالفيّهُ فرماتے ہيں كەرسول الله طلقيّاتية نے فرمایا: جوْمحص بازار میں

- ◘ صحيح البخارى، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب، رقم: ٦٣٤٦\_ صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب دعاء الكرب، رقم: ٢٧٣٠.
- عسنن ابى داؤد، كتاب الادب، باب ما يقول اذا أصبح، رقم: ٥٠٩٠ البانى والله في الته "حسن السناد" كهام-
- مسند احمد: ٤/٥/٤ سنن ابى داؤد، ابواب الوتر، باب ما يقول الرجل اذا خاف قوماً، رقم:
   ١٠٣٧ البانى ترافير نے اسے "صحيح" كہا ہے۔

نہیں آتی ،اس کے ہاتھ میں بھلائی ہےاوروہ ہرچیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔''

سنن ترمذی، کتباب الدعوات، رقم: ۳٤۲۸، ۳٤۲۹ سنن ابن ماجه، کتاب التجارات، رقم،
 ۲۲۳۵ مستدرك حاكم: ۱۳۸/۱ حاكم نے اسے "صحح" اور علام البانی نے "حسن" كہا ہے۔



# 13 **---- كتاب التوبة**

### توبه واستغفار کرنے کے فضائل

انسان خطا کا پتلا ہے، اور بید دانسگی و نادانسگی میں اللہ تعالی کی معصیت کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور اگر اپنی معصیت پر اصرار کرے تو بیداللہ تعالی کوسخت ناپیند ہے، لیکن اگر اپنی معصیت پر اصرار کرے تو بیداللہ تعالی اسپنے گناہوں، خطاؤں پر نادم ہو کر بارگاہ الہی میں دست دعا دراز کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی اپنے بندوں کے رجوع کرنے، اور اس سے مغفرت کے طلب کرنے کو انتہائی محبوب رکھتا ہے۔ نتیج میں وہ نا صرف گناہوں کو معاف کرکے درجات بلند کرتا ہے، بلکہ رزق کی فراوانی، عطاء اولاد، بارش کا نزول، عذاب سے چھٹکارے، جیسی عظیم دنیاوی و اخروی نعموں سے بہرہ ورفر ما تا ہے۔ جیسا کہ قرآنِ مقدس کی بے شارآیات اس پر دال ہیں۔ پندایک ملاحظہ ہوں:

# توبہ قوت میں زیادتی کا سبب ہے:

﴿وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوۤا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّهُ وَلَا تَتَوَلَّوا مُجْرِمِيْنَ ۞ ﴾ مِنْدَارًا وَيَزِدُكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوا مُجْرِمِيْنَ ۞ ﴾

(هود:۲٥)

'' اوراے میری قوم کے لوگو! تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھراس کی جناب میں تو بہ کرو، وہ تمہارے لیے خوب بارش برسائے گا ، اور تمہیں مزید قوت دے گا، اور اللہ کی نگاہ میں مجرم بن کراس کے دین سے روگردانی نہ کرو۔'' لله المال ال

### توبه گنا ہوں کومٹادیتی ہے:

﴿ يَا يُهُا الَّذِينَ امَنُوا تُوبُوَا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوطًا عَلَى رَبُّكُمُ اَنُ يُكَفِّرَ عَنَكُمُ سَيِّاتِكُمُ وَيُلْخِلَكُمُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْآنَهُولُ يَكُومَ لَا يُخْزِى اللهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ وَيُورُهُمُ يَسُلَى بَيْنَ امْنُوا مَعَهُ وَيُورُهُمُ يَسُلَى بَيْنَ الْمَنُوا مَعَهُ وَيُورُهُمُ يَسُلَى بَيْنَ الْمَنُوا مَعَهُ وَيُورُهُمُ يَسُلَى بَيْنَ الْمَنُوا مَعَهُ وَيَا يُورُهُمُ لَنَا نُورً نَا وَاغْفِرُ لَنَا اللهِ النَّالَ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِينُونَ ﴾ (التحريم: ٨)

''اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے تی خالص توبہ کرو۔ ممکن ہے کہ تمہارارب تہارے گناہ دور کرد ہے اور تمہیں ایسی جنتوں میں پہنچائے جن کے نیچ نہریں جاری ہیں۔ جس دن اللہ تعالی نبی طشے آیا تم کو اور ایمان داروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے ، ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یہ دعائیں کرتے ہوں گے اے ہمارے رب! ہمیں ضیا عطا فر ما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔''

### توبه کامیابی کا زینہ ہے:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَ تُوْبُوٓ اللَّهِ اللَّهِ مَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ ﴾

(النور: ٣١)

"اےمؤمنو!تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کروتا کہتم نجات پاؤ۔"

# توبہ سے رزق اور اولا دمل جاتی ہے:

الله تعالى نے نوح مَالِيلا كى زبان پرارشا دفر مايا:

﴿ فَقُلْتُ السَّتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ ثُيُرُسِلِ السَّمَآءَ

و المستميح فضائل اعمال منظر المستميح فضائل اعمال منظر المستميح فضائل اعمال منظر المستميح فضائل اعمال منظر المستميع فضائل اعمال منظر المستميع المستميع فضائل اعمال المستميع الم

عَلَيْكُمْ مِّلْرَارًا أَنَّ وَيُمُيرِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ اَنْهُرًا أَنْهُرًا أَنْهُمُ إِنْ وَ حَنْ ١٠١٠)

''پس میں (نوح) نے کہا:تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلاشبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسان سے خوب بارشیں برسائے گا ، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا ، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کردے گا۔''

''استغفار کا دنیا میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے تنگدستی اور کئی دوسری پریشانیاں دُور ہوجاتی ہیں، چنانچہ حسن بھری جِللنہ سے ایک شخص نے قحط کا شکوہ کیا، دوسرے نے محتاجی کا اور تیسرے نے اولا دنہ ہونے کا تو آپ نے ان تینوں کو استغفار کا حکم دیا۔ کسی نے کہا کہ ان کے شکوے تو الگ الگ ہیں، لیکن آپ ہرایک کو استغفار کا ہی حکم دے رہے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے یہی آیات (نمبر ۱۳ تا ۱۲) پڑھ کر اسے مطمئن کردیا۔

بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک دفعہ سیّدنا عمر رہائٹیئ بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر نکلے اور صرف استغفار پراکتفافر مایا۔ کسی نے عرض کیا: امیر المؤمنین! آپ نے بارش کے لیے دعا تو کی ہی نہیں؟ فرمایا: میں نے آسان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے، جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے سور ہُ نوح کی یہی آیات لوگوں کو پڑھ کرسنا دیں۔'

(تيسير الرحمن: ١٤ ٥٢٦)

# توبه سے عذاب ٹل جاتے ہیں:

الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَلِّى بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ ﴾ (الانفال: ٣٣) '' اور الله تعالی انہیں اس حال میں عذاب نہیں دیتا کہ وہ استغفار کر رہے

ہوں۔''

﴿وَّان اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوْبُوَّا اللَّهِ يُمَتِّغُكُمُ مَّتَاعًا حَسَنًا اللَّ اَجَلِ مُسَتَّى وَّيُوْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُ وَانْ تَوَلَّوْا فَانِّيْ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيْرٍ ۞ ﴾ (هود: ٣)

''اور یہ کہتم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھراسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک عمدہ عیش و آ رام کا فائدہ اُٹھانے دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کوزیادہ تواب دے گا۔اگرتم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کوتمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔''

#### بیغام مغفرت:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِ ﴿ قَالَ: (( إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّهُ وَ اللَّهُ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ ، لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَسْطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ ، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْل ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبها . )) • اللَّيْل ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبها . )) •

سیدنا ابوموی عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی طینی آیا ہے۔
نے فرمایا: '' اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلا تا ہے تا کہ دن کو برائی کرنے والا (رات کو) تو بہ کرلے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلا تا ہے تا کہ رات کو گناہ کا ارتکاب کرنے والا (دن کو) تو بہ کرلے۔ جب تک سورج مخرب سے طلوع نہ ہو۔''

# رحمت الهي كي وسعتين:

عَنْ اَبِىْ هُـرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي إِيكُمْ ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ بِيكِهِ اللهُ بِكُمْ ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب ..... رقم: ٢٧٥٩.

المراقع المراق

فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لَهُمْ.)) •

سیّدنا ابو ہریرہ فٹائنیئے سے روایت ہے کہ رسول اللّد طشّ آیا نے فر مایا:'' قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرتم گناہ نہ کرو، تو اللّہ تعالیٰ تہمیں ختم کر کے، ایسے لوگ پیدا فر مائے گا جو گناہ کریں گے، اور پھر اللّہ سے استغفار کریں گے، پس اللّہ ان کومعاف فر مائے گا۔''

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ وَ وَ وَ النَّبِيِ هَا النَّبِيِ مَا النَّبِي مَا اللَّهُمَّ! اغْفِرْلي ذَنبي، عَزَّوَجلَّ قال: ((أَذْنَبَ عَبْدُ ذَنبًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْلي ذَنبي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنبًا، عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ اللَّذْب، وَيَأْخُدُ بِاللَّذْب، فَقالَ: أَيْ رَبِّ! الْمَنْتَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! الْمَنْتَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! الْمَنْتِ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! الْمَنْتِ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَب عَبْدِي ذَنبًا، فَعَلِمَ الْمَنْتَ فَقَدْ أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ اللَّذَنْبِ وَيَأْخُذُ بِاللَّذَنْبِ، الْعَمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرَ لَكَ)) •

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی طنے آیا ہے اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ:

''کوئی بندہ گناہ کرکے پھر کہ: اے اللہ! میرے گناہ بخش دے، تو اللہ تبارک
وتعالیٰ فرما تا ہے: میرے بندے نے گناہ کیا اوروہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے
جو گناہ بخشا ہے اور گناہ کی پاداش میں مواخذہ بھی کرتا ہے۔ پھر وہ گناہ کا
ارتکاب کرتا ہے اور گناہ کی پاداش میں مواخذہ بھی کرتا ہے۔ پھر وہ گناہ کا
تبارک وتعالیٰ فرما تا ہے: میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اسے علم ہے کہ اس
کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے گرفت بھی فرما تا ہے۔

صحيح مسلم ، كتاب التوبه ، باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة ، رقم: ٦٩٦٥ .

صحيح بخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ﴿ يريدون أن يبدّلوا كلام الله ﴾ ، رقم:
 ٧٥٠٧ صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب ، رقم: ٢٧٥٨.

اے میرے بندے) میں نے مختے بخش دیا، جو چاہے کر۔''

# بروانه مغفرت:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ (فَإِنَّ الْعَبْدُ إِذَا إِعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ . )) •

'' سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''بندہ جب اعتراف گناہ کے ساتھ تو بہ کرتا ہے،''

سيّدنا ابوسعيد خدري خاليّني سے روايت ہے كه نبي كريم طلق عليم نے فرمايا:

'' ابلیس نے (اللہ تعالی سے مخاطب ہوکر) کہا تھا کہ تیری عزت کی قتم! میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں۔اللہ تعالی نے جواب دیا: مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قتم! میں ہمیشہ انہیں بخشار ہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے۔'' ا

سيّد البشر محمد رسول الله طلطة أنيم في ارشاد فرمايا:

((مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُوْمِنِيْنَ وَلِلْمُوْمِنَاتِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ مُوْمِنِ وَمُوْمِنَةٍ حَسَنَةً . )) •

'' جو شخص مؤمن مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ سے بخشش کا طلب گار ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد وعورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔'' کثرت سے استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنالیا جائے جو کہ آخرت میں نجات کا

<sup>•</sup> صحيح بخارى، كتاب التفسير تفسير سوره نور ، باب لَو لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ..... ، رقم: ٧٥٠ ـ وصحيح مسلم، كتاب التوبة ، باب في حديث الافك ، رقم: ٢٧٧٠.

محمع الزوائد: ۲۱۰/۱۰ \_ صحيح الجامع الصغير، رقم: ٢٠٢٦.

# التوب التوب

ذر بعه بنے گا۔ لہذا نبی کریم طفیقاتی نے فرمایا:

((مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيْفَتُهُ، فَلْيُكْثِرُ فِيْهَا مِنَ

الْإِسْتِغْفَارِ.)) •

'' جو شخص پیرچا ہتا ہے کہ روزِ قیامت اس کا اعمال نامہ اس کو سرخرو کردے تو سریرے د

اسے چاہیے کہ پھر کنرت سے استغفار کرے۔''

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ وَ اللَّهُ يَقُوْلَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ وَ اللَّهُ يَقُوْلَ: قَالَ النَّبِيُّ

وَجَدَ فِيْ صَحِيْفَتِهِ إِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا. )) 3

''سیّدنا عبداللّد بن بسر فالنّیُهٔ کہتے ہیں ، رسول اللّه ﷺ نے فر مایا:''مبارک ہو،اس شخص کو جوابینے نامہُ اعمال میں کثر ت سےاستغفاریائے۔

# بے مثال تو بہ کے چندوا قعات

### 1-آ دم عَالِيتُلَا كَي تُوبِهِ:

الله تعالیٰ نے انبیاء علی سمیت سب کوسکھایا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اور اس سے مغفرت ورحمت کی دعا کرتے رہیں۔ چنانچہ شیطان نے آ دم وحوادونوں کو دھوکہ دے کر بلندی سے پستی میں پہنچا دیا۔ بالفاظِ دیگر اس نے انہیں ارتکاب معصیت کی ہمت دلائی، چنانچہ جب انہوں نے اس شجر ممنوعہ کو شیطان کے دھوکے میں آ کر کھالیا، تو اس نافر مانی کا انجام فوراً ہی ان کے سامنے آ گیا کہ ان کے لباس ان کے جسموں سے الگ ہو گئے، اور انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگیس ، تو جنت کے درختوں کے جسموں سے الگ ہو گئے، اور انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگیس ، تو جنت کے درختوں کے بیتے لے لے کراپنے جسموں پر چیکانے لگے تا کہ اپنی پر دہ پوشی کریں:

<sup>•</sup> صحيح الجامع الصغير، رقم: ٥٩٥٥.

سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب الاستغفار، رقم: ٣٨١٨\_ علاممالباني برالله في است (صحيح، كها
 ٢٦٨ / ٢٠.

﴿ وَيَاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمُا وَلاَ وَيَاٰدَمُ الشَّيْطُنُ تَقْرَبَا هٰنِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّلِيئِينَ ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُبُوى لَهُمَا مَا فَرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْا يَهِمَا وَقَالَ مَا مَهْكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰنِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا آنَ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَينَ النُّصِحِيْنَ ﴿ فَلَلْمُهُمَا بِغُرُودٍ \* فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَلَثُ لَهُمَا مِنْ وَلِيقِ الشَّجَرَةَ وَلَا مَلَكُمُ وَلَا مَلَكُمُ اللَّهُمَا بِغُرُودٍ \* فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَلَثُ لَهُمَا مِنْ وَلَقِ الشَّجَرَةِ وَاقُلُ لَكُمَا الشَّعَرِيْ وَالْتَلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

''اوراے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں اقامت پذیر ہوجاؤ ، اور جہاں سے چاہو کھاؤ ، اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ ، ور نہ ظالموں میں سے ہوجاؤ کے ۔ تو شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ بیدا کیا ، تا کہ ان کے بدن کا جو حصہ (لیعنی شرمگاہ) ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا اسے دونوں کے سامنے ظاہر کر دے ، اور کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتہ نہ بن جاؤ ، یا جنت میں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ ۔ اور ان دونوں کے سامنے خوب قسمیں کھا کیں کہ میں تم دونوں کا بے حد خیر خواہ ہوں ۔ چنانچہ اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھائس کیا ، پس جب دونوں نے اس درخت کو چھا تو ان کی شرمگا ہیں دکھائی دینے گئیں اور دونوں اپنے جسم پر جنت کے پتے چہاں کرنے گئے۔''

تب الله تعالیٰ نے ان سے کہا: کیا میں نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے نہیں روکا تھا، اور کہانہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟

﴿ وَنَادُ سُهُمَا رَبُّهُمَا آلَمُ آنَهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَآقُلَ لَّكُمَا إِنَّ الشَّيَطِيَ لَكُمَا وَلَا مَنْ الشَّيَطِيَ لَكُمَا عَنْ قِلْكُمَا الشَّيَطِيَ لَكُمَا عَدُوْ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ (الأعراف: ٢٢)

''اوران دونوں کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تہہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا،اور کہانہیں تھا کہ بےشک شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔' چنانچے انہیں احساس ہوا،اور اللہ سے اپنی لغزش کی معافی مانگنا چاہی تو اللہ تعالی سے ہی وہ الفاظ سے جن کے ذریعے انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی فر مانِ باری تعالی ہے:
﴿ فَتَلَقَّی اُدَمُ مِنَ دَیِّہ کَلِمْتٍ فَتَا بَ عَلَیْهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ اللَّهِ عِیْدُ مُنْ اللّٰہِ عَلَیْهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ اللّٰہِ عَلَیْهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ اللّٰہِ عِیْمُ کَا اللّٰہِ مِنْ دَیِّ ہِ کَلِمْتٍ فَتَا بَ عَلَیْهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ اللّٰہِ عَلَیْهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ اللّٰہِ عَلَیْهِ ﴿ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْهِ ﴿ إِنَّهُ هُو التَّوَّابُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْهِ ﴿ إِنَّهُ مُنْ اللّٰہِ اللّٰهِ وَاللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

'' پھر آ دم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کرلی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہر بان ہے۔''

وه كلمات جوالله نے آ دم كوسكھائة تاكمان كے ذريعه إنى توبه كا اعلان كريں، يه وُعاشى: ﴿ رَبَّنَا ظَلَهُ نَا أَنفُسَنَا ﴾ وَإِنْ لَهُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَ مِنَ الْخَيْرِيْنَ ﴿ وَالْعُرافَ : ٢٣)

''اے ہمارے رب! ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا ، تو ہم یقیناً خسارہ اُٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے''

''بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آ دم عَالِیلا کے اندر پانچ خوبیاں پائی گئیں: (1) انہوں نے گناہ کا اعتراف کیا۔ (2) اس پر نادم ہوئے۔ (3) اپنے نفس کی ملامت کی۔ (4) فوراً تو بہ کی۔ (5) اور اللّٰہ کی رحمت سے نا اُمیدنہیں ہوئے۔ اور ابلیس میں پانچ برائیاں پائی گئیں:

(1) اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا۔ (2) اس پر نادم نہیں ہوا۔ (3) اپنے نفس کی ملامت نہیں کی ، بلکہ اپنے رب پر اعتراض کیا۔ (4) تو بہنیں کی۔ (5) اور اللہ کی رحمت سے نااُمید ہوگیا۔' رئیسیر الرحس: ۹۸۱۱)

اللہ تعالیٰ نے سیّدنا نوح عَالِیٰ کا کوان کی قوم کو دعوت اسلام کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ کہا جا تا ہے کہ ان کے کفر وشرک اور شروفساد سے زمین بھرگئی تھی۔ سیّدنا نوح عَالِیٰ نا ہوں ۔ اوگو! اللہ کے سوا کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ لوگو! اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا دردناک عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔

نوح مَالِيناً كى قوم كے سرداروں نے ان كى دعوت كورد كر ديا ، اوران كے نبى ہونے میں تین قتم کے شبہات کا اظہار کیا۔ پہلا شبہ بیہ ظاہر کیا کہتم ہماری ہی طرح انسان ہو، تو ہمارے بجائے تم نبوت کے کیسے حق دار بن گئے؟ ان کا دوسرا شبہ بیہ تھا کہ قوموں کے سرداروں میں سے ایک نے بھی تمہاری انتاع نہیں کی ہے ،صرف گھٹیافتم کے لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے، جو کم عقل اور بے وقوف ہیں، اور اچھی اور گہری سوچ سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔اگرتم نبی ہوتے تو سردارانِ قوم تم پر ایمان لاتے۔اورتیسرا شبہ بیرتھا کہتم میں اور تمہارے پیروکاروں میں کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جوہم میں نہ ہو،تو پھرتم نبی کیسے ہو گئے؟ ﴿ فَقَالَ الْهَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْنِكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرْبِكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأِي ۚ وَمَا نَرْى لَكُمْ عَلَيْنَامِنْ فَضُلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كُذِيدِينَ ۞ ﴿ (هود: ٢٧) ''تو ان کی قوم کے کا فر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اینے جیسا ہی ایک انسان دیچررہے ہیں،اورہم دیکھرہے ہیں کہتمہاری پیروی ہم میں سے صرف گٹیا لوگوں نے کی ہے جوہلکی سمجھ بوجھ والے ہیں، اور ہم اینے اوپر تمہارے لیے کوئی برتری نہیں یاتے ہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔'' حافظ ابن کثیر راتیگید نے ان شبہات کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے کہ ' نیہ باتیں قوم نوح

ا جہالت اور کم عقلی کی دلیل تھیں۔ اس لیے کہ حق حق ہوتا ہے، جا ہے اس کی اتباع بخشر فائے قوم کریں یاغریب لوگ کریں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ حق کو مانے والے ہمیشہ زیادہ کم ورلوگ ہوئے ہیں۔ ہرقل شاہ روم نے ابوسفیان سے جب نبی کریم میشہ نیاز کی صفات کمزور لوگ ہوئے ہیں۔ ہرقل شاہ روم نے ابوسفیان سے جب نبی کریم میشہ انبیاء کی صفات کے بارے میں سوالات کیے، تو اس کا ایک سوال یہ تھا کہ اس کے مانے والے سرداران قوم ہیں یا کمزور لوگ؟ ابوسفیان نے کہا: کمزور لوگ۔ تو ہرقل نے کہا کہ ہمیشہ انبیاء کی پیروی ہیں یا کمزور لوگ؟ ابوسفیان نے کہا: کمزور لوگ۔ تو ہرقل نے کہا کہ ہمیشہ انبیاء کی پیروی کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ تمہارے مانے والے زیادہ گری فکر والے نہیں ہیں، تو یہ بھی کوئی قابل توجہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر والے زیادہ گری فکر والے نہیں ہو، تو آ دمی ایک لمحہ کے لیے بھی شک وشبہ میں نہیں پڑتا وارح کی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ رسول اللہ طبیع آئے نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو ابو کئی جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو ابو کہ کہر خلائی نے نہیں تو قب کی آ واز پر لبیک کہا اور اسلام میں داخل ہوگئے۔''

(تفسير ابن كثير ، تحت هذه الآية)

چنانچے سیّدنا نوح عَالِیلاً نے ان کی کافرانہ بات سن کر کہا: اے میری قوم کے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اپنے نبی ہونے کا بر ہان قاطع عطا فر مایا ہے ،صفت بشریت میں میرا تمہارے ساتھ برابر ہونا اس بات سے ہر گز مانع نہیں ہے کہ وہ مجھے مقام نبوت سے نہ نواز ہے۔ اسی طرح میرے ماننے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی نبوت سے مانع نہیں ہے، اس لیے کہ بشریت اور عقل وہم میں وہ تمہاری طرح ہیں۔ اور بینبوت تو اللہ کی رحمت اوراس کافضل ہے جواس نے مجھے دیا ہے۔ اگر تمہاری بصیرت ختم ہوگئ ہے، اور تم حق کونہیں دکھے پار ہے ہوتو میں تمہیں اسے قبول کرنے پر مجبور تو نہیں کرسکتا ہوں۔ میرا کام تو صرف دعوت دیا ہے۔

سیّدنا نوح مَالِیٰلا نے ان سے بی بھی کہا کہ میں دعوت و تبلیغ کے کام پرتم سے کوئی معاوضہ بھی تو نہیں مانگتا ہوں کہ تہہیں شبہ ہو کہ میں د نیاطلی کے لیے ایسا کرر ہا ہوں۔ الغرض جب قومِ نوح کے پاس کفر وعناد پر قائم رہنے کی کوئی دلیل نہیں رہی ، اور آپر مسیح فضائل اعمال مسیح فضائل و برا بین کآ گے انہوں نے اپنے آپ کو مکسر عاجز پایا، تو کہنے لگے کہ اے نوح! ہم تمہارے مناظروں سے تنگ آ گئے ہیں۔اگرتم سیح ہوتو جس عذاب کا وعدہ کرتے آئے ہواسے لاکر دکھا دو، تو نوح عَالِیٰ نے جواب دیا کہ بیمیرے اختیار میں نہیں ہے، جب اللہ جیا ہے گا عذاب آئے گا ، اور اس وقت تم اسے عاجز نہ بنا سکو گے۔

بالآخراللہ تعالیٰ نے نوح مَالِیلاً کوخبر دے دی کہ جولوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں، ان کے علاوہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو وہ ان کے ایمان لانے سے نا اُمید ہو گئے اور ان کے حق میں بدد عاکر دی کہ اے اللہ! اب کسی کا فرکوز مین پر نہ رہنے دے۔

جب عذاب کا آنا نقینی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح عَالِیٰ اُکو کشی بنانے کا تھم دیا اوراس کی تعلیم دی، تا کہ وہ ان کے ماننے والے مسلمان طوفان سے چے سکیں ، اور کا فروں کی نجات کے لیے شفاعت کرنے سے منع فر ما دیا ، اس لیے کہ ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ صا در ہو چکا تھا کہ انہیں طوفان کی نذر ہو جانا ہے۔

سیّدنا نوح مَاٰلِیٰلاً کوکشّی بناتے دیکھ کر کفار کہنے لگے کہ نبی ہونے کے بعداب بڑھئی ہو گئے۔وہ بنسےاور مٰداق اُڑانے لگے۔انہوں نے کہا کہا گرآج تم میرا مٰداق اُڑا رہے ہوتو اُڑالو،کل طوفان میں تمہارے ڈوبنے کا نظارہ ہم سب مسلمان کریں گے۔

جب قوم نوح کی ہلاکت کا تھم آگیا، اور پانی پوری شدت کے ساتھ اُ بلنے لگا تو اللہ تعالی نے نوح عَلیٰ کا کو کھم دیا کہ زمین پر پائے جانے والے تمام جانوروں اور چڑیوں وغیرہ کے جوڑے کشتی میں رکھ لیں، اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ اپنے صرف ان رشتہ داروں کو سوار کرلیں جوان پرائیان لائے ہیں۔

سیّدنا نوح عَالِیلاً نے جب طوفان اُمُدتے دیکھا تو اپنے مسلمان ساتھیوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ ، بیراللہ کے نام سے چلے گی اوراسی کے نام سے اس کی مرضی کے مطابق رُکے گی ، بے شک میرارب مغفرت طلب کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ، وہ ہمیں ضرور اس طوفان سے نجات دے گا۔ لَيْرُ مَنْ عَلَى المَالَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّا

﴿ وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسُمِ اللَّهِ مَجْرَبِهَا وَمُرْسُلَهَا ﴿ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٣ ﴾ (هود: ٤١)

جب نوح اوران کے مسلمان ساتھی ، ہم اللہ ، کہہ کرسوار ہو گئے ، تو کشتی پہاڑوں کے ماننداو نچے موجوں کے درمیان چلنے گئی ، اس وقت نوح عَالِيٰلا نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کا فر ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، کہ اے میرے بیٹے! اب بھی موقع ہے کہ ہمارے دین میں داخل ہوجا ؤ ، اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہوجاؤ ، اور کا فروں کا ساتھ چھوڑ دو:

﴿ يُبُنِّنَ ازْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكَفِرِينَ ۞ ﴾ (هود: ٤٢)

اس نے جواب دیا کہ میں پہاڑ پر جاکر پناہ لے لوں گا اور ڈو بنے سے نی جاؤں گا، تو نوح مَالِينا نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے صرف وہی نی سکے گا جس پر اللہ اپنے رحم وکرم فرمائے گا، اور اس کا رحم آج صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ باپ بیٹے کے درمیان اس گفتگو کے بعد ایک بڑی ہیب ناک موج اُٹھی جس نے کنعان کو اپنی لیبیٹ میں لے لیا اور وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ سیّدنا نوح مَالِینا نے شفقت پرری سے متاثر ہو کر اپنے رب سے دُعاکی ، اور کہا:

﴿رَبِّ إِنَّ الْبَيْ مِنَ آهِلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ آحُكُمُ الْحُكِمِيْنَ ۞﴾ (هود: ٥٠)

''اے میرے رب! میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے ، اور تیرا وعدہ برحق ہے ، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔''

اللہ تعالیٰ نے پھرنوح مَالِیٰلا کوا پناحتی فیصلہ بتا دیا کہ اےنوح! وہ ایمان نہیں لائے گا، اس لیے کہ وہ آپ کے گھر والوں سے نہیں ہے ، آپ کے گھر والے تو دین وشریعت کے یا بند اور اہل اصلاح ہیں اور وہ صالح نہیں اس لیے وہ طوفان سے نہیں بیچے گا۔اس بعد اللہ لله المال ال

تعالیٰ نے سیّدنا نوح مَالِیٰلا کو تنبیه کی که جس مقصد کے بورے طور پرصائب ہونے کا آپ کو علم نہ ہواس کا اللہ سے سوال نہ سیجیے، اس لیے کہ ایسا کرنا نا دانوں کا شیوہ ہوتا ہے۔

جب سیّدنا نوح عَالِیٰلا کواس بات کاعلم ہو گیا کہ اللّہ سے ان کا سوال شرع کے مطابق نہیں تھا، تواینی غلطی کا اعتراف کیا اور اللّہ سے مغفرت ورحمت طلب کی:

﴿رَبِّ إِنِّيۡ اَعُوۡذُ بِكَ اَنۡ اَسۡتَلَكَ مَا لَيۡسَ لِي بِهٖ عِلْمٌ ۗ وَالَّا تَغۡفِرُ لِي وَتَرۡحَمۡنِيۡۤ اَكُنۡ مِّنَ الْخُسِرِيۡنَ ۞ ﴿ (هود: ٤٧)

''میرے رب! میں تیرے ذریعہ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔اوراگر تونے مجھے معاف نہ کیا ،اور مجھ پررحم نہ کیا تو میں گھاٹا اُٹھانے والوں میں سے ہوجاؤں گا۔''

### 3\_سيّرنا بونس عَالِيتُلُا كَي تُوبِهِ:

سیّدنا یونس بن قیس عَلیْنلا کو' دموصل' کے علاقے نیوی والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، تا کہ لوگوں کوتو حید باری تعالی ، عدل وانصاف اور اخلاقِ حسنہ کی دعوت دیں۔لیکن انہوں نے ان کی دعوت کوقبول نہیں گیا ، بلکہ دن بدن ان کی شرانگیزی بڑھتی ہی گئی۔آ خرکار ان کے کفر سے تنگ آ کر انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، اور خود وہاں سے نکل کر بیت المقدی آ گئے۔ اور پھر وہاں سے 'یافا'' کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور پھر وہاں سے 'یافا'' کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور 'ترشیش' کی طرف جانے والی ایک شتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تیز آ ندھی چلنے گئی اور کشتی کو خطرہ لاحق ہوگیا تو لوگوں نے کشتی کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا، اس کے بعد بھی خطرہ لاحق ہے۔ چنانچہ قرعہ سوچا کہ کشتی میں ضرور کوئی ایسا آ دمی موجود ہے جس کی وجہ سے خطرہ لاحق ہے۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی تو سیّدنا یونس عَلِیْلا کے نام قرعہ نکلا، اس لیے لوگوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا اندازی کی تو سیّدنا یونس عَلِیْلا کے نام قرعہ نکلا، اس لیے لوگوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا انہوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا اندازی کی تو سیّدنا یونس عَلِیْلا کے نام قرعہ نکلا، اس لیے لوگوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا

﴿ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَنَكَ ﴿ إِنَّ كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ۞ ﴾

(الأنبياء: ٨٧)

''تیرے سوا کوئی معبوز نہیں، تو تمام عیوب سے پاک ہے، میں بے شک ظالم تھا۔''

### دُعا كى فضيلت:

### 4۔سوآ دمیوں کے قاتل کی توبہ:

سیدنا ابوسعید بن ما لک بن سنان الحذری خالینی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طفی آیا نے ارشاد فر مایا: '' تم سے پہلے زمانے میں ایک آ دمی تھا، جس نے ننا نوے (۹۹) قتل کیے تھے، اس نے روئے ارضی کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا، تو اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ وہ راہب کے پاس حاضر ہوا، اور کہا: میں نے ننا نوے (۹۹) قتل کیے ہیں، کیا میری تو بہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا: نہیں۔ اس پر اس نے راہب کو بھی قتل کرکے سو کا عدد پورا کر دیا' اس نے پھر زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا، تو اسے ایک عالم دین کا پتہ بتایا گیا، اس نے عالم سے کہا: میں نے سوقتل کیے دریافت کیا، تو اسے ایک عالم دین کا پتہ بتایا گیا، اس نے عالم سے کہا: میں نے سوقتل کیے دریافت کیا، تو اسے ایک عالم دین کا پتہ بتایا گیا، اس نے عالم سے کہا: میں نے سوقتل کیے دریافت کیا، تو اسے ایک عالم دین کا پتہ بتایا گیا، اس نے عالم سے کہا: میں مذہب کو صحیح "کہا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

للم سيح فضائل اعمال منظم المنظم المنظ

ہیں، کیا میری توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ عالم دین نے کہا: ہاں! توبہ کے اوراس کے درمیان کون حائل ہوسکتا ہے؟ فلال علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اپنی اس زمین کی طرف واپس مت آنا یہ برائی کی زمین ہے۔

وہ آ دمی وہاں سے چل پڑا۔ جبٹھیک درمیان راستے میں پہنچا تو اس کی موت کا وقت آگیا۔ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپیں میں جھگڑ ہے ، رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ تو بہ کرکے چلاتھا، اوراپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ چکا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا: اس نے قطعاً کوئی نیک کام نہیں کیا، اب ایک فرشتہ آ دمی کی صورت میں ان کے پاس آیا، فرشتوں نے اس آ دمی نما فرشتے کو اپنا فیصل بنالیا' اس فیصلہ دینے والے فرشتے نے کہا:

( قِيْسُوْا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَاللَّى آيَّتِهِمَا كَانَ آدْنَى فَهُو لَهُ ، فَقَاسُوْا فَوَجَدُوهُ آدْنَى إلَى الْأَرْضِ الَّتِيْ آرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ . )) • الرَّحْمَةِ . )) • الرَّحْمَةِ . )) • الرَّحْمَةِ . )) • الرَّحْمَةِ . )

'' دونوں مقامات کے درمیان کا فاصلہ ناپ لوجس مقام سے وہ قریب ہے اسی میں اس کا شار کرلو' فرشتوں نے پورے فاصلے کو ناپا تو جس علاقے کی طرف اس کا رخ تھا، وہ قریب تر نکلا لہذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔''

ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ:

(( فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلهَا. )) • أَهْلهَا. )) •

صحيح مسلم، كتاب الدعوات والأذكار، باب قبول توبة القاتل، رقم: ٧٠٠٨.

و صحيح مسلم، أيضًا: رقم، ٧٠٠٩.

للمستح فضائل اعمال مجتر المحالي المحترج المحترج المحترج والمحترج والمحترج والمحترج والمحترج والمحترج والمحترج والمحترج والمحتر المحترج والمحترج والمحتر والمحتر والمحترج والمحترج والمحتر والمحترج والمحتر والمحتر والمحتر والمحتر و

'' وہ آ دمی نیک لوگوں کی لہتی کے ایک بالشت قریب تھا چنا نچہ اسے نیک لوگوں میں شار کیا گیا۔''

#### ایک اور روایت میں ہے:

((فَاَوْحَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ إلَىٰ هٰذِهِ أَنْ تَبَاعَدِیْ ، وَإلَىٰ هٰذِهِ أَنْ تَبَاعَدِیْ ، وَإلَىٰ هٰذِهِ أَنْ تَعَالَىٰ إلَىٰ هٰذِهِ أَنْ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ مَا فَوُجِدَ اللَّىٰ هٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِهَ لَهُ . )) • فَغُفِهَ لَهُ . )) •

"الله تعالى نے برے علاقے كى زمين كو حكم ديا كه تو دور ہو جا (لمبى ہو جا) اور نيك علاقے زمين كو حكم ديا تو قريب ہو جا۔ نيز الله تعالى نے حكم ديا كه ان دونوں علاقوں كا رقبہ ناپ لو۔ چنا نچه اسے نيك علاقے كى طرف ايك بالشت قريب پايا گيا ( تتيجه ) اس كى بخشش ہوگئ ۔ "

### 5\_سيّدنا ماعز التلمي رضيعية كي توبه:

ہم اس اُمت کے ابتدائی اور درخشاں دور لیعنی دورِ صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کی توبہ کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ سیّدنا بریدہ الاسلمی بیان کرتے ہیں: ماعز بن ماک الاسلمی رسول الله طینے بیّن کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا: یا رسول الله! میں نے اپنی جان پرظم کیا ہے، اور زنا کر بیٹھا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ جھے پاک کر دیں، آپ طینے بین نے اسے واپس بھیج دیا، اگلے دن وہ پھر آگیا، اور کہنے لگا: یارسول الله! میں نے زنا کیا ہے۔ آپ طینے بین نے اسے دوبارہ واپس لوٹا دیا، پھر رسول الله طینے بین نے اس کی قوم کو بیغام بین کے کردریافت کیا کہ تمہارے علم کے مطابق ماعز کی عقل میں کوئی فتور تو نہیں، یاتم اسے بدلا بیغام بین پاتے ہو؟ قوم والوں نے جواب دیا: ہماری معلومات کے مطابق وہ کامل عقل کا مالک سے نہور ہمارے خیال کے مطابق وہ نیک آ دمی ہے، ماعز تیسرے دن پھر آئے، آپ طینے بینے نے ہو، اور ہمارے خیال کے مطابق وہ نیک آ دمی ہے، ماعز تیسرے دن پھر آئے، آپ طینے بینے نے ہو، اور ہمارے خیال کے مطابق وہ نیک آ دمی ہے، ماعز تیسرے دن پھر آئے، آپ طینے بینے ہمارے ہوں کی ہمارے خیال کے مطابق وہ نیک آ دمی ہے، ماعز تیسرے دن پھر آئے، آپ طینے بھرا

<sup>1</sup> صحيح بخاري، كتاب الانبياء، رقم: ٣٤٧٠.

کے ان کے بارے میں دوبارہ دریافت فرمایا، تو قوم والوں نے کہا: نہ تواس کا کردار بدلا ہے، اور

نے ان کے بارے میں دوبارہ دریافت فرمایا، تو قوم والوں نے کہا: نہ تواس کا کردار بدلا ہے، اور نہ ہی اس کی عقل میں کوئی کوتا ہی واقع ہوئی ہے۔ چنا نچہ چوشے روز ان کی خاطر ایک گڑھا کھودا گیا، پھر آپ طفی آیا کے حکم سے انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ رسول اللہ طفی آیا نے فرمایا: ماعز نے ایسی تو بہی ہے کہ اگر اسے ایک قوم پر تقسیم کر دیا جائے، تو انہیں وافر تھہرے۔ •

### 6\_غامدىيەخاتون كى توبە:

پھر غامدیہ خاتون بھی آ گئ اس نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ! میں زنا کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کر دیں۔آپ طشے کیا نے اسے بھی واپس لوٹا دیا۔ا گلے دن اس نے پھر آ كركهاكه يارسول الله! آپ مجھے كيوں واپس لوٹاتے ہيں، شايد آپ مجھے بھى اس طرح واپس لوٹانا چاہتے ہیں جس طرح ماعز کوواپس لوٹایا تھا۔اللّٰہ کی قتم! میں تو حاملہ ہو چکی ہوں! آپ نے یہ بیان سننے کے بعد فر مایا: تب تو سزا نا فنزنہیں ہوسکتی، جا وَاور ولا دت کے بعد آنا۔ جب غامدیہ نے بیچ کوجنم دے لیا، تو اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے آئی، اور کہا، میں بیچے کوجنم دے چکی ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: اسے لے جاؤاور دودھ پلاؤ، یہاں تک کہتم اس کا دودھ چھڑا دو ، جب اس نے دودھ چھڑوایا ، تو بیچے کو لے آئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ!اس کا دودھ میں نے چھڑوا دیا ہے،اور اب یہ کھانا کھاتا ہے ، رسول اللہ ملتے ایک مسلمان کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ کے حکم سے اس کے لیے سینہ تک گڑھا کھودا گیا ، اور آپ مٹنے عَلیم کے حکم سے لوگوں نے اسے سنگسار کر دیا۔سیّدنا خالد بن ولید ڈلائٹۂ نے ایک پتھر غامدیہ کے سریر مارا، تو خون کے چھنٹے سیّدنا خالد خلائیۂ کے چبرے پرآ پڑے،اس پرسیّدنا خالد خلائیۂ نے اس خاتون کو بُرا کہا، نبی ا کرم طشے میں نے برا کہنا سنا، تو ارشا دفر مایا:

(( مَهْلا يَا خَالدُ! فَوَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني ، رقم: ٤٤٣١.

''خالد ذرا رُک کر! اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس عورت نے الیی تو بہ کی ہے کہ اگر لوگوں سے غنڈہ ٹیکس لینے والا بھی الیی تو بہ کرتا تو اس کی بخشش ہو جاتی۔''

پھر آپ کے حکم سے اس کی نمازِ جنازہ ادا کی گئی، اور اسے فن کر دیا گیا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا عمر خلائیہ نے دریافت کیا: یارسول اللہ! آپ نے اسے رجم کیا ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ طنے عیانے نے فر مایا:

(( لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَو قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَو قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا اَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ )) عَزَّ وَجَلَّ )) عَزَّ وَجَلَّ )) عَ

"نقیناً اس نے الی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے ستر آ دمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ کیا تم نے اس سے بھی افضل کوئی کام دیکھا ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ کوراضی کرنے کی خاطر قربان کر دی۔'



صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني، رقم: ٤٤٣٢.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب وباب أيضًا، رقم: ٤٤٣٣.

ي البهاد على المال المال

# 14 ..... كتاب الجهاد

# الله کی راہ میں لڑنے کی فضیلت

چین لو بڑھ کے سمندر سے تلاظم کی لگام ایسے ٹکراؤ کہ ہر موج کو خواں کردو

﴿ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنَ قُوَّةٍ وَمِنَ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَلُوَّ اللهُ عَلُوْ اللهِ وَعَدُو كُمْ وَاخْرِيْنَ مِنَ دُونِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْ نَهُمْ ۚ اللهُ يَعْلَمُو نَهُمْ وَالْخُرِيْنَ مِنْ مُنْ يُونِهُمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْ نَهُمْ وَانْتُمْ لَا يَعْلَمُهُمْ وَالْنَهُمُ وَانْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞ ﴿ (الانفال: ٦٠)

''تم کفار کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت، اور گھوڑوں کو تیار رکھو کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کوخوف زدہ رکھ سکو گے، اور ان کے سوا اوروں کو بھی، جہنیں تم نہیں جانے ، اللہ انہیں خوب جان رہا ہے، جو پھر بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہار احق نہ مارا جائے گا۔'' فرن سرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہار احق نہ مارا جائے گا۔'' فرن سرف کرو گے وہ تمہیں آن تُحرِبُوا شَیْعًا وَ هُو شَرُّ لَّ کُمْ وَ عَلَى اللهُ يَعْلَمُ وَ اللهُ يَعْلَمُ وَ اللهُ يَعْلَمُ وَ اللهُ يَعْلَمُ وَ اللهُ يَعْلَمُ وَ اللهُ وَاللهُ وَالْمُولِولُولُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُولُولُ وَاللهُ وَالْمُولُولُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا وَاللّٰ وَاللّٰ وَالْمُولُولُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ و

''تم پر جہاد فرض کیا گیا گوہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہتم کسی چیز کو بُر ی جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو۔ اور بیبھی ممکن ہے کہتم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تہارے لیے بری ہو، حقیقت کاعلم اللہ ہی کو ہے، تم محض لَّهُ الْمُعْلِى الْمَالِ مِنْ الْمُعَالِ مِنْ الْمُعَالِ مِنْ الْمُعَالِ مِنْ الْمُعَالِ مِنْ الْمُعَالِ مِنْ بِخْرِ ہو۔''

﴿ اَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنَ امْنَ بِاللهِ وَ الْمَيْوِ الْحَرَامِ كَمَنَ اللهِ وَ اللهُ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لَا يَسْتِوْنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لَا يَسْتِوْنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهِ مُ اللهِ فَي سَبِيلِ اللهِ فِي اللهِ وَاللهِ مَ وَانْفُسِهِمْ وَاعْظُمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَالْولْمِكَ هُمُ اللهِ عَنْدَ اللهِ وَالْمِلْمُ اللهِ عَنْدَاللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَاللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ عَلَيْهُ اللهِ عَنْدَهُ وَلَهُ اللهُ عَنْدَهُ اللهُ عَنْدَةً اللهُ عَنْدَهُ اللهِ عَنْدَةً عَلَيْمُ ﴿ اللهِ عَنْدَةً اللهُ عَنْدَةً مُ اللهُ عَنْدَةً اللهُ عَنْدَةً اللهُ عَنْدَةً اللهُ عَنْدَةً اللهُ عَنْدَةً عَلَيْمُ ﴿ اللهِ اللهُ عَنْدَةً عَلَيْمُ اللهُ عَنْدَةً اللهُ اللهُ عَنْدَةً عَلَيْمُ اللهُ عَنْدَةً عَلَيْدًا اللهُ عَنْدَةً اللهُ عَنْدَةً عَلَيْمُ اللهُ عَنْدَةً اللهُ عَنْدَةً عَلَيْمُ اللهُ عَنْدَةً عَلَيْمُ اللهُ عَنْدَةً عَلَيْمُ اللهُ عَنْدَةً عَنْدَةً عَلَيْدُ اللهُ الل

'' کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کو آباد کرنے والے کو اس آدمی کے برابر بنادیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے، اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، ان کا مقام اللہ کے نزدیک اونچاہے۔ اور وہی لوگ کا میاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور اپنی خوشنودی اور ایسی جنتوں کی خوشخری دیتا ہے۔ جن میں اضیں ہمیشہ باتی رہنے والی نعمین ملیں گی۔ وہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ کے یاس اجرعظیم ہے۔'

سيّدنا نعمان بن بشير ظافيّا فرمات بين:

میں منبررسول اللہ طفی ہے اس بیٹا تھا، تو ایک آ دمی نے کہا: اسلام لانے کے بعد میرے لیے بہا کافی ہے کہ میں حاجیوں کو پانی پلاؤں، دوسرے نے کہا: اسلام لانے کے بعد میرے لیے افضل عمل مسجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے نے کہا: میرے نزدیک اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تمہارے بیان کردہ

ي المال المال المال المرابعال المرابعال المرابعال المرابعال المرابعال المرابعال المرابعال المرابع المر

کاموں سے افضل ہے۔ (اس اثناء میں ان کی آ وازیں بلند ہوئیں تو) سیّدنا عمر بن خطاب فوالٹیئ نے اضیں ڈانٹا کہتم لوگ جمعہ کے دن منبر رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے نزد کیک اپنی آ وازیں بلند نہ کرو۔ ہاں جمعہ کی ادائیگی کے بعد میں رسول اللہ طفی مین نے اس بارہ میں سوال کروں گا۔ تو اللہ ربّ العزت نے آیت (فرکورہ بالا) نازل فرمادی۔' •

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّ فِي الجَنَّةِ مائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. )) • بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. )) •

سیّدنا ابو ہریرہ وُٹاٹیئی سے روایت ہے کہ رسول اللّه طِشَاءَیَم نے فرمایا: '' جنت میں سودر جے ہیں، جواللّہ نے ، اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔''

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو!!! اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتِي النَّبِيَ ﴿ فَقَالَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((رَجُلُ يُجَاهِدُ في سَبِيْلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ )) قَالَ: ((رَجُلُ مُؤْمِنٌ في شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ )) • وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ )) •

سیدنا ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان فرماتے بین که رسول الله طفی ایم کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا: کون سے لوگ افضل بیں؟ آپ طفی ایم نے

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالىٰ، رقم: ١٨٧٩.

۲۷۹۰. المجاري، كتاب الجهاد، باب درجات المجا هدين في سبيل الله، رقم: ۲۷۹۰.

❸ صحيح بخاري، كتاب الجهاد، باب أفضل الناس مؤمن..... رقم: ٢٧٨٦ \_ صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط، رقم: ١٨٨٨.

ي المحلي المال المال المحلي ال

فرمایا: ''وه مومن جوایخ نفس اور مال کے ساتھ اللہ کی راه میں جہاد کر ہے۔''
اس نے کہا: پھرکون؟ آپ نے فرمایا: ''وه مومن مرد جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں
سے کسی گھائی میں اللہ کی عبادت کر ہے اور لوگول کو ایخ شرے محفوظ رکھے۔''
(( عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مسعودِ رضي الله عنه قال: سَأَلَتُ النّبِيَّ اللهِ عَنْ قَالَ: سَأَلَتُ النّبِيَّ اللهُ عَلَىٰ أَيُّ الْعَدَمُ لِ اَحَبُّ اِلَى اللهِ عَنْ وَجَلَّ؟ قَالَ ((الصَّلاةُ عَلَیٰ وَقْتِهَا)) قُلْتُ: ثُمَّ اَیُّ؟ قال: ((برُّ الوَ الِدَیْنِ)) قلتُ: ثُمَّ اَیُّ؟ قَالَ: ((الجِهَادُ فی سَبِیل اللهِ .)) •

"سیدنا ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله طفی ایا ایک سے کو میں نے رسول الله طفی ایا کے سے بوجھا: کون ساعمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرمایا: '' ماں فرمایا: '' مان پر نماز پڑھنا۔'' میں نے کہا: پھرکون سا؟ آپ طفی ایک کرنا۔'' میں نے کہا، پھرکون سا؟ آپ طفی ایک کرنا۔'' فرمایا: ''اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔''

## پېره دينے کی فضيلت:

عَنْ سَهِلِ بِنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَالَىٰ قَالَ: ((رِباطُ يَوْمٍ في سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، والرَّوْحَةُ يَرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، والرَّوْحَةُ يَرُوحُها العَبْدُ في سَبِيلِ اللهِ أَوِ الغَدْوَةُ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.) عَلَيْهَا.)

سيدناسهل بن سعدرضي الله عنه سے روايت ہے، رسول الله طفي عيم في فرمايا:

Ф صحيح بخاري، كتاب الادب، باب البر والصلة ، رقم: ٥٩٧٠ \_ صحيح مسلم، كتاب الايمان،
 باب بيان كون الايمان بالله افضل الاعمال ، رقم: ٨٥.

<sup>2</sup> صحيح بخاري، كتاب الجهاد، باب فضل رباط يوم في سبيل الله، رقم: ٢٨٩٢.

ي مسيح فضائل اعمال من المسيح فضائل اعمال المسيح فضائل اعمال من المسيح فضائل اعمال من المسيح فضائل اعمال المسيح فضائل اعمال من المسيح فضائل اعمال المسيح فضائل المسيح في المسيح فضائل المسيح في المسيح فضائل المسيح في المسيح في

''اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدی محاذیر پہرہ دینا، دنیا اور جو کچھاس میں ہے سے بہتر ہے، اور جنت میں تمہارے کسی ایک کے کوڑے جتنی جگہ کامل جانا، دنیا اور جو کچھاس پرہے، سے بہتر ہے، اور اللہ کے راستے میں ایک شام یا ایک شبح کو چلنا، دنیا اور جو کچھاس پرہے، سے بہتر ہے۔''

سيّدنا سلمان وَلَا يُنْ سَرَوايت ہے كه رسول الله طَنْفَاتَدِمْ كُوانَهُوں نَے فرماتے ہوئے سنا:

( رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ،
جَرْى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِى عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ
الْفَتَّانَ. )) •
الْفَتَّانَ. )) •

''ایک دن اور رات کا پہرہ دینا ایک ماہ کے صیام وقیام سے بہتر ہے، اور اگر

(بہرہ کے دوران) وہ فوت ہوجائے تو اس کے عمل کا تواب جاری رہتا ہے،
اور اس کا رزق جاری ہوجا تا ہے، اور وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔'

فائدہے: ۔۔۔۔۔۔ جہاد فی سبیل اللہ کا طریقۂ کا رمنج نبوی علیہ الصلوۃ والسلام اور فہم وعمل صحابہ کرام و گاہیہ کے مطابق ہونا چا ہے کیونکہ اس میں ہی اللہ کی رضا ہے۔سلف صالحین نے بھی اسی پر زور دیا ہے، ورنہ اُمت مسلمہ کا فتنوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ جہالت، خواہشات اور جذبات سے کام لینے کے بجائے انبیاء عیالہ کے وارث علائے سلف کی طرف رجوع کیا جائے کیونکہ اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔

### شہادت اوراس کی دعا کرنے کی فضیلت:

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنْ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: (( مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَّاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ. ))

صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله عزو جل، رقم: ١٩١٣.

عصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى، رقم: ١٩٠٩.

ي من المال المال المرابعال المرابعال المرابع ا

سيّدناسهل بن حنيف والنيه سے روايت ہے كه نبى طفّعَ آيم نے فر مايا: '' جو تحض سيچ دل سے الله سے شہادت مائكے، تو الله تعالى اسے شہداء كے مرتبوں تك پہنچادے گا، اگر چهاسے بستر يرموت آئے۔''

سیدنا انس رضی الله عنه سے روایت ہے، رسول الله طفی آیم نے فرمایا:'' جو مخص سچے دل سے شہادت کا طالب ہوتو اسے بیہ مقام عطا کردیا جاتا ہے، اگر چہ شہادت اسے حاصل نہ ہو۔''

أنسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ أُمَّ الرُّبيِّع بنْتَ البَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حارثَةَ بنِ سُرَاقَةَ وَأَتَتِ النَّبِيَ اللَّهِ! أَلا تُحَدِّثُني عَنْ سُرَاقَةَ وَأَتَتِ النَّبِيَ اللَّهِ! أَلا تُحَدِّثُني عَنْ حارثَةَ؟ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ . أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَإِنْ كَانَ في البَكَاءِ السَجَنَّةِ صَبَرْتُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذلكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ في البُكَاءِ قَالَ : ((يَا أُمَّ حارِثَةَ! إِنَّهَا جِنانٌ في الجَنَّةِ ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصابَ الفِرْدُوْسَ الأَعْلَى)) عَلَيْهِ فَي الجَنَّةِ ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصابَ الفِرْدُوْسَ الأَعْلَى)) ع

سیدنا انس خالینی بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ ام رہی بنت براء خالینی ، جوسیّدنا حارثه بن سراقه رضی الله عنه کی والدہ ہیں ، نبی کریم طلیّع آنے کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے حارثہ کی بابت خبر نہیں دیتے ؟ اور بیہ بدر والے دن شہید ہوگئے تھے۔اگر وہ جنت میں ہیں تو میں صبر کروں ، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو میں اس پرخوب جی بجر کر روؤں۔آپ طلیّع آئے آئے نے فرمایا: ''اے ام حارثہ! جنت میں متعدد درجے ہیں ، اور تیرا بیٹیا جنت کے

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة، رقم: ١٩٠٨.

<sup>2</sup> صحیح بخاری، کتاب الجهاد، باب من أتاه سهم غرب فقتله، رقم: ٢٨٠٩

المراقب المال المال

اعلیٰ ترین درجے میں پہنچے گیاہے۔''

((جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: جِيءَ بِأَبِي إلى النَّبِيِّ ﴿ قَدْ مُثِلَ بِهِ ، وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ ، فَنَهاني قَوْمِيْ .... فقالَ النبيُّ ﴿ فَهَانَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

انس بن مالك وَ عَنِ النَّبِيَّ قَالَ: (( مَا أَحَدُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لِشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ . )) • مِنَ الْكَرَامَةِ . )) •

سیّدناانس بن مالک وُٹاٹیئهٔ سے روایت ہے کہ نبی اکرم طفی آیم نے ارشاوفر مایا: '' جنت میں جانے والا کوئی شخص ایسانہیں جو جنت سے دوبارہ دنیا میں لوٹے کو پسند کرے، خواہ اسے دنیا کے تمام خزانوں کا لالجے ہی دے دیا جائے۔ البتہ شہیدیہ تمنا کرے گاکہ وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ جائے اور دس بار اللہ کی

<sup>●</sup> صحيح بخاري، كتاب الجهاد، باب ظل الملائكة على الشهيد، رقم: ٢٨١٦ \_ صحيح مسلم،
كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبدالله بن عمرو، رقم: ٢٤٧١.

صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب تمنى المجاهدان يرجع الى الدنيا، رقم: ٢٨١٧ ـ صحيح
 مسلم، كتاب الامارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، رقم: ١٨٧٧ .

الله میں شہید ہوکر آئے۔ کیونکہ وہ شہید، اللہ کے ہاں فضیات ومرتبت بچشم خود

راہ میں شہید ہوکر آئے۔ کیونکہ وہ شہید، اللہ کے ہاں فضیلت ومرتبت بچشم خود د کیے چکا ہے۔''

### مجامد تیار کرنے کی فضیلت

سيّدنا زيد بن خالد وَلَيْنَهُ سے روايت ہے كه رسول الله طَنَّعَ اَيْنَ فَرَا وَ مَنْ خَلَفَ عَازِيًا (( مَنْ جَهَّزَ عَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِخَيْرِ فَقَدْ غَزَا . )) •

'' جو کسی غازی کو تیار کرے گا گویا اس نے خود جہاد کیا، اور جو نیکی اور بھلائی

اس تھ کسی مجاہد کے اہل خانہ کی نگہداشت کرے، گویا اس نے خود جہاد کیا۔'

اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مجاہدین کے ساتھ سامانِ حرب و دیگر ضروریات
میں تعاون کرنا اسی طرح ہے، جبیبا کہ بندہ خود جہاد میں شریک ہو۔ اسی طرح مجاہد کے جہاد
پر جانے کے بعد اس کے اہل خانہ کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی باعث اجرو ثواب ہے۔
نیز اس سے اخوت، بھائی چارہ اور احساس ذمہ داری کا بھی درس ماتا ہے۔

### جهادی سفر کا تواب:

اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں جہادی سفر کرنے کا بڑا اجر وثواب ہے۔جبیبا کہ سیّدنا انس بن مالک خالٹیئر سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ طِلْتَا تَقِیم نے ارشاد فرمایا:

((لَغَدُوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْرَوْحَةٌ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا)) ﴿ ''الله کی راه میں جہاد کرنے کی غرض سے شبح کو گھر سے نکلنا یا شام کو، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے قیمتی ہے۔''

- ❶ صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب فضل من جهز غازيا او خلفه بخير، رقم: ٢٨٤٣ ـ صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب فضل اعانة الغازى في سبيل الله، رقم: ١٨٩٥.
- صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب الغدوة والروحة في سبيل الله، رقم: ٢٧٩٢ صحيح
   مسلم، كتاب الامارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، رقم: ١٨٨٠.

''اللہ تعالیٰ نے ایسے خص کو جنت میں داخل کرنے کی ضانت لی ہے جواللہ کی راہ میں جہاد اوراس کے کلمہ کی میں جہاد اوراس کے کلمہ کی تصدیق کی غرض ہی اسے گھر سے باہر نکالتی ہے، یا پھروہ واپس اس جگہ اجریا مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹ آئے، جہاں سے جہاد کی غرض سے نکلا تھا۔''

### راهِ جهاد کے غبار کی فضیلت:

الله تعالی اپنے مجاہد بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ کیونکہ مجاہد صرف اس کے کلمہ کو بلند کرنے کی غرض سے اپنے جان و مال، اولا دور شتہ داروں کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا۔ تو الله تعالیٰ کو اپنے مجاہد بندے کی بیدادااس قدر پیند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے پر راستے کے گردو غبار پڑنے پر بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ اپنے بندے کو عطا فر ما تا ہے۔ سیّدنا ابوعبس فیالٹیئ سے روایت ہے کہ رسول الله طلع الله علیہ اللہ استاج آنے ارشاد فر مایا:

((مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.) ﴿ وَمَنِ اغْبَرَّتُ فَاللهُ عَلَى النَّارِ.) ﴿ وَجَمِي اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم: ١٨٧٦ /١٠٤.

<sup>2</sup> صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب المشى الى الجمعة، رقم: ٩٠٧.

الله المال المال

# كافر كوتل كرنے كى فضيلت:

سيّدنا ابو ہر رہ والنَّيْهُ فرماتے ہيں كه رسول الله طَشِيَّةِ نِي الشّادِفر مايا:

((لا يُجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا.) • (لا يُجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا.) • ( " جَهِنُم مِين كافراوراتِ قَل كرنے والامجام بھی اسمے نہیں ہول گے۔''

# میدانِ جہاد کے زخم کی فضیلت:

سيّدنا ابوا مامه رظائيُّهُ فرمات بين كهرسول الله ف ارشا وفرمايا:

(( لَيْسَ شَسَىٰءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ، قَطْرَةٌ مِنْ دَمُوْعِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، و وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ . )) • دَمُوْعِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، ) وقطرة دُمٍ تُهْرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ . )) • 'الله تعالى كودوقطرول اوردونشا نيول سے بڑھ كردنيا كى كوئى چيز محبوب نہيں ، ايك الله كے خوف سے بہايا ہوا قطرة آنسو، اور دوسرا ميدانِ جہاد ميں گرنے والا قطر وخون ۔''

# مجامدین کی بیویوں کی فضیلت:

سيّدنا بريدة ضَالِّمُ فَرِمَاتِ بَيْنَ كَدَرَسُولَ الله السَّفَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ، كَحُرْمَةِ أُمَّهَا تِهِمْ، ((حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ، كَحُرْمَةِ أُمَّهَا تِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ وَمَا مِنْ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ أَهْ لِهِمْ، إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُّكُمْ. ))

صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب من قتل کافراً ثم سدد، رقم: ۱۸۹۱.

سنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل المرابط، رقم: ١٦٦٩ \_ البائي والله, في السير في السير التوابع التعليق الرغيب: ١٨٠/٢.

صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن، رقم: ١٨٩٧.

لله مسلم المال المال

"اوگوں کے لیے مجاہد کی بیویوں کی عزت وحرمت ان کی ماؤں کی حرمت جیسی ہے، اور اگر کسی شخص نے مجاہد کے اہل وعیال میں کسی خیانت کا ارتکاب کیا، تو قیامت کے دن یہ مجاہد اس خائن شخص کے راستے میں کھڑا ہوگا، اور اسے اختیار ہوگا کہ اس کی جتنی نیکیاں جا ہے لیے لیے، پس تمہارا کیا گمان (خیال) ہے؟"

### قال سے محبت:

ابووائل بیان کرتے ہیں:

((كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ إِلَى الْفَرَسِ: إِنَّ مَعِيْ جُنْدًا يُحِبُّوْنَ الْفَرَسِ: إِنَّ مَعِيْ جُنْدًا يُحِبُّوْنَ

'' سیّدنا خالد بن الولید رضائیّهٔ نے اہل فارس کی طرف خط لکھا کہ میرے ساتھ ایسالشکر ہے جو قبال سے اس طرح محبت کرتا ہے، جیسے تم اہل فارس شراب سے محبت کرتا ہے، جیسے تم اہل فارس شراب سے محبت کرتے ہو۔''

یہ شہادت گہہ الفت میں قدم رکھنا ہے الوگ آساں سمجھتے ہیں مسلماں ہونا



سير اعلام النبلاء: ٣٧٤/١.



# ( 15..... كتاب المناقب

### انبیاء کرام مَینہٰ کے فضائل ومنا قب

تمام انبیاء کرام ﷺ، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ، گداز دلوں کے حاملین بندے تھے۔ مصائب وشدائد میں اپنے خالق اور مالک حقیقی کی طرف النفات کرتے ،اس سے التجائیں کرتے اور اس کے سامنے گریہ و زاری کرکے اپنا رشتہ اور تعلق مضبوط کرتے اور اس میں دین ودنیا کی سعادت سمجھتے ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ أُولَيْكَ الَّذِينَ آنَعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِينَ مِنْ ذُرِيَّةِ ادَمَ ۗ وَ مِثَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوْجٍ ۚ وَّ مِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرُهِيْمَ وَ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَمِمَّنُ هَدَيْنَا وَ اجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ الْيُتُ الرَّحْلِ خَرُّوا سُجَّمًا وَّ بُكِيًّا ۞ (مريم: ٥٨)

''یہی وہ انبیاء ہیں جن پراللہ نے خاص انعام کیا تھا، جو آدم کی اولا داور ان کی اولا دور ان کی اولا دے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور جو ابراہیم اور یعقوب کی اولا دسے تھے، اور وہ ان میں سے تھے، جنہیں ہم نے ہدایت تھی اور جنہیں ہم نے چن لیا تھا، جب ان کے سامنے رحمٰن کی آیوں کی تلاوت ہوتی تھی تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین برگر جاتے تھے۔''

اس سورہ مریم میں زکریا، کیلی ، عیسی ، ابراہیم ، موسیٰ ، اساعیل اور ادر ایس عَیماً کا ذکر خیر کرنے کے بعد مذکورہ بالا آیت کریمہ میں انہیں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی دنیوی اور دین نعمیں دی تھیں ، ان انبیاء کرام عَیماً کا واللہ نے راوحق کی طرف ہدایت دی تھی ، اور نبوت جیسے عظیم ترین مقام ومرتبہ کے لیے چن لیا تھا، اور بیلوگ جب کلام اللہ سنتے دی تھی ، اور نبوت جیسے عظیم ترین مقام ومرتبہ کے لیے چن لیا تھا، اور بیلوگ جب کلام اللہ سنتے

# ا ـ سيّدنا آدم عَاليتلا

سیّدنا آ دم عَالِیلاً کو الله تعالی نے بہت سے اعزازات سے نوازا ہے، آپ کو الله تعالی نے اپنے ہاتھ سے خابی کیا۔ آپ عَالِیلاً کوفر شتوں سے سجدہ کرایا ،اور آپ کو جنت میں طُہرایا اور جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ انہی کی شکل وصورت لے کر جائے گا۔ چنانچہ نبی کرم طلع علیہ خابی کا فرمان عالی شان ہے:

((خَلَقُ اللَّهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ. قَالَ: اذْهَبُ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ الْمَلائِكَةِ. فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، تَجِيَّتُكَ وَتَجِيَّتُكَ وَتَجِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالُوا السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى وَرَحْمَةُ اللَّهِ. فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ....) و صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ....) و مُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ....) و من الله تعالى نَ آدم (عَالِيلًا) كو بيدا كيا توان كوساتُه باته لمبابنايا، پَيرفرمايا: جااور ملائك كوسلام كر، ويكنا كه وه كن لفظول مين آپ كسلام كا جواب ويت بين كونك ويال منهارا، اور تمهارى اولا دكا طريقة سلام ہوگا۔سيّدنا آدم عَالِيلًا گئے، اور كها: 'السلام عليُم'' فرشتول نے جواب ويا: وعليك السلام ورحمة الله'' انہول نے کہا: ''السلام عليُم'' فرشتول نے جواب ويا: وعليك السلام ورحمة الله'' انہول نے

۵ تفسیر طبری: ۲/۱۱،۳۰ تفسیر ابن أبی حاتم: ۲٤۱۲/۷.

<sup>2</sup> صحيح بخارى، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم: ٣٣٢٦.

ي من المال ا

"ورحمة الله وبركاتة" كاجمله بره ها ديا - پس جوبهي جنت مين داخل موگا، وه آ دم كي

شكل وصورت وقد وقامت ير داخل هو گا......

سيّدنا آ دم عَالِيناً جنت مين اورابليس تعين كامكروفريب:

اللہ تعالی نے ابلیس کو جنت سے زکال دیا، اور سیّدنا آ دم عَالِلا اوران کی بیوی حوا کے لیے جنت کی تمام نعتوں اور بھلوں کو حلال بنا دیا، صرف ایک درخت کے کھانے سے آئیس روک دیا، اور تنبیہ کر دی کہ دیکھواگر اس کے قریب جاؤگے، تو اپنے آپ برظلم کرنے والے ہو جاؤگے، شیطان لعین نے جب آئیس اس حال میں دیکھا تو اس کی حسد کی آگ بھڑک اُٹھی اوران کے ساتھ مکر و فریب کی سوچ کی ، تا کہ وہ جن نعتوں سے بہرہ مند ہورہ بیں، اور جوخوبصورت ساتھ مکر و فریب کی سوچ کی ، تا کہ وہ جن نعتوں سے بہرہ مند ہورہ بیں، اور جوخوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں ان سے چھن جائے، چنانچہ اس نے اللہ تعالی کے خلاف افتر البیس زیب تن کیے ہوئے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اگر اسے کردازی کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اگر اسے خابیں ہوگی اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہوگے۔ اور ابلیس نے آئیس اپنی صدافت کا یقین دلانے خبیں ہوگی اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہوگے۔ اور ابلیس نے آئیس اپنی صدافت کا یقین دلانے خبیں بتادیا ہے۔

حافظ ابن کثیر برللنے رقم طراز ہیں کہ: ''ابلیس نے قتم کھا کرسیّد نا آ دم وحواظیّا ہم کودھوکا دیا، پچ ہے مومن اس وقت دھوکا کھا جاتا ہے جب کوئی ناپاک انسان اللّٰد کو پچ میں دیتا ہے۔ چنانچ سلف کا قول ہے کہ مومن اللّٰہ کے نام کے بعد اپنے ہتھیار ڈال دیا کرتے ہیں۔'' • سیّد نا آ دم عَالِیْلُا کا جنت سے نکالا جانا:

شیطان نے انہیں ارتکابِ معصیت کی ہمت دلائی ، چنانچہ جب انہوں نے اس شجر ہ ممنوعہ کو شیطان کے دھو کے میں آ کر کھا لیا ، تو اس نافر مانی کا انجام فوراً ہی ان کے سامنے آ گیا کہ ان کے لباس ان کے جسموں سے الگ ہو گئے ، اور انہیں اپنی شرمگا ہیں نظر آ نے

**<sup>1</sup>** تفسير ابن كثير: ٣٣٤/٢.

گلیں، تو جنت کے درختوں کے پتے لے لے کراپنے جسموں پر چپکانے گئے تا کہا پنی پردہ پوشی کریں۔ تب اللہ نے ان سے کہا: کیا میں نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے نہیں روکا تھا، اور کہانہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔' (الأعراف: ۲۰۲۰)

### اظهارِندامت:

اس وفت انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اس پر ندامت کے آنسو بہائے۔ چنانچے روایات میں آیا ہے:

(( وَلَوْ اَنَّ دُمُوعَ اَهْلِ الْأَرْضِ وَدْمُوْعَ دَاوُدَ عَلَيْ جَمِيْعَ مَا عَدَلَ دُمُوْعَ اَدَوُ دَ عَلَيْ جَمِيْعَ مَا عَدَلَ دُمُوْعَ اَدَمَ عَلَيْ جَمِيْعَ مَا عَدَلَ دُمُوْعَ اَدَمَ عَلَيْ جِيْنَ أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ . )) •

'' جب آ دم عَالِيلاً کو جنت سے پُستی میں اُ تار دیا گیا تو انہوں نے (ندامت کے ) اتنے آنسو بہائے کہ اب اہل زمین کے اور سیّدنا داؤد عَالِیلاً کے بہائے ہوئے آنسوبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔''

### الله تعالى كى رہنمائى:

پھراللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں سکھایا کہاپی غلطی کی معافی کے لیے دعا کریں:

﴿ فَتَلَقَّى اَدَمُ مِنَ رَّبِهِ كَلِمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ ﴿ (البقره: ٣٧)

''آ دم مَاَیْنلا نے اپنے رب سے چند کلمات سکھ لیے ، اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔''

### وم وحوامَيْهِا ﴾ كى توبه:

چنانچدانهوں نے اپنے رب سے توبہ کی اور دعا کی کہ:

﴿رَبَّنَا ظَلَهُنَا ٱنْفُسَنَا ۗ وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُوْنَنَّ

<sup>1</sup> كتاب الزهد، للإمام أحمد، ص: ٧٣.

مِنَ الْخُسِيرِيْنَ 🛡 ﴾ (الأعراف: ٢٣)

''اے ہمارے رب! ہم نے اپنا ہڑا نقصان کیا اورا گرتو نے ہمیں معاف نہ کیا ،ہم پررحم نہ کیا ،تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہوجا کیں گے۔''

### ٢ ـ سيّدنا نوح عَالِيتِلُا

سیّدنا نوح مَالِیلاً کواللّدرب العزت نے بہت سے اعزازات سے نوازا، وہ پہلے رسول بن کر دنیا میں مبعوث ہوئے، وہ آ دم ثانی کہلائے، وہ سب سے پہلے سمندری (پانی کی) سواری تیارکرنے والے، وہ مشہود نبی آخرالز مان طبق آئیا ہوں گے۔ •

### نوح مَالِينًا كي دعوتِ توحيد اور قوم كي جهالت:

سیّدنا نوح عَالِیلاً کی بعثت کے وقت کفر وشرک اور شروفساد سے زمین کھر گئی تھی۔ چنانچیہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تہہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں ۔ لوگو! اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا دردناک عذاب تہہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔''

'' چنانچے قوم نوح کے سرداروں نے ان کی دعوت کورڈ کر دیا، اوران کے نبی ہونے سے مختلف شبہات کا اظہار کیا۔ نوح عَلایتا مسلسل تبلیغ کرتے رہے۔ دلائل و براہین کے ذریعے انہیں تو حید کی دعوت دیتے رہے۔ جب قوم کے پاس کفروعناد پر قائم رہنے کی کوئی دلیل نہیں رہی، اور نوح عَلایتا کے دلائل و براہین کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو یکسر عاجز پایا، تو کہنے لگے کہ اے نوح! ہم تمہارے مناظروں سے تنگ آگئے ہیں۔ اگرتم سے ہوتو جس عذاب کا وعدہ کرتے ہواسے لاکر دکھا دو،

<sup>1</sup> صحيح بخاري ، كتاب الأحاديث ، رقم: ٣٣٣٩.

الله المال المال

تو نوح عَالِيلًا نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا عذاب آئے گا، اور اس وقت تم اسے عاجز نہ بنا سکو گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے نوح عَالِیٰہ کا وَجْرِ دی کہ جولوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں، ان کے علاوہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔'

حسن بصری والله کا قول ہے کہ:''جب اللہ نے سیّدنا نوح عَالِیناً کو بذر بعہ وحی خبر دی تو وہ ان کے ایمان لانے سے نا اُمید ہو گئے اور ان کے حق میں بدد عاکر دی کہ اے اللہ! اب کسی کا فرکوز مین پر نہ رہنے دے۔'' (تیسیر الرحن: ۱۳۳۸–۱۳۴۷)

سیّدنا نوح عَالیّلاً کوکشتی بنانے کا حکم اور سواروں کی ترتیب:

جب عذاب کا آنا نیتنی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سیّنا نوح عَالِیٰہا کوشی بنانے کا حکم دیا اور اس کی تعلیم دی ، تاکہ وہ ان کے ماننے والے مسلمان طوفان سے پی سکیس ، اور کا فروں کی شفاعت کرنے سے منع فرما دیا ، اس لیے کہ ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا کہ ان کوطوفان کی نذر ہو جانا ہے۔

#### بالآخر طوفان آگيا:

جب قوم کی ہلاکت کا حکم آگیا، اور پانی پوری شدت کے ساتھ اُلینے لگا تو اللہ تعالیٰ نے سیّدنا نوح عَلَیٰلیا کو حکم دیا کہ زمین پر پائے جانے والے تمام جانوروں اور چڑیوں وغیرہ کے جوڑے شتی میں رکھ لیں اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ صرف رشتہ داروں کو سوار کرلیں، جوان پرایمان لائے تھے۔ قادہ اور ابن جریر کے قول کے مطابق ان کی تعداد آٹھ تھی، نوح عَالِیلا ان کی بیوی ، ان کے تین بیٹے اور ان کی بہوئیں ان کا بیٹا کنعان اور ان کی بیوی اُم کنعان مومن نہیں تھے۔ اس لیے ان کے ساتھ کشی میں سوار نہیں ہوئے۔ (تفیر الطبر ی: ۱۲ مرے دی برختی : عذا ب کی ہولنا کی اور بیٹے کی برختی :

جب نوح عَلَيْظ اوران كے ساتھى' 'بسم اللہ'' كہدكرسوار ہو گئے ،كشتى پہاڑوں كے مانند اونچے موجوں كے درميان چلنے لگى ،اس وقت نوح عَلَيْظ نے اپنے بيٹے كو پكارا جو كافر ہونے کے فضائل اٹال کی کہ اے میرے بیٹے! اب بھی موقع ہے کہ ہمارے دین کی وجہ سے شتی میں سوار نہیں ہوا تھا، کہ اے میرے بیٹے! اب بھی موقع ہے کہ ہمارے دین میں داخل ہو جا وَاور ہمارے ساتھ کشی میں سوار ہو جا وَاور کا فروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ مجبور رہا محبوب تر ا، کشتی میں بیٹے کو بٹھانہ سکا:

سیّدنا نوح مَالِیلاً نے شفقت پدری سے متاثر ہوکراپنے رب سے دُعا کی ، اور کہا کہ اے میرے رب ہے دُعا کی ، اور کہا کہ اے میرے رب! میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے ، تو نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھی کشتی پرسوار کرلوتا کہ سب طوفان سے نے جا کیں ۔ تو آج تو اسے تو فتی دے دے کہ ایمان لے آئے اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے:

﴿ وَنَادَى نُوْحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحُقُ وَانَّ وَعُدَكَ الْحُقُ وَانْتَ اَحُكُمُ الْحُكِيدُينَ ۞ ﴾ (هود: ٥٥)

الله تعالی نے پھرنوح کواپنا حتمی فیصلہ بتا دیا کہ اے نوح! وہ ایمان نہیں لائے گا،اس لیے کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، آپ کے گھر والے تو دین وشریعت کے پابنداور اہل اصلاح ہیں اور وہ صالح نہیں ہے، اس لیے وہ طوفان سے نہیں بچے گا۔ ﴿ یَانُوْ کُ اِنَّهُ لَکُسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِح ﴾ (هود: ٤٦) ''اے نوح! یہ تیرے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں۔''

#### نوح عَالِيهُ لَمُ كُو تنبيه:

اس کے بعداللہ تعالی نے نوح مَالِیاں کو تنبیہ کی کہ جس مقصد کے پورے طور پر صائب ہونے کا آپ کو علم نہ ہواس کا اللہ سے سوال مت سیجیے، اس لیے کہ ایسا کرنا نا دانوں کا شیوہ ہوتا ہے: ﴿ فَلَا تَسْئَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴿ إِنِّيْ آعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجِهِلِيُنَ ﷺ (هود: ٤٦)

''پس تو مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر جس کا تجھ کو کوئی علم نہیں ، میں تحقیے نصیحت کرتا ہوں تا کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہوجائے۔''

# المرسيح فغال اعال منظرت: طلب مغفرت:

بہر حال جب نوح عَالِيلاً کواس بات کاعلم ہو گيا کہ ان کا سوال شريعت کے مطابق نہيں تھا،اور پیمخس ان کا وہم تھا کہ ممکن ہے کنعان مسلمان بن کرکشتی پرسوار ہو جائے ، تو اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ ہے مغفرت ورحمت طلب کی :

۔ نہ کیا تو میں گھاٹا اُٹھانے والوں میں سے ہوجاؤں گا۔''

#### الله تعالیٰ کا انعام وا کرام:

سیّدنا نوح مَالِیٰلا نے اللّٰہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی تو اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں انعام و اکرام سے کیسے نوازا۔ارشادفر مایا:

﴿ قِيْلَ يُنُوْحُ اهْبِطُ بِسَلْمٍ مِّنَّا وَبَرَكْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنَ مَعَكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنَ مَعَكَ وَأُمَمُ سَنُهَ تَعِمُ فُمْ مِّنَا عَذَابٌ اَلِيْمُ ۞ ﴾

(هود: ٤٨)

'' کہا گیا، اے نوح! اب آپ ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ کشتی سے نیچے اُٹر آ ہے ۔ اور آپ پر اور آپ کے ساتھ جومونین ہیں، ان میں سے کچھ کی نسل سے پیدا ہونے والی جماعتوں پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی، اور کچھ قوموں کوہم د نیا میں آ رام وآ سائش دیں گے، پھر آخرت میں ہمارا در دناک عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔'' سیّدنا نوح عَالِیٰناً اور شکر گزاری:

الله تعالی نے نوح مَالِیلا کواپنا نہائی شکر گزار بندہ بتلایا ہے۔ چنانچے ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا شَكُوْرًا ۞ ﴾ (الاسراء: ٣)

''بےشک وہ (اللّٰہ کا)شکر گزار بندہ تھا۔''

امام احمد نے محمد بن کعب القرظی کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نوح مَالیناً ہر حال میں

کھانے پینے ،لباس پہننے اور سواری پر بیٹھتے وقت اللّٰہ تعالیٰ کاشکرادا کیا کرتے تھے۔ 🏚

مزید برآ ں رسول اللہ طنے آئے کا ارشادِ گرامی ہے: ‹‹ بُن ایُو ہُ بُر ہُ ہُ ہُ کا رَبُیْدِ ہُونِ بَرِ اِنْ ہُونِ

(( فَيَاتُوْنَ نُـوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ: يَا نُوْحُ! اَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْض وَسَمَّاكَ اللَّهَ عَبْدًا شَكُوْرًا. )) •

"(جب آ دم مَالِيلا سفارش وشفاعت سے انکار فرما دیں گے) تو لوگ نوح مَالِيلا كے پاس آئيں گے اور عرض كريں گے، اے نوح! آپ روئے زمين پرسب سے پہلے رسول ہيں، اور آپ كواللہ تعالى نے" عبدشكور" كہدكر يكارا ہے۔"

شکر گزاری الله تعالیٰ کی پیندیده صفت ہے۔ جو بندہ شکر گزار ہوگا ، الله تعالیٰ کا پیندیدہ و

محبوب بن جائے گا۔سیّد ناانس بن مالک خِالنِّئهٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّد طِنْتَعَایْم نے ارشاد ذیں

فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَيَرْضي عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَّاْكُلَ الْأَكْلَةَ أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهَا . )) •

"بے شک الله عزوجل اپنے بندے سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ کھانا کھا کریا پانی پی کراللہ عزوجل کاشکرادا کرتا ہے۔"

<sup>1</sup> كتاب الزهد، للإمام احمد، رقم: ٢٨١.

صحیح بخاری ، کتاب أحادیث الأنبیاء ، رقم: ۳۳٤٠.

 <sup>◊</sup> مسند احمد: ١١٧/٣ ـ صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، رقم: ٢٧٣٤ ـ سنن ترمذى،
 كتاب الأطعمة ، رقم: ١٨١٦ ـ السنن الكبرى للنسائى، باب ثواب الحمد لله: ٢٠٢/٤، رقم:
 ٢٨٩٩ .

ﷺ فضائل اعمال ﷺ و 509 ﷺ فتاب المناقب ﷺ سیّدنا نوح عَالیّنلا کی اینے بیٹے کو وصیت:

سيّدنا عبدالله بن عمروظ للله بيان كرتے بين كه ايك دفعه رسول الله طلط الله علي ياس بيٹھ ہوئے تھے کہ ایک اعرابی مخض آیا، اس پر ریشم کا بنا ہوا بٹن لگا ہوا چغہ تھا۔ آپ نے فرمایا: بیہ تمہارےساتھی شاہسوار بن شاہسوار کو ذلیل کر چکا ہے، یا آپ نے فرمایا: شاہسوار بن شاہسوار کو ذلیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور چرواہے اور چرواہے کے بیٹے کوعزت دیناچاہتا ہے۔ پھر آپ نے اس کا دامن پکڑااور فر مایا: کیا میں تمہار ہےجسم پر بے وقوف لوگوں جبیبالباس نہیں دیجے رہا؟ پھر فرمایا: جب سیّدنا نوح عَالِیلا کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا: میں تجھ کو وصيت كرتا هول: دوچيزول كاحكم ديتا هول اور دوچيزول ہے روكتا هوں \_ ميں تجھ كو" لا الْسه الا السله " كا ( كا ذكر كرنے كا ) حكم ديتا ہوں ، كيونكه أكر ساتوں آسان اور ساتوں زمينيں ايك پلڑے میں رکھ دی جائیں اور " لا السه الا الله "دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو" لا الله الا الــــُه "والا بلِرْ ابھاری ہوجائے گا۔اگر ساتوں آ سان اور ساتوں زمین ایک حلقہ بن جائیں تو" لا الله الا الله" ان يرحاوى اور بهارى موجائ كاراور "سبحان الله و بحمده " (يرصف) كا تھم دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کی تمام مخلوق اس کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے اور اس کے ساتھ پوری مخلوق کورزق دیا جاتا ہے۔اور میں تجھ کو دو چیزوں سے منع کرتا ہوں: ایک شرک اور دوسرا تکبر ہے۔راوی کا کہنا ہے کہ میں نے کہا: یا کسی طرف سے بیسوال ہوا کہ شرک کوتو ہم جانتے ہیں، تکبر کیا ہے؟ کیا یہ کبر ہے کہ ہم میں سے سی کاعمدہ جوتا ہو؟ فرمایا جہیں۔ کہا گیا: کیا تکبریہ ہے کہ سی کے پاس پیننے کے لیے اچھا کیڑا ہو؟ فرمایا: نہیں۔کہا گیا: کیا اچھی سواری کا مہیا ہونا تکبر ہے؟ فرمایا: نہیں۔ کیا یہ مکبر ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے ساتھی ہوں؟ کہا: نہیں۔راوی کہتا ہے: آپ سے کہا گیا: اے اللہ کے رسول! پھر تکبر ہے کیا؟ آپ نے جواب دیا: تکبر یہ ہے کہ حق کا ا نکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔'' 🛈

❶ مسند احمد: ١٩٩٢، ١٧٠، ١٦٩/ كتاب الزهد، للأحمد، رقم: ٢٨٥ الأدب المفرد للبخارى،
 رقم: ٥٤٨ وسلسلة الصحيحة، رقم: ١٣٤.



# سو\_سيدنا ابراهيم عَالِيهُا

سیّدنا ابراہیم مَالینا اولوالعزم پیغیبروں میں سے ہیں۔انہیں اللّٰہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر بڑی آ زمائشوں سے گزرنا پڑا،لیکن آپ سب آ زمائشوں کے مقابلے میں جبل استقامت بنے رہے۔اس کے صلے میں اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کوا پناخلیل بنالیا،اوراپنے مقدس کلام میں جا بجاان کا تذکرہ جمیل کیا۔

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم عَالِیلا کو بچپن ہی میں مثم وقمر اور دیگرستاروں میں غوروفکر کر کے تو حید ربو ہیت اور تو حید الوہیت کو سجھنے ، اس پر ایمان لانے اور اپنے باپ آزراوراس کی قوم کے سامنے اس دعوت کو پیش کرنے کی تو فیق عطا کر رکھی تھی۔ قوم کو دعوتِ تو حید اور بت شکنی:

﴿إِذْ قَالَ لِآبِيهِ وَ قَوْمِهِ مَا هُنِةِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي الْنَّمَ لَهَا عُبِدِينَ ﴿ قَالَ لَقَلَ كُنْتُمُ لَهُ عُبِدِينَ ﴿ قَالَ لَقَلَ كُنْتُمُ الْمُعْدُونَ ﴿ قَالُوا وَجَمُنَا اللَّهِ عُبِدِينَ ﴿ قَالُوا اللَّهِ عُبَيْنَ ﴿ قَالُوا اللَّهُ عُبِدِينَ ﴾ قَالُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

مسيح نفائل اعمال على ١٤٦٨ على الماتب

مَا لَمُؤُلَّاءٍ يَنْطِقُونَ ﴿قَالَ اَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيئًا وَ لَا يَضُرُّكُمْ شَّانَتِّ لَّكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ اَ فَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالنَّاسِاء: ٥٢-٦٧)

''جب اس نے اینے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ مور تیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔سیّدنا ابراہیم نے کہا،تم اور تمہارے باپ دادے کھلی گمراہی میں تھے۔انہوں نے کہا، کیاتم واقعی ہمارے پاس دین حق لے کرآئے ہو، یونہی ٹھٹھا کررہے ہو۔ ابراہیم نے کہا ، بلکہ تمہارا رب ، آسان اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے،اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔اوراللہ کی قتم! جبتم لوگ پیٹے پھیر کر چلے جاؤ گے،تو میں تمہارے بتوں کےخلاف کارروائی کروں گا۔ پس انہوں نے ان کے بڑے بت کوچھوڑ کر باقی بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تا کہ وہ لوگ اس (بت) کے پاس واپس جائیں۔انہوں نے کہا، جب اس نے ہمارے بتوں کا بیرحال بنایا ہے وہ یقیناً ظالم آ دمی ہے۔لوگوں نے کہا ،ہم نے ایک نوجوان کو جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، ان بتوں کے بارے میں بات کرتے سنا تھا۔سب نے کہا،توتم لوگ اسے سب کے سامنے لاؤ، تا کہاسے دیکھیں۔لوگوں نے یو چھا، اے ابراہیم! کیاتم نے ہمارے معبودوں کا پیحال بنایا ہے۔اس نے کہا، بلکہ اس بت نے بیر کیا ہے، اگریہ بت بول سکتے ہیں تو ان سے یو چھاو۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں اس بات برغور کیا ، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ در حقیقت تم لوگ ظالم ہو۔ پھر ( فوراً ہی ) اعتراف حقیقت سے مکر گئے اور کہنے لگے كةتم جانة ہوكہ يہ بت بولتے نہيں ہيں۔ (ابراہيم نے) كہا، كياتم لوگ الله كے سوا اُن کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان ۔ تف ہےتم پر اور تمہارے اُن معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم

آ تشنم ود کا گلزار هو جانا:

گر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداازِ گلستان پیدا

جب مشرکین کو ابراہیم عَالِیٰلا کے استدلال نے عاجز بنا دیا ، تو جیسا کہ ہمیشہ باطل پرستوں کا شیوہ رہا ہے کہ حق پرستوں کی دلیل سے بے بس ہوکر طاقت کا استعال کرتے ہیں اور ظلم واستبداد کی طرح ڈالتے ہیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ابراہیم کو خاموش کرنے کی ایک ہی شکل رہ گئی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے معبودوں کی عظمت برقر ارر کھنے کے لیے اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دیں، تاکہ دنیااس کی بے بی کا نظارہ کرے اور ہر شخص جان لیے اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دیں، تاکہ دنیااس کی ہے بی کا نظارہ کرے اور ہر شخص جان لیے اسے بھڑکتی آگ میں فردناک سرا دیت ہیں۔ انہوں نے ایک زبردست آگ جلائی ، اور ابراہیم کو بخین کے ذریعہ دُور سے اس ہیں۔ انہوں نے ایک زبردست آگ جلائی ، اور ابراہیم کو بخین کے ، اللہ تعالی نے اسے حکم کی کہ وہ ابراہیم کے لیے شنڈی بن جائے ، اور شنڈی بھی اس قدر ہوکہ نقصان نہ پہنچائے دیا کہ حوالہ ایک کا باعث ہو۔ پس وہ شنڈی اور آرام دہ بن گئی۔ چنانچارشا دفر مایا:
﴿ قَالُوْ اللّٰ حَدِّ قُوْدٌ وَ انْصُرُ وَ الْلِهَ تَکُمُ اِنْ کُنْدُتُمُ فُعِلِیُنَ ﴿ قُلْدَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کُوا اللّٰ ہُمَا کُمُ اِنْ کُنْدُمُ فُعِلِیُنَ ﴿ قُدُا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کُمُ اِنْ کُنْدُمُ فُعِلِیُنَ ﴿ قُدُا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کُونُ اللّٰ کُمُ اِنْ کُنْدُمُ فُعِلِیْنَ ﴿ قُدُا اللّٰ اللّ

''(جب اُن سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو) کہنے گئے: اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرواگر تہمیں کچھ کرنا ہی ہے۔تو ہم نے کہا:اے آگ! تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا اور انہوں نے اس کے خلاف سازش کرنی جا ہی، تو ہم نے انہیں بڑا گھاٹا یانے والا بنا دیا۔''

الْأَخْسَرِيْنَ ۞ ﴿ (الأنبياء: ٢٨\_٧٠)

کی سلیم میلایلا کا تو کل اور ذکر الہی: سیّدنا ابرا ہیم مَلایلا کا تو کل اور ذکر الہی:

ان لوگوں نے فارس کے ایک گردی اعرابی کے اشارے سے سیّدنا ابرائیم عَالِیٰلہ کو منجنیق کے ایک پیڑے میں رکھا۔ شعیب جیائی کہتے ہیں کہ اس کا نام ہیزن تھا، اللہ تعالی نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنتا چلا جائے گا۔ انہوں نے جب سیّدنا ابرائیم عَالِیٰلہ کوآگ میں ڈالاتو آپ کی زبان پر بیکلمات سے: ((حَسْبِیَ الله تُهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ))" میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔" و وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ))" میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ " و ایم بخاری دِلِللہ نے سیّدنا ابن عباس وَلَیْ ہی روایت کو بیان کیا ہے کہ سیّدنا ابرائیم عَالِیٰلہ نے ((حَسْبِیَ الله وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ)) اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اور محمد طَلِیْ ہِیْ نے اس وقت کہا جب اوگوں نے بیکہا تھا: ﴿ اَنَّ النَّاسَ قَدُ جَمْعُوْا لَا گیا اور محمد طَلْوَکِیْل ﴾ (آل دُلُکُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ اِیْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیْل ﴾ (آل

عسران: ۱۷۳) ''یقیناً کفار نے تمہارے (مقابلے کے) لیے (کشکرکشر) جمع کیا ہے کہ ان سے ڈروتوان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے گئے: ﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَدُ الْوَ کِیْل﴾ '' ہم کو اللّٰه کا فی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔'' کا سیّدنا ابن عباس فی اللہ اور سعید بن جبیر ڈلٹنہ سے بھی یہی مروی ہے کہ جب سیّدنا ابراہیم عَالِیٰلُا کو آگ میں ڈالا گیا تو بارش کے خازن فرشتے نے کہنا شروع کیا کہ جھے کب بارش برسانے کا تھم ہوتا ہے کہ میں اسے برسا دوں ۔لیکن اللہ تعالیٰ کا تھم اس سے کہیں تیز

رفتار تقااوروه به كه الله تعالى نے فرمایا: ﴿ يُنَازُ كُونِنَى بَدُدًا وَّسَلُمًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ ﴾ " اے آگ! سرد ہو جا اور ابراہیم پر (موجب) سلامتی (بن جا)" تو زمین میں جو بھی

آ گنتی وہ بچھ گئی۔'' 😉

تفسیر ابن کثیر: ۱۲٤/٤، طبع دار السلام\_ تفسیر الطبری: ۵۷/۱۷، ۵۸.

<sup>2</sup> صحيح بخاري ، كتاب التفسير ، رقم: ٢٥٦٤ ، ٤٥٦٤ .

<sup>3</sup> تفسير طبري: ٥٨/١٧ الدر المنثور: ٩٩/٤.

کی سی نظائل اندال کی کی کی کا المناقب کی کا المناقب کی کا المناقب کی کا المناقب کی کوشش کی۔ قادہ کہتے ہیں کہ اس دن چھیکی کے سوا ہر جانور نے آگ بجھانے کی کوشش کی۔ زہری واللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم طالع کی کی اسے قتل کرنے کا حکم فرمایا اور اس کا نام'' فویسن''رکھا۔'' •

سیّدہ عائشہ خلائٹیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلطے آئے ارشاد فرمایا: ''جب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو چھپکلی کے علاوہ تمام چو پایوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تھی، چھپکلی آگ میں چھونک مارتی تھی، اس لیے رسول اللہ طلطے آئے نے اُسے مارنے کا حکم دیا ہے، وہ زہریلی اور برص والی ہوتی ہے۔''

سيّدنا ابرا هيم مَاليّله اور دعوت، هجرت اوران كي اولا د كا طرزِ زندگي ومنهج:

سیّدناابرا ہیم عَالِیلا آگ سے نکلنے کے بعد لوگوں کے سامنے تو حید کی دعوت پیش کرتے رہے، اور دن بدن ان کے خلاف بُت پرستوں کی عداوت بڑھتی ہی گئی ، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنا ملک چھوڑ کر سرز مین شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، تو وہ لوط عَالِیلا (جوان کے بھائی ہاران اصغر کے بیٹے تھے) اور اپنی بیوی سارہ عیّیلا (جوان کے بچاز ہاران اکبر کی بیٹی تھیں) کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے جو اپنی زرخیزی ، درختوں ، نہروں اور بچلوں کی کثرت کی وجہ سے مشہور تھا، اور بہت سے انبیاء کی جائے پیدائش ، سکن اور اسی لیے اللہ تعالی نے اسے جہان والوں کے لیے مبارک کہا ہے۔

ابراہیم عَالیمًا نے نیک اولادی دعاکی:

سیّدنا ابراہیم عَالیّلا نے دعا کی تھی کہ:

﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ ﴾ (الصافات: ١٠٠)

''اے میرے رب! مجھے نیک لڑ کا عطافر ما۔''

توالله تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرلی، چنانچیسیّدہ سارہ علیہا السلام کے بطن سے سیّدنا

تفسير ابن كثير: ١٢٥/٤، طبع دار السلام\_ تفسير الطبرى: ٦٠/١٧.

<sup>2</sup> سنن ابن ماجه ، كتاب الذبائح، رقم: ٣٣٣١\_ التعليق الرغيب: ٣٧/٤\_ سلسلة الصحيحة ، رقم: ١٠٨١.

آرا ہیم مَالینلا پیدا ہوئے اور اللہ تعالی نے اپنی طرف سے فضل وکرم کرتے ہوئے اسحاق مَالینلا پیدا ہوئے اور اللہ تعالی نے اپنی طرف سے فضل وکرم کرتے ہوئے اسحاق مَالینلا کی زندگی میں ہی یعقوب مَالینلا جسیا بیٹا دیا جو اپنے دادا اور باپ کی طرح نبی ہوئے اور ان تینوں ہی حضرات کو اللہ تعالی نے ''صالح'' کا لقب دیا ، اس لیے کہ انہوں نے خالق و ما لک کا حق عبادت پورے طور سے ادا کیا ، اور بندول کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کوئی کی نہیں کی ، اور ان سب کو اللہ تعالی نے رشد و ہدایت کا امام بنایا تھا، آسانی وتی کے مطابق لوگوں کو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتے تھے، اور خود بھی نیک کام کرتے تھے، نماز کی یا بندی کرتے تھے، اور خود بھی نیک کام کرتے تھے، نماز کی یا بندی کرتے تھے، اور اپنے رہنے تھے:

﴿ وَ نَجَّيُنٰهُ وَ لُوُطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي لِرَكْنَا فِيْهَا لِلْعُلَمِيْنَ ﴿ وَ وَكُلَّا جَعَلْنَا طِلِحِيْنَ ﴿ وَ وَكُلَّا جَعَلْنَا طِلِحِيْنَ ﴿ وَ كُلَّا جَعَلْنَا طِلِحِيْنَ ﴿ وَ كُلَّا جَعَلْنَا لِلْعُلِمِيْنَ ﴿ وَكُلْنَا وَ اَوْحَيْنَا النَّهُمُ فِعْلَ الْخَيْرُتِ وَ إِقَامَ الصَّلُوةِ وَ إِيْتَاءَ الزَّكُوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عُبِدِيْنَ ﴾

(الأنبياء: ٧١-٧٣)

''اور ہم نے انہیں اور لوط کو نجات دے کراس سر زمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ اور ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا ، اور مزید برآں یعقوب دیا ، اور ایس کو ہم نے نیک بنایا اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے تھم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ، اور ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی تھی کہ وہ اچھے کام کریں ، اور نماز قائم کریں اور زکا قدیں ، اور وہ سب ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔''

# آ زمائش برصبر کا صله امامت:

سیّدنا ابرا ہیم عَالِیلاً کو ان کے رب نے مختلف اوامر ونواہی کے ذریعہ آزمایا، آپتمام آزمائشوں میں پورے اُنڑے، تو اللّہ نے انہیں بطور انعام واکرام تمام عالم کے لیے تو حید کا امام بنا دیا۔ جب بیخوشخری ان کو دی گئی، تو انہوں نے خواہش کی اور دُعا کی کہ اے اللّہ!

اس انعام واکرام میں میری اولا دکوبھی شریک کردے:

﴿ وَإِذِ الْبَتَلَى اِبُرْهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمْتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنَ ذُرِّ يَتِيَ ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّلِمِيْنَ ۞ ﴾ (البقره: ٢٤)

''اور (یاد کرو) جب ابراہیم کو اُن کے رب نے چند باتوں کے ذریعہ آزمایا، تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دکھلایا، اللہ نے کہا: میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کہا: اور میری اولا دمیں سے بھی۔ تو اللہ نے فرمایا: ظالم لوگ میرے اس وعدہ میں داخل نہیں ہوں گے۔''

توالله تعالى نے ان كى دعاس لى، جيبا كه سورة العنكبوت ميں دوسرى جگه فرمايا ہے: ﴿ وَجَعَلْمَنَا فِي خُرِّ يَّتِهِ النَّبُوَّ قَوَ الْكِتٰبَ ﴾ (العنكبوت: ٢٧)

"اور ہم نے ان كى نسل كونبوت اور كتاب دى ہے۔ "

نوٹ: .....کین اس استثناء کے ساتھ کہ ظالم لوگ اس وعدہ میں شامل نہ ہوں گے۔ (تیسیر الرحمٰن ، : ۲۹)

#### دین ابراہیم عَالیّتاً ممتاز ملت ہے:

﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنَ أَسُلَمَ وَجُهَهُ بِللهِ وَهُوَ مُحُسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرُهِيْمَ خَلِيْلًا ﷺ (النساء: ١٢٥) إَبْرُهِيْمَ خَلِيْلًا ﷺ (النساء: ١٢٥) ''باعتباردين كاس سے اچھاكون ہے جس نے اپنا چرہ الله كے تابع كرديا، اور وہ ہو بھى نيك كام كرنے والا، اور اس نے موحدو مسلم ابراہيم كى ملت كى پيروى كى اور ابراہيم كواللہ نے اپنا دوست بناليا ہے۔''

# رسول کریم عَالِیّاً او صبح وشام ملت ابرا ہیمی پر قائم رہنے کی دعا فر ماتے:

(( [أَمْسَيْنَا]عَـلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ ، وَعَلَىٰ كَلِمَةِ الْإِخْلاصِ وَعَـلَـىٰ دِيْنِ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَـلَـىٰ مِـلَّةِ أَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ي المناقب المن

مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنِ. )) ﴿ (صُحُوثِامِ الكِ الكِ الدِ الرِ

''ہم نے فطرت اسلام ، کلمہ اخلاص ، اپنے نبی محمد طلط آنے کے دین اور اپنے باپ ابراہیم حنیف (یک سو) مسلم کی ملت پرشام کی۔اور وہ شرکوں میں سے نہیں تھے۔'' نوٹ: ۔۔۔۔۔۔ صبح کے وقت [اً مُسَینًا] کے بجائے [اً صْبَحْنَا]' ہم نے صبح کی' پڑھتے تھے۔ سیّدنا ابراہیم مَالِیٰلاً اور خشیت الہی سے آنسو:

سیّدنا ابراہیم عَالِیٰ بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ جھکنے والے اور گریہ کرنے والے تھ۔اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ اِبْرُهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّالًا مُّنِينَبُ ۞ ﴾ (هود: ٧٥)

''بِشك ابرائيم بردبار، دردمنداورالله كى طرف رجوع كرنے والے تھے۔''
امام احمد بن حنبل والله اس آیت كريمه كی تفسير ميں كعب الاحبار والله است مروى اثر
لائے ہیں كہ انہوں نے كہا: ﴿ إِنَّ اِبْدَ اهِیْمَ لَحَلِیْمٌ اَوَّالًا مُّنِیْنِبِ ﴾ (هود: ٧٠)
''سیّدنا ابرائیم عَالِیْلُ آتش جہنم كو یا دكر كے بہت زیادہ گریدوز ارى كیا كرتے تھے۔'' ﴾

سيّدنا ابرا هيم عَلَيْتِهَا كا دم كرنا اور الله سے شفا ما نگنا:

((اأَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنَ لَامَّةِ . )) •

<sup>•</sup> سنن دارمی: ۳۷۸/۲، رقم: ۲٦۸۸ محمع الزوائد: ۱۱۶/۷ مسند احمد: ۳٫۲۰۶، ۴۰۷ \_ شخ ارنا وُوط نے اسے" صحیح علی شرط الشیخین"قرار دیا ہے۔

<sup>2</sup> كتاب الزهد ، للإمام احمد، رقم: ٤٠٧.

<sup>€</sup> صحیح بخاری ، کتاب أحادیث الأنبیاء ، رقم: ۳۲۷۱\_ سنن ترمذی ، رقم: ۲۰۶۰\_ سنن ابوداؤد، رقم: ۷۷۳۷\_ سنن ابن ماجه ، رقم: ۳۰۲۵\_

''میں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، ہر شیطان اور موذی جانور سے اور ہر بدنگاہ سے۔''

#### سيّدنا ابرا ہيم عَالينلا اور ، اطاعت ، تو حيداورشكر:

سیّدنا ابراہیم عَالِیْلُ ایک صالح ، تمام خوبیوں کے مالک اور لائق اقتداء امام اور پیغیبر سے۔ اور وہ اپنے رب کے بڑے ہی فرماں بردار سے، اللہ کے ساتھ غیروں کوشریک نہیں بناتے سے، اور اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار سے، یعنی اس کی رضا کے کاموں میں ان نعمتوں کا استعال کرتے سے، اللہ تعالی نے انہیں اپنی دوسی اور رسالت کے لیے چن لیا تھا، اس لیے کہ جب انہوں نے ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالی سے محبت کی تو ان کے دل میں اس کی محبت کی بوست کردی گئی اور کسی دوسر سے کی محبت کے لیے اس میں جگہ باقی نہ رہی ، اور اللہ نے ان کی سیدھی راہ لیعنی دین اسلام کی طرف رہنمائی کی ، اور دنیا میں ان کا ذکر جمیل تمام اہل اویان کی زبانوں پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا، اور آخرت میں وہ صالحین کی جماعت کے ادیان کی زبانوں پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا، اور آخرت میں وہ صالحین کی جماعت کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

'' بے شک ابراہیم راہبراوراللہ کے فرماں بردار تھے،سب سے کٹ کراللہ کے ہو گئے تھے، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر اداکرنے والے تھے،اللہ نے انہیں چن لیا تھا اور راہِ راست پر ڈال دیا تھا۔ ہم نے انہیں دنیا میں اچھائی دی تھی،اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہوں گے۔''

سیّدناعبداللّٰد بنعباس فاللّٰهُ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طلّعَظَیّم نے جب بیت اللّٰہ میں تصویریں دیکھیں تو داخل نہ ہوئے ،حتی کہ آپ نے حکم دیا تو وہ تصویریں مٹا دی گئیں۔ آپ کے دیکھا کہ تصویروں میں ابراہیم اور اساعیل ﷺ کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے گئے ہیں۔ تو فر مایا: اللہ تعالی ان (مشرکوں) کو تباہ کرے، اللہ کی قتم! انہوں نے تیروں کے ساتھ بھی قسمت آزمائی نہیں کی۔' •

سیّدنا ابرا ہیم مَالِیٰلاً کوروز قیامت سب سے پہلے لباس پہنا یا جائے گا:

نی کریم طلط آن نے ارشاد فرمایا: ''سب لوگ نگے اور ختنے کے بغیر اعظے کیے جائیں گے، تو سب سے پہلے ابراہیم مَالِنلا کولباس پہنایا جائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ﴿ كَمَا بَدَاأُنَا آوَّلَ خَلْقٍ نُعِیْدُهُ ﴾ ''جیسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدائش كی اس طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے۔''

### جنت میں ان کے کل کا ذکر:

سیّدنا ابوہریرہ ڈٹاٹیئہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طفیعیّیہ نے ارشاد فرمایا:'' جنت میں ایک محل ہے۔''راوی کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا:''وہ موتی کا ہے۔اس میں کوئی دراڑ اور کمزوری نہیں، جواللہ نے اپنے خلیل ابراہیم عَالِیلاً کی مہمانی کے لیے تیار کیا ہے۔'' او کا ایک خلیل، رسول اللہ طفیعیہ کی بعثت کے بارے میں:

سیّدنا ابراہیم اور ان کے بیٹے اساعیلﷺ نے اللہ سے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق،اوراللہ کی رضا مانگی اور پھرید دعا کی کہاہے اللہ!

﴿ رَبَّنَا وَ ابْعَثُ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ الْيَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِيلَةُ الْكَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

**<sup>1</sup>** صحيح بخارى ، كتاب أحاديث الأنبياء ، رقم: ٣٣٥٢.

و صحیح بخاری ، کتاب أحادیث الأنبیاء ، رقم: ٣٣٤٩ سنن ترمذی ، رقم: ٢٤٢٣ مسند ابوداؤد طیالسی ، رقم: ٢٤٣٨.

**<sup>3</sup>** مجمع الزوائد: ۲۰۱/۸\_ *روایت سیج ہے*۔

الله المال المال

''اوراے ہمارے رب! انہی میں سے ایک رسول ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرما، جو تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے ،اور انہیں قر آن وسنت کی تعلیم دے،اور انہیں یاک کرے، بے شک تو ہڑاز بردست اور حکمت والا ہے۔''

# ٧ \_ سيدنا ابوب عَالِيلًا

سیّدنا ایوب عَالِیناً کواللّہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی آ زمائشوں میں ڈالا تو صبر سے کام لیا اور ایک حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لائے ، اور نہ ہی ان کے دل میں شکویٰ کا گذر ہوا۔ آپ کسی بیاری اور شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے ، اور کئی سال تک اسی حال میں رہے۔ سیّد نا ایوب عَالِیْلاً صبر کا مظاہرہ کرتے :

سيّدناايوب عَالِيلاً حددرجه صابر تقيحتى كه صبرايوب ضرب المثل ہے۔الله تعالى كاار شاد ہے: ﴿ إِنّا وَ جَلَانَهُ صَابِرًا ﴿ نِعْمَ الْعَبْلُ ۗ إِنَّهَ أَوّا بُ ۞ ﴾ (ص: ٤٤) "ب شك ہم نے اسے صابر پایا، (وه) اچھا بنده تھا، بلا شبه وه (الله كى طرف) رجوع كرنے والا تھا۔"

#### سيّدنا أبوب عَالِيتِلا أوردُ عا كاسهارا:

جب تکلیف بہت شدت اختیار کر گئی تو ابوب عَلیّلاً نے رب العالمین، ارحم الراحمین کےحضور تضرع اور زاری کرتے ہوئے دُ عا کی :

﴿ أَنِّى مَسَّنِى الصُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْتُمُ الرُّحِيْنَ ﴿ ﴾ (الأنبياء: ٨٣)
"بشك مجهة تكليف بيني به ، اور توسب رحم كرنے والوں سے زیادہ رحم كرنے والا ہے۔"

یزید بن میسرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سیّد ناایوب عَالِیٰلاً کی آ زمائش کی اوران کا اہل و مال اوراولا دسب کچھ چھن گیا اور کچھ باقی نہر ہا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا خوب احسن انداز میں ذکر کیا اور بارگا ہِ الٰہی میں عرض کیا: اے رب الارباب! میں تیری ہی تعریف کرتا

ہوں، تو نے مجھ پراحسان فرمایا، مجھے مال واولا د سے نوازاحتی کہ دل کے ہر ہر <u>ھ</u>ے میں مال واولا د کی محبت رچ بس گئی تھی ، اب جب کہ تو نے بیسارا مال واولا د واپس لے لیا ، ان کی محبت سے میرا دل خالی کر دیا ہے تو اب میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، تو نے میرے ساتھ جو کیا ہے اگر میرے دشمن اہلیس کو اس کاعلم ہو جائے تو وہ مجھ سے حسد کرنے لگے۔ اہلیس کو ایوب مَالینلا کی اس بات سے بہت پریشانی ہوئی۔سیدنا ایوب مَالیلا نے بارگاہِ الٰہی میں پی بھی عرض کیا: اے اللہ! تو نے مجھے مال واولا دعطا فرمایا لیکن میرے دروازے پر بھی کوئی ایسانخص کھڑانہیں ہوا جس پر میں نے ظلم کیا ہواور تجھے بھی اس بات کا خوب علم ہے۔میرے لیے بستر بچھایا جا تا تو میں۔اینے جی میں کہتا:اےمیری جان! تجھے نرم وگز اربستریر آرام کرنے کے لیے پیدانہیں کیا گیا۔اور میں تیری رضا اورخوش نو دی کے حصول کے لیے بستر ترک کر دیا کرتا تھا۔ 🛚

# صبر کا پھل ،اللہ کی رحمت کی برکھا:

چنانچەاللەتغالى نے آپ كى دعا كوشرف قبولىت سے سرفراز فرمايا اورتكم ديا كەاپنى جگە ہے اُٹھیں اورا پنی ٹا نگ زمین پر ماریں۔ آپ نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری فر ما دیا اور حکم دے دیا کہ اس سے غسل کریں ، آپ نے غسل کیا تو اس سے ساری تكليف دُور موكَّى، چنانچهارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ أُرُكُضُ بِرِجُلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَّ شَرَابٌ ۞ ﴾ (ص: ٤٢) ''(ہم نے کہا زمین پر ) لات مارو( دیکھو) پیر (چشمہ نکل آیا) نہانے کو مختڈ ااور ینے کو (شیریں)۔''

رسول الله طلط الله على ارشادِ گرامی قدر ہے: '' اللہ کے نبی ابوب اٹھارہ سال بیاری میں رہے حتی کہ دور قریب کے رشتہ دارسب چھوٹ گئے ، دو آ دمیوں کے علاوہ .....آپ قضائے حاجت کے لیے نکلتے ، فارغ ہوتے تو آپ کی بیوی ہاتھ کا سہارا دیئے رہتیں حتی

<sup>₫</sup> تفسير ابن ابي حاتم: ٩/٨ و٣٤٥عـ حلية الأولياء: ٢٧٢١٥، رقم: ٧٠٩٥\_ الدر المنثور: ٩/٩٥٠\_

سیّدنا ابو ہریرہ وٹائیئی سے مروی ہے کہ نبی کریم سے گئی نے ارشاد فر مایا: ''اللہ تعالیٰ نے ابوب عَالِیہ ابوب عافیت عطا فر ما دی تو ان پرسونے کی مکڑی (ٹڈی) کی بارش نازل فر مائی ، آپ انہیں ہاتھ سے کیڑ کیڑ کر کیڑے میں جمع کرنے گئے، آپ سے کہا گیا: اے ابوب! کیا آپ سیز نہیں ہوئے؟ آپ نے عرض کیا: اے اللہ! آپ کے فضل اور رحمت سے کون سیر ہوسکتا ہے؟''

آ پ کو بال بچ بھی عطا کر دیے گئے اوران کے ساتھ اتنے ہی مزید بخشے۔اللّٰہ تبارک وتعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَّا اَتَیْنٰهُ اَهۡلَهٰ وَ مِثْلَهُمۡ مَّعَهُمۡ ﴾ (الأنبیاء: ۸٤) ''اور ہم نے اس کے اہل وعیال بھی دیے، اور اپنی طرف سے مہر بانی کے لیے

<sup>•</sup> صحيح ابن حبان، رقم: ٢٨٨٧ ـ سلسلة الصحيحة ، رقم: ١٧.

صحیح بخاری ، کتاب الغسل ، رقم: ۲۷۹\_ مسند احمد: ۳۱٤/۲ السنن الکبرئ ، للبیهقی ،
 کتاب الطهارة : ۱۹۸/۱ \_ تفسیر ابن ابی حاتم: ۲٤٦١/۸.

المناقب المنا

ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کیے۔''

﴿ وَوَهَبُنَا لَهَ آهُلَهُ وَ مِثْلَهُمُ مَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّنَّا وَ ذِكْرَى لِأُولِى الْأُولِي الْأَلْبَابِ ۞ ﴾ (ص: ٤٣)

''اورہم نے ان کواہل وعیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے (یہ ) ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔''

یدان کی صبر وثبات، انابت ، تواضع اور اظہار مسکنت کی وجہ سے رحمت باری تعالیٰ اور اہل عقل وخرد کے لیے نصیحت تھی تا کہ وہ جان لیس کہ صبر کا انجام کشادگی ، کامیابی اور راحت ہے۔

# ۵ ـ سيدنا بونس عالبتلا

سیّدنایونس بن قیس مَالینلا کو'' موصل'' کے علاقے نینویٰ والوں کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا، تا کہ لوگوں کو تو حید باری تعالیٰ ، عدل وانصاف اوراخلاقِ حسنہ کی دعوت دیں، کیکن انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ دن بدن ان کی شرائگیزی بڑھتی چلی دیں، کیکن انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ دن بدن ان کی شرائگیزی بڑھتی چلی گئی۔ آخر کاران کے کفر سے تنگ آ کر انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے توان پراللہ کا عذاب آکر رہےگا۔

# قوم يونس برعذاب نازل مواتوانهون في استغفار كاسهاراليا:

جب ان لوگوں کو یہ بات ثابت ہوگئ کہ نبی جھوٹ نہیں بولا کرتے ، عذاب کے آثار و اسباب دیکھ لیے تو وہ اپنے بال بچوں، چو پایوں اور مویشیوں کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرلیا ، اس سے فریاد کی ، اس کے حضور الحاح و زاری کی اور فریاد کی کہ اے اللہ! اس عذاب کو دُور فرما دے جس کے بارے میں ان کے نبی نے انہیں دُرایا تھا۔ اس تو بہ واستغفار کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم فرما دیا اور ان سے عذاب کو دُور کر دیا:

﴿ فَلَوْلَا كَانَتُ قَرْيَةٌ امَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَر يُؤنُسَ ۖ لَهَّا

اَمُنُوا كَشَفْنًا عُنَهُمُ عُلَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوَةِ اللَّانِيَا وَمُتَعَنَّهُمُ إلى حِيْنٍ ۞﴾ (يونس: ٩٨)

''پس قوم بونس کے علاوہ کوئی اور بستی الی کیوں نہ ہوئی جو (عذاب آنے سے پہلے ) ایمان لے آتی تا کہ اس کا ایمان اسے نفع پہنچاتا، جب قوم پونس کے لوگ ایمان لائے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسواکن عذاب کو ان سے ٹال دیا اور ایک وقت مقرر تک انہیں فائدہ اُٹھانے دیا۔''

''امام قادہ واللہ فرماتے ہیں کہ قوم یونس کے سوا اور کوئی قوم نہیں کہ اس نے پہلے کفر
کیا ہوا ورعذابِ الہی کو دیکھنے کے بعد ایمان لائی ہوا ور اسے چھوڑ دیا گیا ہواس کے ایمان
نے اسے نفع دیا ہو۔ قوم یونس نے جب بید دیکھا کہ ان کے نبی موجود نہیں ہیں اور عذاب
الہی قریب آگیا ہے تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں بیہ بات ڈال دی کہ اب ان کے لیے
توبہ کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے تو انہوں نے پھٹے پرانے کیڑے پہن لیے ،
جانوروں کوان کے بچوں سے الگ کر دیا اور چالیس دن اللہ تعالی کے سامنے فریادیں کرتے
رہے جب اللہ تعالی کو معلوم ہوگیا کہ بیاوگ اپنی سابقہ کوتا ہیوں کی تلافی کے لیے صدقِ دل
سے تو بہ اور ندامت کا اظہار کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے سروں پر منڈ لاتے ہوئے
عذاب کو دُور فرما دیا۔' •

سيّدنا بونس عَاليتاً كاكشتى مين سوار ہونا:

سیّدنایونس مَالِیناً وہاں سے نکل کر بیت المقدس آگئے۔ اور پھر وہاں سے'' یافا'' کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور'' ترشیش'' کی طرف جانے والی ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللّٰد کا کرنا ایسا ہوا کہ تیز آندھی چلنے لگی اور کشتی کو خطرہ لاحق ہو گیا تو لوگوں نے کشتی کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنا سامان سمندر میں بھینک دیا، اس کے بعد بھی خطرہ نہ ٹلا تو انہوں نے سوچا کہ کشتی میں ضرور کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس کی وجہ سے خطرہ لاحق ہے۔ چنا نچے قرعہ

<sup>📭</sup> تفسير الطبرى: ٢٢١/١١٠ ـ ٢٢٣ ـ تفسير ابن كثير: ٢٥٨/٣ ـ ٢٥٩، طبع دار السلام.

اندازی کی توسیّد نا پونس مَالِيلاً کے نام قرعه لکلا:

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ 0 إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ 0 فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُلْحَضِيْنَ 0 ﴾ (الصفّت: ١٣٩-١٤١) ''اور يونس نبيول ميں سے تھے۔ جب بھاگ پڑے بھری شتی کی جانب پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔''

محچىلى كانگلنا:

'' چنانچہلوگوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا تو طوفان رُک گیا۔اللہ نے مجھلی کو بھیجا جس نے انہیں نگل لیا۔ پچھ دن مجھلی کے پیٹ میں رہے۔سیّدنا عبداللہ بن مسعود وُٹائیئ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھلی کی طرف وحی نازل فر مائی تھی کہ تو نے یونس کے گوشت کونہیں کھانا اور ان کی ہڈی کو فقصان نہیں پہنچانا کیونکہ یونس تیرے لیے رزق نہیں ہے بلکہ تیرا پیٹ اس کے لیے محض قید خانہ ہے۔'' ہ

سيرنا يونس عَاليته كالشبيح بيان كرنا:

چنانچہ انہوں نے انتہائی عاجزی وانکساری کے ساتھ دعا کی ، پہلے اپنے آپ کو ظالم کہا اور پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان فر مائی تو اللہ رب العزت نے ان کی دُعا قبول کر لی اور مچھلی نے ساحل پر آ کرا بینے پیٹے سے انہیں باہر پھیئک دیا:

﴿ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحٰنَكَ ۗ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ۞ فَاسُتَجَبْنَا لَهُ وَاللَّهِ مِنَ الْغُلِمِينَ ۞ ﴾ لَهُ وَ كَذٰكِ نُتْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾

(الأنبياء: ٨٨\_٨٨)

''تیرے سواکوئی معبوز نہیں ہے، تو تمام عیوب سے پاک ہے، میں بے شک ظالم ت ''

❶ تـفسيـر ابن كثير: ١٣٧/٤\_ تفسير ابن أبي حاتم: ٢٤٦٢، ٢٤٦٤، عن ابن عباس رضي الله عنهما.



شدائد ومشكلات ميں اس دعا كا سهارا لينا چاہيے۔خصوصاً مشكل حالات ميں بيه دُعا كريں -سيّدنا سعد بن ابي وقاص رضائفيُّ ہے مروى ہے كه رسول الله طفيّعَ اللهِ نے فرمایا: ' بونس كَ وُعَالِمِحِكَى كَ بِيكِ مِينَ هِلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ تھی۔ جب بھی کوئی مسلمان اپنے رب سے کسی حاجت کے لیے بید دُعا کرے گا قبول کی جائے گی۔'' 🛭

#### ٢ ـ سيّدنا دا ؤد عَالِيتِلُا

سيّدنا داؤد عَاليناً قوت والے، اوراپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے پینمبر تھے: ﴿ وَاذْ كُرْ عَبْدَنَا دَاوْدَ ذَا الْأَيْدِ ۚ إِنَّهَ آوَّابٌ ﴾ (ص:١٧) ''اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والاتھا، یقیناً وہ بہت رجوع كرنے والا تھا۔''

### صوم وصلاة كى يابندى:

نبی ا کرم طلط علیہ نے ارشا دفر مایا:

(( اَحَبُّ الصَّكَرةِ إِلَى اللهِ صَلاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَاَحَبُّ الصِّيامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ.)) ٥

"الله كوسب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد عَالِیلاً كى نماز ہے، اورسب سے زیادہ پیندیده روز ہے بھی داؤد عَالِیناً کے روزے ہیں۔''

❶ مسند احمد: ١٧٠/١\_ سنن ترمذي ، كتاب الدعوات، رقم: ٣٥٠٥\_ السنن الكبري ، للنسائي ، باب ذ كر دعوة ذي النون: ١٦٨/٦، رقم: ١٠٤٩١، ١٠٤٩٢. علامة الباني رحمة الله في است يستحيُّ كها ہے۔ 2 صحيح بخاري ، كتاب التهجد ، رقم: ١١٣١.

# المجر مستح نضائل انمال مجل ( 527 هجر ( و المناقب مجر المناقب المناقب

نبی ا کرم طفی علیم نے ارشا دفر مایا:

((خُفِّفَ عَلَىٰ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُرْآنُ فَكَانَ يَامُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْانَ قَبْلَ اَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ ، وَلَا يَأْكُلُ اِلَّا مِنْ عَمَل يَدِهِ.) •

''داؤُد عَالِينا کے ليے قرآن (يعنی زبور) کی قرائت بہت آسان کر دی گئی تھی چنانچہ وہ اپنی سواری پرزین کنے کا حکم دیتے اور زین کسے جانے سے پہلے ہی پوری زبور پڑھ لیتے ،اور آپ عَالِیا صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔'' اللّٰد کی تسبیح اور عدل وانصاف:

الله عزوجل نے پہاڑوں کوان کے لیے مخرکردیا تھا، وہ شام اور شخ کے وقت اُن کے ساتھ شیج پڑھتیں، ہرایک ان کا تابع فرمان ساتھ شیج پڑھتیں، ہرایک ان کا تابع فرمان تھا۔ الله تعالی نے ان کی سلطنت کو مضبوط بنایا تھا، اور انہیں حکمت اور فیصلہ کرنے کے لیے قوت گویائی عطافر مائی تھی۔ اس لیے ان کا کوئی قول وعمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا تھا:
﴿ إِنَّا سَخَرُ نَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَدِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِشْرَاقِ ﴿ وَ الطَّائِرَ فَعَلَمُ اللَّهِ مَا لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ ال

''ہم نے پہاڑوں کواس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام اور صبح کو شیخ کرتے تھے۔اوراُڑتے پرندے جمع ہوکرسب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا، اور اسے حکمت اور فیصلہ کن گفتگوعطا فرمائی۔''

''مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبورعطا کی ہوئی تھی، جو بے بہا حکمتوں کا

صحیح بخاری ، کتاب أحادیث الأنبیاء ، رقم: ۳٤۱۷.

کی سیح نطائل اعمال کی شرکت کی کا سیارے المناقب کی خوات کی اس المناقب کی خوات کی اس المناقب کی خوات کی خوات کی اور وہ لوگوں کے درمیان اتنا سیح فیصلہ کرتے تھے کہ اس وجہ سے سارے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، اور کوئی بھی ان کی مخالفت نہ کرتا تھا۔'' • وجھگڑا کرنے والوں کا قصہ، اور سیّرنا داؤد عَالَیٰ کا استغفار وانا بت الٰہی:

سورہ ص کی آیات (۲۱) سے (۲۵) تک اللہ تعالی نے سیّد نا داؤد عَالِیٰلا کے ایک فیصلے کا ذکر کیا ہے جوان کی حکمت و دانائی ، بالغ نظری اور اللہ سے ان کی شدت خوف پر دلالت کرتا ہے۔ ان آیات کا اجمالی معنی سے ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم طبیع آئے کہ کو مخاطب کر کے فر مایا کہ ایک دن داؤد کے پاس دو آ دمی دروازے سے داخل ہونے کے بجائے دیوار پر چڑھ کر اس محراب میں داخل ہو گئے جس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، چنا نچہ ان دونوں کو اچا تک اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئے ، تو انہوں نے کہا: گھبرا ہے مت۔ ہمارے درمیان جھٹڑا ہے ، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ کے پاس آئے درمیان جھٹڑا ہے ، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ کے پاس آئے اور ضح راستے کی طرف ہماری را ہنمائی کیجے۔ پھر وہ آ دمی جو اپنے آپ کو مظلوم سجھتا تھا، اور ضح راستے کی طرف ہماری را ہنمائی کے بحے۔ پھر وہ آ دمی جو اپنے آپ کو مظلوم سجھتا تھا، کہنے لگا کہ میرے اس بھائی کے پاس ننا نوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دنبی ہے۔ یہ ہتا ہے کہ تم مجھا پنی وُ نبی دے دو ، تا کہ اپنی دنبیوں کے ساتھا سے ملا لوں ، اور اپنی جب سے بھے پر غالب آ کر دنبی لے لئے ہے۔ یہ ہولوں کی وجہ سے مجھ پر غالب آ کر دنبی لے لئے ہے۔

سیّدنادا وَدعَالِیٰلا نے کہا: اس نے تمہاری وُ نبی ما نگ کرتم پرزیادتی کی ہے، اس لیے کہ ننا نوے دنبیوں کے ہوتے ہوئے تمہاری وُ نبی زبردتی لینے کی اسے ضرورت نہیں تھی۔

مزید کہا کہ بہت سے شرکاءاس طرح اخوت وصدافت کا پاس نہیں رکھتے ، اور زیادتی کر بیٹھتے ہیں ، حالانکہ برادری کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے بھائی کو اپنے آپ پر ترجیح دیں۔ البتہ جولوگ ایمان وتقویٰ کی دولت سے لبریز ہوتے ہیں وہ ایسی زیادتی نہیں کرتے ، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں ، دونوں کے واپس چلے جانے کے بعد سیّدنا داؤد عَالِیلا کے

<sup>1</sup> بحواله تيسير الرحمن: ١٢٧٦/٢.

ي المناقب المن

ذہن میں بات آئی کہ یہ قضیہ تو اللہ کی طرف سے ان کا امتحان تھا، اس لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے لگے، اور ان کے دل پرخشیت الہی کا ایسا غلبہ ہوا کہ سجدے میں گر کر رونے لگے، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے:

روایات میں آیاہے کہ:

(( اَنَّ دَاوُدَ نَبِى اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ بَكَى مِنْ خَطِيْتَةٍ حَتَّى هَاجَّ مَا حَوْلَهُ . )) •

''اللہ کے نبی داؤد عَالِیلاً اپنی خطا پراتنا روئے کہ پاس والوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔''

#### الله تعالى كى مغفرت اور قربت:

پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ، اور انہیں اپنی قربت عطا کر دی۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَغَفَرُ نَا لَهُ ذَٰلِكَ ۗ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلُفِي وَ حُسْنَ مَاٰكٍ ۞ ﴾ (ص: ٢٥)

''پس ہم نے ان کی غلطی معاف کر دی ، اور یقیناً ان کو ہم سے قربت حاصل تھی ، اور ان کا ٹھا ناا چھا ہے۔''

''لینی وہ کام جوسیّدنا داؤد مَالِیلاً سے سرز دہوئے انہیں معاف کر دیا جو اس قبیل سے تھے جس کے متعلق کہا جاتا ہے: ((اِنَّ حَسَنَاتِ الْاَبْرَ اِرِ سَبِیَّنَاتُ الْمُقَرَّبِیْنَ.....))

کتاب الزهد، للإمام و کیع: ۲۰۰۱، رقم: ۲۶\_ ال روایت کے سبراوی" ثقه "میں"

ایر ارکی نیکیاں مقربین کے گناہ ہیں۔'' • (ابرار کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہیں۔'' •

مفسرین لکھتے ہیں کہ'' سیّدنا داؤد عَالِیلاً کا یہ فیصلہ ان کی حکمت و بالع نظری اور فیصلوں میں ان کے صائب الرائے اور شیخے ہونے پر دلالت کناں ہے، کیونکہ انہوں نے کسی کی رعایت کیے بغیر حق بات کہی، اور مدعی علیہ کو ٹھنڈک پہنچائی، اور ظالم نے اپناظلم جان لیا، اور سب نے بھی جان لیا کہ عدل وانصاف ہر بات پر مقدم ہے، اور یہا کثر لوگوں میں دوسروں پرزیادتی کرنے کی صفت یائی جاتی ہے۔''

#### سورهٔ ص کے سجدہ کی فضیلت:

مذکورہ بالا آیت کی تلاوت کے بعد پیارے پیغمبر عَلِیاً اِپِلام کی اتباع کرتے ہوئے سجدہ کریں۔ چنانچہ سیّدنا ابن عباس خِلیْهٔ فرماتے ہیں کہ بیضرور کی ہجود میں سے نہیں ہے، البتہ میں نے رسول اللّد طِلْنَامَدِمْ کو بیسجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔'' €

# یہ بجدہ شکر ہے:

سیّدناا بن عباس نطّینها سے ہی مروی ہے، کہ بے شک نبی کریم طفّی آیا نے سورہ کی سیّدنا بن عباس نظیّتی ہے ہی مروی ہے، کہ بے شک نبی کریم طفی آیا کے سورہ کی سیّدہ کیا اور فرمایا: ((سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَ نَسْجُدُهَا شُكْرًا)) \*
''داؤد(مَالینا) نے بیسجدہ تو بہ کے طور پر کیا تھا اور ہم بیسجدہ شکر کے طور پر کرتے ہیں۔''

ا مام بخاری دِللنّه نے بھی اس آیت کی تفسیر میں عوام دِللنّه سے روایت کیا ہے کہ میں

<sup>191/</sup>٥ تفسير ابن كثير: ١٩١/٥، طبع دار السلام، لاهور.

<sup>2</sup> بحواله تيسير الرحمن ، ص: ١٢٧٧.

<sup>●</sup> صحیح بخاری ، کتاب سجود القرآن ، رقم: ۱۰۲۹ مسند احمد: ۳۳۰/۱ مصنف عبدالرزاق ، رقم: ۳۳۰/۱ مسند حمیدی ، رقم: ۷۷۷ سنن دارمی ، رقم: ۱۶۷۷ سنن ابوداؤد ، رقم: ۱۶۰۷ سنن ترمذی ، رقم: ۷۷۷ صحیح ابن خزیمه ، رقم: ۵۰۰.

**<sup>4</sup>** سنن نسائي ، كتاب الإفتتاح ، رقم: ٩٠٧\_ صحيح سنن أبوداؤد، رقم: ١٤٧\_ المشكاة ، رقم: ١٠٣٨.

روزِ قیامت الله تعالی انہیں اپنے تقرب سے سرفراز فرمائے گا، نیز انہیں عمدہ مقام، لیعنی ان کی توبہ اور اپنی مملکت میں مکمل عدل کی وجہ سے انہیں جنت میں بلند و بالا درجات نصیب ہوں گے۔جیسا کہ رسول الله طلع الله علیہ از شاد فرمایا:

((إِنَّ الْـمُـقْسِطِيْنَ عَـلَـىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ عَرَّوَجَلَّ ، وَكِلْتَايَـدْيْهِ يَمِيْنُ ، اَلَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ وَمَاوَلُوْا.))

''یقیناً عدل وانصاف کرنے والے رحمان کے دائیں ہاتھ نور کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں۔(لینی) وہ لوگ جواپنے فیصلوں، اہل وعیال اور سپر دشدہ (دیگر معاملات) میں عدل و انصاف کیا کرتے ہیں۔''

# حكمت بفرى تصيحتن:

سيّدنا داؤد عَالِيلًا كى حكمت ودانائى والى باتوں ميں بيجھى ہے:

**<sup>1</sup>** صحيح بخاري ، كتاب التفسير ، رقم: ٤٨٠٧.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الإمارة ، رقم: ١٨٢٧.

' دعقل مندآ دمی پرخق ہے کہ وہ چاراوقات میں غافل نہ ہو:

- ا۔ جب وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کررہا ہو۔
  - ۲۔ جب وہ اپنا محاسبہ کررہا ہو۔
- س۔ جباس کے بھائی اسے اس کے عیوب بیان کررہے ہوں، اور اس کی ذات کے متعلق سچی باتیں بتارہے ہوں۔
- ۴۔ جب وہ حلال اور اچھی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کولذت اُٹھانے کا موقع دے کیونکہ بیآ خری وقت پہلے اوقات کے لیے معاون اور دل کوتسکین دینے والا ہے۔

اور عقل مندانسان پرحق ہے کہ وہ اپنے وقت کو پہچانے ، اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنے کام میں لگارہے۔ عقل مند پر فرض ہے کہ وہ تین مقاصد کے علاوہ کسی کام کے لیے سفر نہ کرہے :

- ا۔ آخرت کی تیاری کے لیے۔
- ۲۔ ذریعہ معاش کی فراہمی کے لیے۔
- س\_ حلال چیز کے ساتھ لذت اُٹھانے کے لیے۔ **0** 
  - محبت الهی کے لیے دُعا:

سیّدنا ابوالدرداء خلیّنهٔ سے روایت ہے، رسول اللّه طَشِیَا آیا کے فرمایا کہ سیّدنا دا وَدعَالِیلاً یہ دعا ما نگا کرتے تھے:

(( اَلـلَّهُـمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِىْ ، وَاَهْلِىْ ، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ . )) • الْمَاءِ الْبَارِدِ . )) •

''اے اللہ! میں تجھ سے تیری محبت کا ،اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو

<sup>1</sup> الزهد، لإبن المبارك: ١٠٣،١٠٥/١.

 <sup>♥</sup> سنن ترمذى، ابواب الدعوات، رقم: ٣٤٩٠ مستدرك حاكم، رقم: ٣٦٧٣ سلسلة الصحيحة ،
 رقم: ١٧٠٧.

کھ سیمجے نصائل اعمال کے بیٹر ہی تھی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ تجھ سے محبت کرتا ہو، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ! اپنی محبت کو میرے لیے میری جان ، میرے اہل خانہ اور ٹھنڈے پانی

### ٥ ـ سيّدنا سليمان عَالِيلًا

سیّدنا داؤد عَالِیٰلا کی اولا دمیں سب سے چھوٹے سیّدنا سلیمان عَالِیٰلا تھے۔اللّٰہ تعالیٰ نے سیّدنا داؤد عَالِیٰلا کے علم و نبوت کا وارث ان کے بعد ان کے بیٹے سلیما ن عَالِیٰلا کو بنایا تھا۔ آپ کثرت سے اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت وعبادت کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے:

﴿ وَ وَهَبُنَا لِدَاوْدَسُلَيْلُنَ ۖ نِعُمَ الْعَبُلُ إِنَّهَ أَوَّابٌ ۞ ﴾ (ص:٣٠)

''اور ہم نے داؤد کوسلیمان عطا کیا ، (وہ) اچھا بندہ تھا، بلاشبہ وہ (اللہ کی طرف) بہت رجوع کرنے والا تھا۔''

#### الله تعالى كاشكرادا كرنا:

سے بھی زیادہ محبوب بنادے۔''

الله تعالى نے انہيں بادشاہت سے بھی نوازا تھا۔ ان کی حکومت نہ صرف انسانوں،
بلکہ پرندوں، جانوروں اور جنات پر بھی تھی۔ آپ نے اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر بجالاتے ہوئے
لوگوں سے کہا کہ بمیں پرندوں کی بولیوں کاعلم دیا گیا ہے، اور بمیں ہمارے رب کی جانب سے
ہر چیز دی گئے ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بے شک اللہ کا ہم پرواضح فضل وکرم ہے:
﴿ وَقَالَا الْحَمُدُ بِلّٰهِ الَّذِئ فَضَّلَنَا عَلَیٰ کَثِیْرٍ مِّنْ عِبَادِمِ الْمُوْمِنِیْنَ ﴿ وَقَالَا الْحَمُدُ بِلّٰهِ الَّذِئ فَضَّلَنَا عَلَیٰ کَثِیْرٍ مِّنْ عِبَادِمِ الْمُومِنِیْنَ ﴿ وَقَالَا الْحَمُدُ بِلّٰهِ الّٰذِئ فَضَّلَ الْمُومِنِیْنَ ﴿ وَقَالَا اللّٰمَاسُ عُلِیْمُنَا مَنْطِقَ
 الطّلیرِ وَ اُوتِیْنَا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ ﴿ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِیْنُ ﴿ ﴾ الطّلیرِ وَ اُوتِیْنَا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ ﴿ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِیْنُ ﴿ ﴾ الطّلیرِ وَ اُوتِیْنَا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ ﴿ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِیْنُ ﴿ اللّٰ اللّٰمِیْنُ اللّٰ اللّٰمِیْدُنُ ﴿ اللّٰمِیْنُ اللّٰمِیْدُنُ ﴿ اللّٰمِیْدُنُ ﴿ اللّٰمِیْدُنُ ﴾ اللّٰمَاسِ عُلِیْ اللّٰمِیْدُنُ ﴿ اللّٰمَالَاءُ اللّٰمِیْدُنُ ﴾ اللّٰمِینُونَ ﴿ اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمُیْدُنُ اللّٰمُیْدُنُ اللّٰمِیْدُنُ ﴿ اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمِی اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمِی اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمِی اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمُیْ اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمِی اللّٰمِیْکُنُ اللّٰمِی اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمُیْدُنُ اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمُیْدُنُ اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمُیْدُنُ اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمُیْدُنُ اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمَالَاءُ اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمِیْدُونُ اللّٰمِیْدُیْدُ اللّٰمِیْدُنُ اللّٰمِیْدُالِمُیْدُونُ اللّٰمُیْدُیْ الْمُیْدُونُ اللّٰمِیْدُونُ اللّٰمِیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُونُ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْدُنُ اللّٰمُیْدُونُ اللّٰمُیْدُونُ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْ اللّٰمُیْدُونُ اللّٰمُیْدُونُ اللّٰمُیْ اللّٰمِیْدُونُ اللّٰمُیْدُونُ اللّٰمُیْدُونُ اللّٰمُیْدُا لَمُیْ اللّٰمُیْدُونُ اللّٰمِیْ اللّٰمُیْدُونُ اللّٰمُیْدُونُ اللّٰمُیْدُونُ اللّٰمِیْدُونُ اللّٰمِیْدُیْدُونُ اللّٰمُیْدُونُ اللّٰمُیْدُونُ اللّٰمُیْدُونُ اللّٰمُیْدُونُ اللّٰمِیْدُونُ اللّٰمِیْدُونُ اللّٰمُ

''اور ان دونوں ( داؤد وسلیمان ) نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندول پرفضیلت دی ہے۔اورسلیمان داؤد کے وارث ہوئے، انہوں نے کہا: اےلوگو! ہمیں چڑیوں کی بولیوں کاعلم دیا گیا ہے،اورہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بےشک بداللہ کا نمایاں فضل ہے۔''

آب معمار بیت المقدس بھی ہیں۔ نبی کریم طنی ویا نے ارشاد فرمایا: '' جب سیّدنا سلیمان بن داؤد ﷺ بیت المقدس کی تغیر مکمل کر چکے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تین چیزوں کا سوال کیا: (۱)اے اللہ! میرا فیصلہ تیرے فیصلہ کے موافق ہو۔ (۲) مجھے الیبی حکومت دے جومیرے بعدکسی کے لائق نہ ہو(یعنی ولیبی حکومت میرے بعدکسی کو نہ دے ) ان کی پیہ دونوں دعا کیں قبول کر لی گئیں اور تیسری دعا انہوں نے بیری کہ کوئی بھی شخص صرف نماز کی غرض سے میری اس تغیر کردہ مسجد میں آ جائے تو اس کے تمام گناہ معاف فر ما کرایسے کر دینا گو یا وہ ابھی پیدا ہوا ہے( نبی کریم طلعے علیہ نے فر مایا ) میں بیداُ مید کرتا ہوں کہ بیہ چیز بھی اللہ نے اُسے عطاکی ہے۔'' 🕈

نماز کی یابندی:

\_\_\_\_\_ ایک دفعہ آ پ جنگی گھوڑ وں کے مشاہدے میں اس قدرمشغول ہوئے کہ نمازِ عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ تو آپ فرمانے لگے:

﴿ إِذْعُر ضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّْفِئْتُ الْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ إِنَّى ٓ اَحْبَبُتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ۚ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ أَنَّ رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَ الْأَعْنَاقِ ﴿ وَصِ: ٣٠ ـ٣٣) ''جبشام کے وقت اس کے سامنے اصل تیز رو گھوڑ ہے پیش کیے گئے۔ تب اس نے کہا: بلاشبہ میں نے مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے محبوب جانا (ترجیح

سنن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة ، رقم: ١٤٠٨ ـ البانى رحمه الله في الشيخات "صحيح" كها بـــ

المناقب المناق

دی) ہے، حتی کہ وہ (سورج) پردے میں حجیپ گیا۔ کہا: انہیں میرے پاس لاؤ، پھروہ (ان کی) پنڈ لیوں اور گردنوں پر (ہاتھ) پھیرنے لگے۔'' • رضائے الٰہی کی تلاش:

ایک دفعه کا ذکر ہے کہ سیّدناسلیمان عَلَیْتُ جنوں، انسانوں اور چڑیوں پرمشتمل اپنی ایک منظم و مرتب فوج کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کا گذرایک ایسی وادی سے ہوا جس میں چیونٹیاں پائی جاتی تھیں۔ایک چیونٹی نے اس کشکر جرار کو دیکھ کر دیگر چیونٹیوں سے کہا کہ تم سب جلد از جلد اپنی بلوں میں داخل ہوجاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کی فوج غیر شعوری طور پر تہمیں کچل دے۔سیّدناسلیمان عَالِیٰ اس کی بات سن کرمسکرانے گے اور اللّٰد کا شکر اداکرتے ہوئے دعاکرنے گے کہ:

﴿رَبِّ اَوْزِعْنِیَ اَنَ اَشُكُرَ نِعْمَتَكَ الَّیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلَی وَالِلَکَّ وَ اَدُخِلُنِیُ اِرَحْمَتِكَ فِی عِبَادِكَ وَ اَدُخِلُنِیُ بِرَحْمَتِكَ فِی عِبَادِكَ الصَّلِحِیْنَ ﴿ وَالسَلِ: ١٩)

''اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تونے مجھے اور میرے باپ مال کو دی ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور مجھے این رحت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کردے۔''

علامہ شوکانی مِراللہ لکھتے ہیں: ''باپ ماں پراحسان گویا آ دمی پراحسان ہوتا ہے، اس لیے اس پربھی اللہ کاشکراد اکرنے کی توفیق مانگی ، اور چاہا کہ دنیاوی نعمتوں کے ساتھ اللہ انہیں دینی نعمت سے نوازے، اس لیے عمل صالح کی توفیق مانگی۔ اور چونکہ مردمومن کا انتہائے مقصود آخرت کی کامیابی ہے، اس لیے آخر میں دُعا کی کہ اللہ انہیں قیامت کے روز اینے نیک بندوں میں شامل کردے۔

**٥** مزيد تفصيل ديكيمين: تفسير الطبرى: ١٨٥/٢٣ ينفسير ابن كثير: ١٩٦/٥.

الله المال المال

ہوں جو تیرے نبی کریم سلیمان عَلیٰلاً نے تجھ سے مانگا تھا، تو میری دعا قبول کرلے اور مجھ پر فضل فرما، اگرچہ میں عمل میں کوتا ہوں ، لیکن جنت کے حصول کا سبب محض تیرافضل و کرم ہے، انتہا ۔'' •

اے رب کریم! ہم بھی تیرے نبی کریم سلیمان عَالِیْلا کی طرح بچھ سے تیری رضا اور عمل صالح کی توفیق ما نگتے ہیں ، اور ہمارے مولائے کریم ! انتہائی تضرع اور عاجزی و انکساری کے ساتھ تیرے حضور سر بھی و ہوکر دعا گو ہیں کہ روزِ قیامت ہمیں بھی اپنے رحم وکرم سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دینا ، اگر چہ ہم عمل میں کوتا ہ ہیں اور ہمارے والدین ، ہمارے بیوی بچوں اور ہمارے اسا تذہ کرام کو بھی اپنے فضل وکرم کے سائے تلے جگہ دے دینا۔ آمین یا ار حم الر احمین .

#### آ زمائش برصبر:

الله تعالیٰ نے سیّدنا سلیمان عَالِیلا کو حکومت و بادشاہی دے کر آ زمایا، اور ایک دفعہ ان کی آ زمایا، اور ایک دفعہ ان کی آ زمائش کی کہ ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا، تو انہوں نے الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرلیا۔الله تعالیٰ سے مغفرت طلب کی اور ساتھ ہی بیدُ عالی کہ اے میرے رب! مجھے ایسی حکومت دے جومیرے بعد کسی کو نہ ملے:

﴿ وَ لَقَدُ فَتَنَّا سُلَيُهٰنَ وَ ٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّرَ أَنَابَ ۞ قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِيُ لِاَ حَدٍ مِّنُ بَعُدِي ۚ إِنَّكَ ٱنْتَ الْوَهَّابُ ۞ ﴾ (ص: ٣٤، ٣٥)

''اور ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا، اور اُن کے تخت شاہی پرایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے کہا: میرے رب! دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے کہا: میرے رب! مجھے معاف کر دے، اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کرجیسی میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو بے شک بڑا عطا کرنے والا ہے۔''

<sup>🛈</sup> فتح القدير: ٢٩٥/٢.

#### مغفرت اورمزيدانعامات الهيه:

الله تعالی نے انہیں معاف کر دیا، اوران کی دعا قبول فر مالی اوران کے لیے ہوا کومسخر کر دیا جوان کے حکم کے مطابق ان کے تخت کو، یا پھر ہوا میں تیرنے والے ان کے سفینے کو جہاں چاہتے لے کر جاتے ۔اس باد بانی سفینہ کی رفتار صبح کے وقت ایک ماہ کی ، اور شام کے وقت ایک ماہ کی ہوتی تھی۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شیاطین الجن کوبھی مسخر کر دیا تھا، جوان کے حکم کے مطابق مختلف کام کیا کرتے تھے، ان میں کوئی معمارتھا، تو کوئی سمندر میں غوطے لگا کر موتی نکالتا تھا، اوران میں سے جو نافر مانی کرتا تھا، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کران کی گردنوں کے ساتھ باندھ دیتے تھے۔

سیّدناسلیمان عَالِمُلا نے اپنے رب سے جو کچھ ما نگاانہیں عطا کیا ، اوران سے کہہ دیا کہ اب آپ جسے جو چھ ما نگاانہیں عطا کیا ، اوران سے کہہ دیا کہ اب آپ جسے جو چا ہیے نہ دیجیے ، آپ سے اس کا کوئی حساب نہ لیا جائے گا۔ان ظاہر نعمتوں کے علاوہ انہیں اللّٰہ تعالٰی کی قربت بھی حاصل تھی ، اور روزِ قیامت بھی ان کا انجام اچھا ہوگا:

﴿ وَالشَّيْطِيْنَ كُلِّ بَنَّاءٍ وَّ غَوَّاصٍ ۞ وَّ اخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ۞ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنَ آوُ اَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَ حُسْنَ مَاٰبٍ ۞ ﴿ ص: ٣٧ ـ ٢٠)

أنفسير ابن كثير: ١٩٨/٥ عليع دار السلام، الهور.

کی سی جھے نظائل اعمال کے تابع فرمان بنادیا، جواُن کے تکم سے دھیمی چلتی ہوئی،

''لیں ہم نے ہوا کوان کے تابع فرمان بنادیا، جواُن کے تکم سے دھیمی چلتی ہوئی،

وہ جہاں چاہتے انہیں وہاں پہنچا دیتی تھی۔ اور ہم نے ہر مکان بنانے والے اور

غوطہ لگانے والے شیطانوں کو بھی اُن کے تابع کر دیا تھا۔ اور دوسرے شیطانوں کو

بھی جوز نجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ (ہم نے اُن سے کہا) یہ ہمارا عطیہ ہے،

آپ چاہیں تو دوسروں کو اس میں سے دیجیے یا نہ دیجیے، اس کا آپ سے کوئی

حساب نہیں ہوگا۔ اور یقیناً اُن کو ہم سے قربت حاصل تھی، اور اُن کا ٹھکانا بھی اچھا

ماہن ہوگا۔ اور یقیناً اُن کو ہم سے قربت حاصل تھی، اور اُن کا ٹھکانا بھی اچھا

ماہن ہوگا۔ اور یقیناً اُن کو ہم سے قربت حاصل تھی، اور اُن کا ٹھکانا بھی ا

### سيّدناسليمان عَالينلا كي ايمان افروزنصيحت:

سیّدناسلیمان عَالِیْلا ایک مرتبه این تخت پرکہیں جارہے تھے۔انسان اور جنات آپ کے دائیں بائیں بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے دیکھ کر کہا: اےسلیمان ،اللہ کی قسم! آپ کو عظیم ملک دیا گیا ہے۔آپ نے بیس کر فرمایا: بندهٔ مومن کے نامہُ اعمال میں درج صرف بدایک شیخ میری تمام سلطنت سے بہتر ہے کیونکہ بیسب فانی ہے مگر شیخ باتی رہنے والی ہے۔'' •

## ٨ ـ سيّدنا عزير عَاليتلا

سیّدناعز برِعَالِینا بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ آپ کا زمانہ نبوت سیّدنا داؤد اور سلیمان ﷺ کے بعد اور سیّدناز کریا اور یجیٰ ﷺ سے پہلے کا ہے۔ بنی اسرائیل میں تورات کا کوئی حافظ باقی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کوتورات الہام کی ، تو آپ نے بنی اسرائیل کوکمل تورات کھوا دی۔ ●

<sup>127.</sup> مكاشفة القلوب، ص: ١٤٦.

<sup>2</sup> قصص الأنبياء ، ص: ٦٣٥ ـ طبع اسلامي اكادمي، لاهور ـ

# کیر مسلی منائل اعمال مسلم کی ہے 539 میں میں المان تب میں ہے المان تب میں میں المان تب میں میں میں میں میں میں قدرتِ الہی یر یقین کامل کا واقعہ:

آپ ایک ایری بستی سے گزر نے جو کممل طور پر نہ و بالا ہو چکی تھی، اور اس کے رہنے والے بھی لوگ مر چکے تھے۔ اُن کے ذہن میں بیہ بات آئی کہ ان لوگوں کو اب اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اور دیگر لوگوں کے حال پر رحم کرتے ہوئے انہیں ایک سو سال کے لیے مردہ بنا دیا، ان کا گدھا بھی مرگیا، اور اُن کے پاس کھانے پینے کی جو چیزیں تھی مال کے لیے مردہ بنا دیا، ان کا گدھا بھی مرگیا، اور اُن کے پاس کھانے پینے کی جو چیزیں تھی وہ سب اپنی حالت پر باقی رہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی، جب اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تو ان سے بوچھا کہ کتنے دن تم اس حال میں باقی رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم ۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ وہ سوسال مردہ رہے ہیں، پھر اللہ نے اُن سے کہا کہ تم اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو، وہ خراب نہیں ہوئی ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اس کے چیتھڑے ہو چکے ہیں اور اس کی ہڈیاں سڑگل گئی ہیں، اس کے بعد اللہ نے ان کر آئکھوں کے سامنے ان کے گدھے کوزندہ کیا، تو بول اُٹھے کہ ججھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر کی آئکھوں کے سامنے ان کے گدھے کوزندہ کیا، تو بول اُٹھے کہ ججھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یقیناً ہر فر دِ بشر کو قیامت کے روز زندہ کیا جائے گا۔ارشاد فر مایا:

﴿ اَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ هِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ اَنَّ يُخِى هٰنِهِ اللهُ بَعْنَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللهُ مِأْتَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ لَيْهُ مِأْتَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ لَي لَي مُن لَي مِ مُ قَالَ بَلَ لَي لَي لَكُ لَهُ لَي لَكُ لَهُ لَكُ لَهُ لَكُ لَهُ لَكُ لَهُ لَكُ لَلْ لَي لَكُ لَلْ اللهُ عَلَى لَهُ لِللّهُ عَلَى لَهُ لِللّهُ عَلَى لَهُ لِقَالَ اَعْدُ اللّهُ عَلَى كُلُ وَلَي الْعِظَامِ كَيْفَ نُنُشِرُهَا مُن لَهُ وَاللّهُ عَلَى كُل مَ لَكُ اللّهُ عَلَى كُل لَه وَ الله عَلى كُل الْعَلَمُ اللهُ عَلَى كُل اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُهُ وَ اللّهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللهُ ا

''یااس آ دمی کے حال پرغورنہیں کیا ، جوایک بستی سے گذرا جواپی چھوں سمیت گری پڑی تھی ،اس نے کہا کہ اللہ اب کس طرح اس بستی کومر جانے کے بعد زندہ کرے گا، تو اللہ نے اُسے سوسال کے لیے مردہ کر دیا ، پھراُسے اُٹھایا،اللہ نے کہا لله مسلح فغائل المال المرابع المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب

کہ تم کتی مدت اس حال میں رہے،اس نے کہا کہ ایک دن یا دن کا پھے حصہ اس حال میں رہا ہوں، اللہ نے کہا بلکہ سوسال رہے ہو، پس اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ خراب نہیں ہوئی ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تا کہ ہم تہہیں اور لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور (گدھے کی) ہڑیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اُٹھا کر ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، پھر اُن پر گوشت چڑھاتے ہیں، جب حقیقت اس کے سامنے کھل گئ تو کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیزیر قادر ہے۔''

## ٩ \_سيّدنا لعقوب عَالِيلًا

سیّدنا یعقوب مَالِیلا بھی اللّٰہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ نے سیّدنا ابراہیم مَالِیلا کو بیٹے اسحاق کے ساتھ ہی پوتے یعقوب کی بھی خوشخبری سنا دی تھی۔

آپ کی اولا دمیں سے سیّدنا یوسف عَالِیٰلا کواللّہ تعالیٰ نے علم نبوت سے سرفراز کیا۔ جب سیّدنا یوسف مفقود الخبر ہو گئے تو سیّدنا لیقوب عَالِیٰلا ، یوسف عَالِیٰلا کی گمشدگی پر شدید حزن و ملال کا اظہار کرنے لگے، اس لیے کہ ان کی مصیبتوں کی ابتدا انہی کی گمشدگی سے ہوئی تھی، وہ گم ہوئے، بعد میں بنیا مین غلام بنالیے گئے اور پھر بڑے بیٹے نے بینا مین کے حادثے سے متاثر ہوکر مصرمیں ہی غریب الوطنی کی زندگی اختیار کرلی۔

#### ا ظهارِافسوس:

سیّدنایعقوب عَلیّنگا ،سیّدنا یوسف عَلیْنگا کے گم ہونے کے بعد گھٹ گھٹ کرا تناروئے کہ مسلسل آنسو بہتے رہنے سے آئکھیں سفید ہو گئیں۔اللّٰہ ذوالجلال والا کرام نے ارشاد فرمایا:
﴿ وَ اَبْیَضَّتُ عَیْنُهُ مِنَ الْحُنْونِ فَهُو کَظِیْمٌ ﴿ ﴾ (یوسف: ۸۶)
''اور غم سے ان کی آئکھیں سفید ہو گئیں،اورا پناورداور غم دل میں چھپائے رہتے ہے۔''

# المرابع المرا

سیّدنا یعقوب عَالِیناً کی حالت زار دیکی کران کے بیٹوں کوان پررتم آتا تھا، اوران کی حالت دن بدن غیر ہونے گئی۔اور ڈرے کہ کہیں پوسف کاغم ان کے دل کو نہ کھا جائے،اور ان کی موت کا سبب نہ بن جائے۔تو انہوں نے آپ عَالِیٰلاً سے کہا:

﴿ تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَنُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ اللَّهِ لِكِيْنَ ﴿ وَلَا لَكُونَ مِنَ اللَّهِ لِكِيْنَ ﴿ وَلِوسَفَ: ٨٥)

''الله کی قتم! آپ یوسف کواسی طرح ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ گل کرموت کے قریب ہوجائیں گے، یا ہلاک ہوجائیں گے۔'' سیّد نا یعقوب عَالیّنلا) حالت زار میں صرف اللّٰہ کا سہارا لیتے ہیں:

بیٹوں کی یہ بات سن کرآپ فرماتے تھے:

﴿ إِنَّمَا ٓ اَشُكُوا ابَتِّي وَحُزُ نِنَ إِلَى اللَّهِ ﴾ (يوسف: ٨٦) "ميں اپنا در غِم اور حزن والم الله سے کہنا ہوں۔"

اوراس کی بارگاہ میں دُعا کرتا ہوں،اس سےالتجا کرتا ہوں،کسی انسان سے نہیں،للہذا تم لوگ مجھے میرے حال پر چپوڑ دو۔

# • ا\_سيّد الانبياء محمد رسول الله طلطيّطية م

خالق کا ئنات ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے محبت کرنے والے، اس کے محبوب، جناب محمد رسول اللہ طفی آئے کی اداؤں پر عمل کریں، اوران کے ذریعہ اس کا قرب حاصل کریں، اورا پنی زندگی کی خطاؤں اور غلطیوں پر معافی کا قلم پھرا کر جنت الفردوس کے وارث بن جائیں ۔ آیت کریمہ:

﴿ قُلَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُخْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۚ ﴾ (آل عمراك: ٣١)

یں یہ رسر حجت بہایا ہم اللہ تعالی کی شکر گزاری:

(( اَفَكَلا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا. )) •

''تو کیامیں(اللہ تعالیٰ کا)شکر گزار بندہ نہ بنوں۔''

## خشیت الهی ہے گریہزاری:

سیّدنا عبدالله بن شخیر و النهٔ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم طنی اَیم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ طنی اَیم نماز پڑھ رہے تھے۔ (میں نے دیکھا کہ) آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے اس طرح آ واز نکل رہی تھی، جیسے چو لہے پررکھی ہوئی ہنڈیا سے نکلتی ہے۔ چودیت کا اعلیٰ مقام اور تعلق باللہ:

سیّدناعلی فالنَّیهٔ سے مروی ہے کہ'' بدر کے دن مقداد فالنَّیهٔ کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی بھی گھڑ سوار نہیں تھا۔ ہم سے ہر شخص گہری نیندسویا۔سوائے نبی کریم طشّے آیا ہے ، جو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کرساری رات اللّہ کی عبادت کرتے اور روتے رہے۔ ہ

صحیح بخاری ، کتاب التفسیر ، رقم: ٤٨٣٧ ، ٤٨٣٦ .

صحیح سنن ابوداود، کتاب الصلواة ، رقم: ۹۰۶ ـ صحیح سنن ترمذی ، رقم: ۳۲۱.

ﷺ معیت کا لیقین کامل: الله تعالیٰ کی معیت کا لیقین کامل:

سیّدنا براء بن عازب وظائفهٔ روایت کرتے ہیں کہ سیّدنا ابو بکر صدیق وظائفہ نے بیان فرمایا (سفر ہجرت میں ) ہم روانہ ہوئے تو لوگ ہمارے تعاقب میں تھے۔ان میں سے صرف سراقہ بن ما لک اینے گھوڑے برسوار ہمارے قریب پہنچے گیا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ ہمارا تعاقب کرتے ہوئے ہمارے قریب آپنجا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ ' فنم نه كر، الله بهار بساتھ ہے۔''وہ بهار بے اس قدر نزديك بَيْخُ گیا کہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک ، دو نیزوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔سیّدنا ابو بکر صدیق وظائیۂ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ ہم تک آپہنچا ہے، اور (ساتھ ہی) میں رونے لگا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا، الله کی قشم! میں اپنی جان کوخطرے میں دیکھے کرنہیں رور ہا، بلکہ آپ کی سلامتی کوخطرے میں دیکھ كررور ما ہوں۔ (ابوبكر ولائين نے) بيان كيا كه نبي كريم طفي الله نے اس كے ليے بددعا كرتے ہوئے کہا: اےاللہ! جس طرح آپ پیند کریں ہمارے لیےاس کے مقابلے میں کافی ہوجا۔'' نبی کریم طفی آیا کی بددعا کے متیجے میں اس کے گھوڑے کی ٹانگیں سخت زمین میں پیٹ تک دھنس کئیں۔ ٥

#### مصائب ومشكلات ميں صبر كا اظهار:

سیّدناانس خلیّنیٔ ہے مروی ہے کہ نبی رحمت طلیّنی آنے ارشاد فر مایا:'' مجھے اللہ کی راہ میں اس قدراذیت دی گئی ہے کہ نبی اور کو اتنی اذیت نہیں دی گئی ، اور مجھے اللہ کے راستہ میں اتنا درایا گیا کہ اتناکسی اور کونوف زرہ نہیں کیا گیا۔ مجھ پرتین دن اور راتیں الیی گذریں کہ میرے اور بلال کے پاس اتنا کھانا بھی نہ تھا کہ جے کوئی جگر والا کھائے۔ (وہ اتنا کم ہوتا تھا) کہ جے بلال خلیات بغل میں چھیا لیتے تھے۔' ●

<sup>🗗</sup> مسند احمد: ۲/۱، رقم: ۳\_ احمد شاکر فرماتے ہیں: اس کی سیند ( صحیح، سے۔

سنن ابن ماجه، رقم: ١٥١ علامدالبانی رحمداللدنے اسے تصحیح، کہاہے۔

سیّدناعلی بن ابی طالب رضائنیٔ سے روایت ہے کہ رسول اللّد طبیّع آیے ہم نماز تہجد میں بید وُعا برُّ ھا کرتے تھے:

''اے اللہ! میں تیری رضائے ذریعے تیرے غصہ سے پناہ مانگتا ہوں، اور تیری معافات کے ذریعہ تیرے عقاب سے، اور اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں،
میں تیری ثنا اس طرح بیان نہیں کرسکتا جیسا کہ تو نے خودا پنی ثنا بیان کی ہے۔'
قرآنِ کریم کی خوش ادائی سے تلاوت:

معاویہ بن قرق الله فرماتے ہیں: میں نے سیّدناعبدالله بن مغفل رُٹائیئ سے سنا، وہ فرماتے سے کہ میں نے سیّدناعبدالله بن مغفل رُٹائیئ سے سنا، وہ فرماتے سے کہ میں نے نبی اگرم ملطّ الله کی اگرم ملطّ الله کو فتح کہ کے دن اپنی سواری پر بیٹے ہوئے یہ پڑھتے ہوئے سے دو کے سنا: (( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا . لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَسَاخَعُرَ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا الله کُنْ الله مُنا الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَسَاخَعُرَ . )) آپ ملط ایک فراد میں دھراد هراکر پڑھ رہے تھے۔معاویہ بن قرہ والی میرے اردگرد جمع ہوجائیں گے، تو میں اسی طرح تم کوقراء ت اور تجوید وقعین سے پڑھکر سنا تا۔' ہ

## تواضع:

مریضوں کی عیادت کرنا بھی تواضع کا نمونہ ہے۔سیّدنا جابر بن عبداللّٰہ ڈوائٹیۂ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ طِلْحَائِیْ میرے پاس تشریف لائے تو آپ نہ خچر پر سوار تھے، نہ

سنن ابوداؤد، باب تفریع ابواب الوتر، رقم: ۲۷٪ ۱۰ علامدالبانی رحمداللدنے اے "صحح" کہا ہے۔

 <sup>◘</sup> صحيح بخارى ، كتاب المغازى ، رقم: ٧٤٠٥ ـ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم:
 ٧٤٥

المناقب المناق

ترکی گھوڑے پر (بلکہ آپ پیدل تشریف لائے) 🗨

## بچول سے شفقت ورحم دلی:

سیّدنا پوسف عبدالله بن سلام خلیّنهٔ فر ماتے ہیں:''رسول الله ﷺ نے میرا نام پوسف رکھااور مجھےا بنی گود میں بٹھایااورمیرے سریر ہاتھ پھیرا۔''ٴ

حیات ِطیبہ کے آخری کھات میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق:

حیاتِ طیبہ کے آخری کھات میں آپ طینے آئے مسلمانوں کو شرک سے بیچنے کی تاکید فرمائی نیز مسلمانوں کونماز کی پابندی کرنے اور غلاموں سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ ● حیاتِ طیبہ کے آخری الفاظ یہ تھے:

یو یہد، دل معالی کے اور حکمنی و اُلْحِقْنِیْ بِالرَّفِیْقِ الْاَعْلیٰ . )) • ((اَللَّهُ مَّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَمْنِی و اَلْحِقْنِیْ بِالرَّفِیْقِ الْاَعْلیٰ . )) • (اک الله! میرے گناه معاف فرما، مجھ پررتم فرما اور مجھ بلند پایہ رفقاء سے ملا



<sup>1</sup> صحيح بخاري ، كتاب المرضى ، رقم: ٥٦٦٤.

مسند حميدى ، رقم: ٩٦٩ المعجم الكبير ، للطبراني: ٢٨٥/٢٢ مسند أحمد: ٣٥/٤ .
 ٢٦٠ شخ شعيب نے اسے "صحیح الاساد" کہا ہے۔

❸ صحیح بخاری ، کتاب المغازی، باب مرض النبی صلی الله علیه و سلم و وفاته\_ سنن ابن ماجة ، کتاب الحنائز : ۱۳۱۷/۱.

<sup>4</sup> صحيح بخاري ، كتاب المغازي ، رقم: ٤٤٤٠.



# 16 ---- كتاب فضائل الصحابة وللها

# صحابہ کرام رغنہ جعین کے فضائل

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَالسّٰبِ قُوْنَ الْاَوْ اَوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْانْصَارِ وَالَّذِيْنَ الَّبَعُوْهُمْ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاعَلَى لَهُمْ جَنْتٍ تَجُرِيْ لِيكَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاعَلَى لَهُمْ جَنْتٍ تَجُرِيْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُوزُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

﴿لا نَجِد قَوْمًا يَوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ يَوَادُونَ مِنْ حَادَ اللهِ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوَا ابَآءَهُمْ أَوْ اَبْنَآءَهُمْ أَوْ اِخْوَا نَهُمْ اَوْ عَشِيْرَ تَهُمُ الْ
أُولِيكَ كَتَبَ فِي قُلُو بِهِمُ الْإِيْمَانَ وَ آيَّلَهُمْ بِرُوْجٍ مِّنْهُ وَيُلْخِلُهُمْ
جَنْتٍ تَجْرِئُ مِنْ تَخْتِهَا الْآنَهُ لُو خَلِدِيْنَ فِيْهَا الرّخِهُ وَرَضُوا
عَنْهُ أُولِيكَ حِزْبُ اللّهِ اللّهِ الآلِ قَرْبَ اللّهِ هُمُ الْهُ فَلِحُونَ شَلْهِ
عَنْهُ أُولِيكَ حِزْبُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(المجادله: ۲۲)

''الله اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ الله اور اس کے رسول کی

المرتشيخ فضائل اعمال منظم المنظم المن

خالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہر گزنہ پائیں گے، گووہ ان کے باپ ہوں، یاان کے بیٹے، یاان کے بھائی، یاان کے کنبہ قبیلے کے عزیز ہی کیوں بہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کولکھ دیا ہے اور ان کی تائیدا پی نفرتِ خاص سے کی ہے، اور انہیں جنتوں میں داخل کرے گاجن کے شیخ نہریں بہدرہی ہیں جہاں سے ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور بہاللہ سے خوش ہیں، یہی لوگ ہی اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، آگاہ رہو بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔''

﴿ هُحَمَّتُكُ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَ الَّذِينَ مَعَهَ آشِدَّا اَءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآ ءُبَيْنَهُمُ تَرْىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبُتَغُونَ فَضُلًّا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضُوَانًا نسِيْمَاهُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ مِّنْ آثَرِ السُّجُوْدِ ۚ ذٰلِكَ مَقَلُهُمْ فِي التَّوْرِ لَةِ ۗ وَمَقَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعِ ٱخْرَجَ شَطْئَهُ فَأَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوْى عَلَىٰ سُوقِه يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَاللهُ الَّذِيْنَ امَنُواوَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمُ مَّغْفِرَ لَّوَّ أَجُرًّا عَظِيمًا ١٠٠ ﴿ الفتح: ٢٩) ''محمر (طَنْتَطَوْمَ ) الله کے رسول ہیں، اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں کا فروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں رحم ول ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا مندی کی جستجو میں رہتے ہیں ، ان کا نشان ان کے چپرول پرسجدول کے اثر سے ہے ، ان کی یہی صفت تورات میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں ہے۔مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا پڑھا نکالا پھراہے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھراینی جڑیر سیدھا کھڑا ہو گیااور کسانوں کوخوش کرنے لگا تا کہان کی وجہ سے کا فروں کو چڑائے ، ان ایمان والوں اور شائستہ اعمال والوں سے اللّٰہ تعالٰی نے بخشش کا اور بڑے تواب کا وعدہ کیا ہے۔''

الله المال المال

سيّدنا عبدالله بن مسعود والله في فرمات بين: رسول الله طفيَّ وَلَمّ في فرمايا:

''بہتر لوگ میرے زمانہ کے ( صحابہ نٹٹائٹیم ) ہیں ، پھروہ لوگ ہیں جوان کے بعد ہوں گے ۔'' •

سيّدنا ابو ہرىريە خالليە فرماتے ہيں: رسول الله طلطنا فيمّ نے فرمایا:

''میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگرتم میں سے کوئی ایک اُحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، وہ ان کے ایک مُد بلکہ نصف مد کے (درجہ کو بھی) نہیں پا سکتا۔'' 3 سکتا۔'' 3

## 1\_سيّدنا ابوبكر صديق خاليُّهُ ك فضائل:

رسول الله طَشِيَّ نَ عَلَيْهِ مَا ابو بكر صديق في الله عن عنار ميں فرمايا تھا: ''ان دو كے بارے ميں آپ كاكيا خيال ہے جن كا تيسراالله ہے۔'' ﴿

سیّدہ عائشہ صدیقہ و فالٹی سے مروی ہے ، رسول الله طبی آنے مجھ سے فرمایا: ''اپنے والداور بھائی کومیرے پاس بلاؤ تا کہ میں کوئی تحریا کھوں ، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی آرزو کرنے والا آرزو نہ کرے ، اور کوئی کہنے والا کہے کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ حالانکہ الله اور سب اہل ایمان ، ابو بکر کے سواسب کا انکار کریں گے۔''

سيّدنا عبدالله بن مسعود والليه فرمات بين: رسول الله السُّورَة تفرمايا:

''اگر میں نے کسی کو دوست بنانا ہوتا تو ابو بکر رضائنیُ کو بنا تا۔ بلا شبہ تمہارا ساتھی ( یعنی نبی اکرم ﷺ ) اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔'' 🗗

صحیح البخاری، کتاب الشهادات، باب لا یشهد علی شهادة جور اذا أشهد، رقم: ۲٦٥٢.

عصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، رقم: ٢٥٤٠.

<sup>3</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، رقم: ٤٦٦٣.

<sup>4</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابي بكر رضي الله عنه، رقم: ٢٣٨٧.

<sup>6</sup> صحيح مسلم، رقم: ٢٣٨٣.

کی سے فضائل اعمال کی ہے ہے۔ 549 ہی ہے 549 ہی ہے۔ کاب فضائل الصحابۃ کی ہے۔ سیدنا علی وُٹائیڈ بن ابی طالب فرماتے ہیں: ہم رسول مکرم طشے آیا ہے ہمراہ تھے کہ اچا تک سیّدنا ابو بکر اور عمر وُٹائیڈا نظر آ گئے تو رسول الله طشے آیا نے فرمایا: '' بید دونوں انبیاء اور رسولوں کے علاوہ باقی تمام اگلے پچھلے بوڑھے جنتیوں کے سردار ہیں، اے علی! ان دونوں کو

سیّدنا جبیر بن مطعم خلیُّنهٔ فرماتے ہیں کہ: ایک عورت رسول الله طلطے آیا کے پاس آئی اوراس نے کسی معاملہ میں آپ سے گفتگو کی ، آپ طلطے آیا نے اسے کسی بات کا حکم فرمایا ، اس نے کہا: الله کے رسول طلطے آیا آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کونہ پاؤں تو؟ آپ طلطے آئیے نے فرمایا:''اگر تو مجھے نہ یائے تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔'' ۖ

سیّدہ عائشہ وُلِائْمَیَا فرماتی ہیں: سیّدنا ابو بکر وُلائییُ رسول الله طِنْے عَلَیْمَ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ طِنْے عَلَیْمَ نے فرمایا:''اللہ تعالی نے تجھ کوآگ سے آزاد کر دیا ہے۔''اس دن سے ان

کالقب عثیق پڑ گیا۔ 🔞

اس کی خبر نه دینا ـ " 🛈

# عمل بالقرآن:

مسطح خلائیۂ سیّدنا ابو بکر خلائیۂ کے رشتہ دار تھے اس لیے وہ ان کی کفالت کرتے تھے، کین جب انہوں نے سیّدہ عائشہ خلائیۂ پرتہمت لگانے والے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائی تو انہوں نے ان کی کفالت سے ہاتھ کھینچ لیا۔اس پر آیت نازل ہوئی:

﴿ وَ لَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ آنَ يُّؤُتُوَا أُولِي الْقُرُبِي وَ الْمَسْكِيْنَ وَ الْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴿ وَلَيَعُفُوا وَ لَيَصْفَحُوا ۗ اَلَا تُحِبُّونَ آنَ يَّغُفِرَ اللهُ لَكُمْ ۚ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ﴾ (النور: ٢٢)

سنن ترمذی، کتاب المناقب، رقم: ٣٦٦٤ البانی تراللی نے اسے "صحیح" کہا ہے۔

<sup>2</sup> صحيح بخاري، كتاب فضائل الصحابة، رقم: ٩ ٥ ٣٦٠ صحيح مسلم، رقم: ٢٣٨٦.

❸ سنن ترمذی، كتاب المناقب، رقم: ٣٦٧٩ ـ البافى برالله في است "صحيح" كها ہے ـ

کی سیح فضائل اندال کی و 550 کی و 550 کی استان السحابہ کی دولت مندلوگ قر ابتداروں، مسکینوں اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو دینے کی فتیم نہ کھا بیٹھیں اور عفو درگز رکریں، کیاتم لوگ یہ پسندنہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرنے والا اور دم کرنے والا ہے۔'' اور اللہ مغفرت کرنے والا اور دم کرنے والا ہے۔'' اور البہ کی پہند اور البہ کی پہند اور اللہ مغفرت کرنے کھی یہی پہند اور البہ کی اللہ میری مغفرت کرے۔' ک

#### جانثاری:

ابتدائے اسلام میں ایک بارآپ نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ کا گلا گھونٹنا چاہا، سیّدنا ابوبکر رہائٹیئے نے اس کو دھکیل دیا اور کہا کہ ایک آ دمی کوصرف اس لیے قل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی جانب سے دلائل

## کرآیاہے۔ € محبت رسول طنع عادم :

جناب رسول کریم مینی ابو بکر و اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ آئکھوں سے آنسو جاری بیٹارت سناتے ہیں۔ یہ سن کر وہ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ آئکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے ہیں۔ واقعہ کی تفصیل جانے کے لیے جی بخاری کی درج ذیل حدیث پیش خدمت قارئین کرام ہے۔ چنا نچسیّدہ عائشہ و الشہ و الشہ ایک بیان کرتی ہیں کہ جب ہم سورج و طلنے (زوال) کے وقت ابو بکر و اللہ کی میں نے ان سے کہا: ''رسول کریم طلنے آئی سرو ھانچ ہوئے ادھر تشریف لانا آپ طلنے آئی کی میں ہارے ہاں تشریف لانا آپ طلنے آئی کی میں عادت مبارکہ نہ تھی۔ ابو بکر و اللہ کی قتم! اس وقت میں ہمارے ہاں تشریف لانا آپ طلنے آئی کی قتم! اس وقت آپ کی میرے مال باپ قربان! اللہ کی قتم! اس وقت آپ کی تشریف آوری کسی اہم مقصد ہی کے لیے ہے۔''

سيّدہ عائشہ وظائمیًا بيان كرتی ہيں:''رسول الله طلط عَلَيْهُ تشريف لائے اور اندر آنے

<sup>•</sup> صحيح بخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل النسآء بعضهن بعضا، رقم: ٢٦٦١.

صحیح بخاری، کتاب المناقب، فضائل أبی بکر، رقم: ۳٦٧٨.

کی اجازت طلب کی۔' اجازت ملنے پر اندر تشریف لائے، اور ابو بکر و النی سے فرمایا: ' جو لوگ تمھارے پاس موجود ہیں انھیں باہر بھیج دو۔' ابو بکر و النی نے غرض کیا: '' اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، وہ تو آپ کے گھر والے ہی ہیں۔' نبی کریم طفی تی ہے۔' ابو بکر و النی کے کریم طفی تی ہے۔' ابو بکر و النی کے کریم طفی تی ہے۔' ابو بکر و النی کی اجازت مل چکی ہے۔' ابو بکر و النی کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اس سفر میں نے عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اس سفر میں آپ کی رفاقت کا طلب گار ہوں۔' رسول کریم طفی تی نے جواب میں ارشاد فرمایا: ''ہاں'۔

سیّدنا ابوبکر خلائیۂ ہجرت کے اس سفر کے متو قع سکین خطرات اور مصیبتوں سے بے خبر نہ سیّدنا ابوبکر خلائیۂ ہجرت کے اس سفر کے متو قع سکین خطرات اور مصیبتوں سے بے خبر نہ تھے۔لیکن ان خطرات کا اندیشہ ان کے اپنے محبوب جناب رسول کریم مطفع آئے کے رفیق سفر بننے کی رغبت ،خواہش اور تمنا میں کچھ کی پیدا نہ کرسکا اور جب آنخصرت مطفع آئے نے ان کی رغبت پر موافقت کا اظہار فرمایا تو شدت فرح سے ان کی آنکھوں میں آنسو رواں ہوگئے۔

حافظ ابن حجر مِراللّه کلصتے ہیں: امام ابن آبحق نے اپنی روایت میں بیاضا فی تقل کیا ہے: عائشہ خالِنْتِها نے فر مایا: ''میں نے دیکھا کہ ابو بکر خالِنْتُهٔ رور ہے ہیں اور اس سے پہلے مجھے اس بات کا احساس نہ تھا کہ خوشی کی وجہ سے بھی کوئی روتا ہے۔'' •

#### استعفاف:

صحابہ کرام و گفائیہ اگر چہ مفلس اور نادار تھے لیکن کسی کے سامنے دست سوال نہیں کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتے تھے۔ چنانچہ سیّدنا ابو بکر صدیق والٹی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اور ہاتھ سے لگام گر جاتی تھی تو اونٹنی کو بٹھا کرخود اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھاتے تھے، لوگ کہتے کہ'' آپ نے ہم سے کیوں نہیں کہا، ہم اٹھا دیتے۔''فر ماتے:''میرے حبیب رسول اللہ طبطے کے فر مایا کہ

**<sup>1</sup>** فتح الباري: ٧/٥٧٧، **نيز ديكيي**ن:سيرت ابن هشام: ٩٣/٢.

لَيْ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِدِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَالِدِ السَّعَابِ السَّعَاب

کسی ہے کچھونہ مانگ ۔'' 🛈

عیب بوشی:

ایک شخص ایک گناه کا مرتکب ہوتا ہے، ہم لوگ اس کوافسانہ بزم وانجمن بنا لیتے ہیں۔
لیکن صحابہ کرام رشخ اللہ اوگوں کی برائیوں کو چھپاتے تھے اور نیکیوں کو نمایاں کرتے تھے۔ یہی
وجہ ہے کہ ان کے عہد میں دنیا کے سیاہ چہرے پرعیب پوشی کی نورانی چادر پڑی ہوئی تھی۔
چنانچے سیّدنا ابو بکر رائی نُٹی فرماتے تھے:'' کہ اگر میں چورکو پکڑتا تو میری سب سے بڑی خواہش
ہوتی کہ اللہ اُس کے جرم پر پردہ ڈال دے۔'

#### محبت اولاد:

اولاد الله تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے صحابہ کرام فٹی اللہ م اولا دسے نہایت محبت رکھتے تھے۔ ایک بارسیّدہ عائشہ وٹائٹی بخار میں مبتلا ہوئیں، چنا نچہ ابو بکر وٹائٹی ان کے پاس آئے، حال یو چھا اور شفقت ومحبت سے بوسہ دیا۔ ۞

#### سلام کرنا:

"السلام عليكم" اگرچ نهايت مخضراورساده فقره بے كين جلب محبت كے ليئمل تنخير كا حكم ركھتا ہے۔ اسى بنا پر قرآن مجيد ميں الله تعالى نے اس كى سخت تاكيد فرمائى ہے:
﴿ وَ إِذَا حُيِّيْةُ مُد بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ دُدُّوْهَا اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ﴿ وَ النساء: ٨٦)

''اور جب شمھیں سلام کیا جائے تو اُس سے اچھا جواب دو، یا اس کولوٹا دو۔'' اس لیے صحابہ کرام ڈیخانٹیم ہر کسی کوسلام کرتے تھے، ایک بارسیّدنا ابوبکر ڈالٹیئز اونٹ پر سوار جارہے تھے جولوگ راہ میں ملتے اور وہ ان کوسلام کرتے تو صرف''السلام علیم'' کہتے

<sup>•</sup> مسند احمد: ١١/١.

عطبقات ابن سعد، تذكره زبيده بنت العلق.

<sup>€</sup> سنن ابوداوُد، كتاب الأدب، رقم: ٢٢٢٥ مصيح بخارى، رقم: ٩١٨ ٣٩.

کی سیح فضائل اندال میلی شده 553 میلی کا با فضائل السحابة میلی ایکن وه جب" و السلام علیک و رحمته الله " کهتے ، اب وه بھی اس کا اعاده کرتے ، وه لوگ اور اضافے کے ساتھ' السلام علیم ورحمته الله و برکاته' کہتے ، بالآخر فر مایا که' پیلوگ ، م سے بہت بڑھ کررہے۔' •

#### ذرىعەمعاش:

مؤرخین بورپ کا زعم باطل ہے کہ اسلام کے بعد صحابہ کرام ڈٹٹائیٹی کی معاش کا تمام تر دار و مدار صرف مال غنیمت پررہ گیا تھا۔لیکن در حقیقت یہ ایک عظیم تاریخی غلطی ہے۔

مہاجرین وانصاراسلام کے نظام ترکیب کے اصل عضر تھے اور دونوں نے ابتدائی سے الگ الگ ذریعہ معاش اختیار کرلیا تھا۔ مہاجرین تجارت اور انصار کھیتی باڑی کرتے تھے۔ چنانچے ابو بکر ڈلائٹۂ نے جب بیت المال سے وظیفہ لینا چاہا تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ''میری قوم جانتی ہے کہ میرا پیشہ میرے اہل وعیال کے لیے کافی تھالیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہوگیا ہوں، اس لیے میرے اہل وعیال بیت المال سے وجہ معاش لیں گے۔'' ہ

خلفاء کی حفاظت میں سب سے زیادہ گراں قدر قیت چیز بیت المال تھا، دینوی بادشاہ سلطنت کا مال اپنے اوپر بے دریغ صرف کرتے تھے، کیکن صحابہ کرام نے اس خزانہ اللی کی اس دیانت کے ساتھ حفاظت کی کہ اپنے مصارف سے زیادہ اس سے بھی ایک حبہ نہیں لیا۔ سیّدنا ابو بکر خلائیۂ نے فرائض خلافت کی مصروفیت کی بنا پر بیت المال سے وظیفہ لیا تو اس کے ساتھ تصریح فرمائی کہ اس کے بعد ان کی تجارت کی آمدنی بیت المال میں منتقل

(( فَسَيْا كُلُّ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُه الْمُسْلِمِيْنَ. ))

<sup>1</sup> الأدب المفرد للبخاري، باب فضل السلام، رقم: ٩٨٧.

<sup>2</sup> صحيح بخارى، كتاب البيوع، رقم: ٢٠٧٠.

<sup>3</sup> صحيح بخارى، كتاب البيوع.

لیکن انتقال کے وقت وظیفہ کی رقم بھی واپس کر دی۔ • زبد وتو اضع:

سلاطین وامراء کے جاہ وجلال سے اگر چہ انسان دفعتۂ مرعوب ہوجاتا ہے کین حقیق اطاعت اور اصل محبت صرف زہد و تواضع سے پیدا ہوسکتی ہے۔ صحابہ کرام ڈیٹائیٹیم کے دور خلافت میں اگر چہ دنیانے ان کے سامنے اپنے خزانے اگل دیے، تاہم انھوں نے اپنی قدیم سادگی اور خاکساری کو ہمیشہ قائم رکھا اس لیے عرب کی غیور طبیعتوں کو ان کی اطاعت اور فر ما نبر داری سے بھی عار واستز کا ف نہیں ہوا۔

سیّدنا ابوبکر رضی الله خلافت سے قبل بکریاں دوہا کرتے تھے منصب خلافت سے ممتاز ہوئے تو ایک لڑکے نے کہا''اب وہ ہماری بکریاں نہ دو ہیں گے'' انھوں نے سنا تو بولے ''الله کی قسم ضرور دو ہوں گا، الله نے چاہا تو خلافت میری قدیم حالت میں تغیر نہ پیدا کرے گی چنانچہ امور خلافت کو بھی انجام دیتے تھے اور ان کی بکریاں بھی دو ہے تھے، بلکہ اگر ضرورت ہوتی تو ان کو چرا بھی لاتے تھے۔''

''زہد وعبادت کا بیرحال تھا کہ اکثر را تیں قیام میں، اکثر دن روزوں میں گزارتے سے۔خشوع وخضوع کا بیرعالم تھا کہ نماز کی حالت میں چوب خشک نظر آتے تھے۔ رقت اتن طاری ہوتی کہ روتے روتے ہی بندھ جاتی ۔عبرت پذیری کا بیرحال تھا کہ دنیا کا ذرہ ذرہ ان کے لیے دفتر عبرت تھا۔ کوئی سرسبز درخت دیکھتے تو فرماتے ، کاش میں درخت ہوتا کہ آخرت کے خطروں سے محفوظ رہتا۔

چڑیوں کو چپجہاتے دیکھتے تو فرماتے ، پرندوخوش نصیب ہو کہ دنیا میں چرتے حکیتے اور

**<sup>1</sup>** طبرى، ص: ١٢٤٣. **2** اسد الغابة، تذكره ابوبكر صديق كالله .

کی سیح نصائل اعمال کی شیختی ہوا ور قیامت کے محاسبہ کا کوئی خطرہ نہیں۔ کاش! ابو بکر تمھاری درختوں کے سایہ میں بیٹھتے ہوا ور قیامت کے محاسبہ کا کوئی خطرہ نہیں۔ کاش! ابو بکر تمھاری طرح ہوتا، بات بات پر آہ مرد کھینچتے تھے، یہاں تک کہ''اواہ''لقب ہوگیا تھا۔'' • مشورہ:

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پیخصوصیت بتائی ہے:

﴿وَالْمُرهُمُ شُورِ ي بَيْنَهُمْ ﴾ (الشورى: ٣٨)

''اوران کے تمام کام مشورے سے چلتے ہیں۔''

اور صحابہ کرام رفخانیہ کا دورِ خلافت اس آیت کی عملی تفسیر تھا۔ سیّد نا ابو بکر رفائٹی سیاست کے مہمات مسائل کے علاوہ مقد مات کا فیصلہ بھی مشورہ کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ سنن دارمی میں ہے:

((كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْفَهْمُ نَظَرَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ فِي السُّنَّةِ ثُمَّ اِسْتَشَارَ الْمُؤْمِنِيْنَ . )) •

''سیّدناابوبکر کے پاس جب کوئی فریق مقدمہ لے کر آتا تو پہلے کتاب وسنت پر نظر ڈالتے پھرتمام مسلمانوں سے مشورہ لیتے۔''

انہوں نے مہاجرین وانصار کی ایک مجلس شور کی قائم کی تھی جس میں سیّدنا عمر،عثان، علی ،عبدالرحمٰن بنعوف،معاذ بن جبل ، اُبی بن کعب اور زید بن ثابت ریُناسیمُ عین لازمی طور پرشریک کیے جاتے تھے۔ €

# 2۔سیّدناعمر فاروق خالئی کے فضائل:

نی کریم ﷺ نے فرمایا: ''اے خطاب کے بیٹے! قتم ہے اس ذات کی جس کے

- طبقات ابن سعد جق اوّل تاريخ الخلفاء اور كنز العمال ج ٦٠ مين ال قتم كيكثرت واقعات بين بحواله تاريخ الاسلام از ندوى : ١٦٨١ م ١١٠٨.
  - 2 كنزالعمال: ١٣٤/٣ بحواله طبقات ابن سعد.
    - 🚯 فتوح البلدان ، ص: ۲۷٦

کی سے فضائل اعمال کی ہے۔ فضائل العمال کی ہے۔ 556 کی ہے۔ کی اللہ العمال العمال کی جھوڑ کر ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تم سے گل میں چلتے ہوئے ملے گا تو تمہاری گلی جھوڑ کر دوسری گلی میں چلنے لگے گا۔'' 🍎

سیّدنا عبدالله بن عمر فرماتے ہیں: رسول الله طلط آنے دعا کی: اے الله! ابوجهل یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے جو مجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعہ اسلام کو غلبہ عطا فرما۔'' سیّدنا عبر الله بن عمر وَلِيْنَهُمْ فرماتے ہیں: ان دونوں میں سیّدنا عمر وَلِيْنَهُمْ الله کے ہاں زیادہ محبوب تھے۔ ●

سیّدناعبدالله بن عمر فرماتے ہیں، رسول الله طلیّقیّدِ آنے فرمایا: ''بلا شبدالله تعالیٰ نے سیّدنا عمر وَاللهٔ کی زبان اور دل پرحق جاری کر دیاہے۔'' سیّدنا ابن عمر وَاللهٔ کی فرماتے ہیں: لوگوں کو کمی کوئی ایبا معاملہ پیش نہیں آیا کہ انہوں نے اس میں اپنی رائے دی ہو، اور عمر نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہو، مگر اس بارہ میں قرآن عمر وَاللهٰ کی کی رائے کے موافق نازل ہوا۔ ﴿

سیّدنا عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، رسول اللّه طلط ایّن نے فرمایا: ''اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا، تو عمر بن خطاب ہوتے۔'' 🌣

سیّدنا عبدالله بن عمر و لیّنی فرماتے ہیں، رسول الله طِنْحَاتِیْم نے فرمایا: ''میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ مجھے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا ہے، میں نے اس سے دودھ پیا اور جو بچا تھا وہ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا۔'' صحابہ کرام و کی اللہ ہے کہ اس کی تعبیر کیا گی ہے؟ آپ طِنْعَاتِیْم نے فرمایا:''علم ۔'' 🕏 رسول! آپ نے اس کی تعبیر کیا گی ہے؟ آپ طِنْعَاتِیْم نے فرمایا:''علم ۔'' 🕏

- صحیح بخاری، کتاب فضائل الصحابه، رقم: ٣٦٥٩\_ صحیح مسلم، أیضاً ، رقم: ٢٣٨٦.
- سنن ترمذی ، کتاب المناقب ، باب فی مناقب ابی بکر و عمر رضی الله عنها، رقم: ٣٦٧٩ .
   البانی الله نے اسے "صحیح" کہا ہے۔
  - € سنن ترمذی ، ایضاً ، رقم: ٣٦٨٢ ـ البانی براللی نے اسے "صحیح" کہا ہے۔
    - سنن ترمذى ، أيضاً ، رقم: ٣٦٨٦ سلسلة الصحيحة ، رقم: ٣٢٧.
- ❸ صحيح البخارى، كتاب فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، باب مناقب عمر رضى الله عنه، وقم: ٣٦٨١.

المستح فضائل المال المجل المحابة على المحابة المحابة

نبی کریم طفی مینی نے ارشا و فر مایا:'' میں نے جنت میں ایک محل دیکھامیں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو جواب میں کہا گیا:عمر بن خطاب کا ہے۔'' •

**8**\_8

#### عمل بالقرآن:

آج ہرمسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، عقائد، احکام، اخلاق، معاش اور معاد کے متعلق تمام آبیتیں اس کی نگاہ سے گزرتی ہیں۔لیکن چونکہ دل سے اثر پذیری کا مادہ مفقود ہو چکا ہے، اس لیے کا نول پر جول تک نہیں رئیگتی، لیکن صحابہ کرام ڈیائٹیئ کی حالت اس سے بالکل مختلف تھی ان پر قرآن کی ایک ایک آیت کا اثر پڑتا تھا اور اس شدت کے ساتھ پڑتا تھا کہ اس کے خوف سے ہمیشہ کا نیمتے رہتے تھے۔

ایک سفر میں سیّدنا عمر رفیانیئے نے رسول اللّد طلط آیے بار بارایک سوال کیا جواب نہ ملا تو آ گے نکل گئے اور دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہوجائے تھوڑی دیر کے بعد دربارِ نبوت سے پکار ہوئی وہ گھبرا گئے کہ آیت نازل ہوگی حاضر

<sup>•</sup> صحیح البخاری، أیضاً، رقم: ۳٦٨٠.

<sup>2</sup> صحيح البخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: ٣٦٧٧.

المستحمين فضائل اعمال المستحمل المستحمل

خدمت ہوئ، تو آپ نے بیآ یت سائی۔" إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا" (الفتح: ١) ٥ شراب خوری سے اجتناب:

شراب عرب کی گھٹی میں بڑی ہوئی تھی لیکن متعدد صحابہ وٹی الیہ مثلاً سیّد نا ابو بکر رفیائیڈ اور عثمان والٹیڈ وغیرہ اپنی فطرتِ سلیمہ کی ہدایت سے زمانہ جاہلیت ہی میں اس سے محتر زرہے لیکن جو صحابہ اس کے عادی تھے انھوں نے بھی شراب کی حرمت کے ساتھ ہی اس دیرینہ عادت کو اس طرح ترک کردیا کہ گویا انھوں نے جام وسا غرکومنہ ہی نہیں لگایا تھا۔ شراب کی حرمت کا حکم بتدری نازل ہوالیکن حرمت خمر کے متعلق سب سے آخری آیت:

﴿ إِنَّهَا يُولِيُكُ الشَّيْطُنُ اَنْ يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِي الْخَمْرِ

وَالْمَيْسِمِ وَيَصُدَّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ \* فَهَلَ أَنْتُمُ مُّنْتَهُونَ ۞ ﴿ المائده: ٩١)

'' بے شک شیطان شراب اور جواکی راہ سے تھارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، اور شخصیں اللّٰہ کی یا داور نماز سے روک دینا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ (اب) باز آجاؤگے''

نازل ہوئی تو سیّدنا عمر شائٹیر بیساختہ بکارا مھے۔"انتھینا"ہم باز آئے۔ 🌣

## ادبِ رسول طليع عليهم :

صحابہ کرام و گنائیہ جس طرح رسول اکرم طفی آیا کا ادب واحترام کرتے تھے اس کا اظہار سینکٹر وں طریقے سے ہوتا تھا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو در بار نبوت کے ادب وعظمت کے لحاظ سے خاص طور پر کپڑے زیب تن کر لیتے۔ بغیر طہارت کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا اور آپ سے مصافحہ کرنا گوارا نہ کرتے ، آپ کے سامنے بیٹھتے تو خدمت میں حاضر ہونا اور آپ سے مصافحہ کرنا گوارا نہ کرتے ، آپ کے سامنے بیٹھتے تو

۵ صحيح بخارى، كتاب المغازى، غزوة الحديبية، رقم: ١٧٧٤.

<sup>•</sup> سنن ابوداؤد، كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر، رقم: ٣٦٧٠ الباني وَالله نها على المحمد الباني والله في التحديد "صحيح" كبام -

# اہل بیت اور رسول الله طلط الله علیم کے اعزہ وا قارب کی عزت و محبت:

ایک بارسیّدنا عمر زخانیّن نے شفا بنت عبد الله العدویه کو بلا بھیجا، وه آئیں تو دیکھا که عاتکہ بنت اُسید پہلے سے موجود ہیں۔ پچھ دیر کے بعد عمر زخانیّن نے دونوں کوایک ایک چا در دی لیکن شفاء کی چا در کم درجہ کی تھی، اس لیے انھوں نے کہا کہ 'میں عاتکہ سے زیادہ قدیم الاسلام اور آپ کی چچا زاد بہن ہوں، آپ نے مجھے خاص اس غرض کے لیے بلایا تھا اور عاتکہ تو یوں ہی آگئی تھیں'' بولے''میں نے یہ چا در تمھارے ہی دسے کے لیے رکھی تھی لیکن جب عاتکہ آگئیں تو مجھے رسول الله طبی آئے آگئی گرابت کا لحاظ کرنا پڑا۔'' ہ

## شوق صحبت رسول طلقي عليم :

رسول الله طلط الله على على الله على الله والت جاودانى تھا، جس پر صحابہ كرام ہر قسم كے دينوى مال ومتاع كو قربان كردية تھے۔ سيّد ناعمر وُلِاللّٰهُ مدينه سے كس قدر دور مقام عاليه ميں رہتے تھے اس ليے روزانه آپ كے فيض رفاقت سے متع نہيں ہو سكتے تھے، تاہم يہ معمول كرليا تھا كہ ايك روز خود آتے تھے اور دوسرے روز اپنے اسلامى بھائى كو جھيجے كہ آپ كى تعليمات وارشادات سے محروم نہ رہنے يائيں۔ ﴿

#### رضائے رسول طلنے علیہ :

آیک بارکسی نے آپ سے آپ کے روزے کے متعلق سوال کیا، جس پر آپ م<sup>طف</sup>ے آیا

- ۲۲۱۰ رقم: ۲۲۱۰.
  - 2 الإصابة، تذكره عاتكه بنت أسيد.
- صحیح بخاری، کتاب العلم، باب التناوب فی العلم، رقم: ۹۸.

المستح نضائل المال المستح نضائل المال المستح نضائل السحابة على المستح نضائل السحابة المستح نضائل السحابة المستح

كوغصه آگياسيّدنا عمر خاليّنه نه بيحالت ديكهي تو كها:

"رَضِيْنَا بِاللهِ رَبَّا، بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ.)) بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ.))

''ہم نے اللہ کواپنا پروردگار، اسلام کواپنا دین، اور محمد (طنی این پاپی پنی بنایا ہے ہیں ہایا ہے ہیں ہایا ہے ، اور اللہ کے اور رسول کے غصہ سے پناہ مانگتے ہیں ۔''

اسی فقرہ کو بار بارد ہراتے رہے یہاں تک کہ آپ کا غصہ اتر گیا۔ 🏻

#### ایثار:

۔ فیاضی ایک اخلاقی وصف ہے لیکن ایثار فیاضی کی اعلی ترین قتم ہے۔اور وہ صحابہ کرام میں اس قدر پائی جاتی تھی کہ رسول اللہ ﷺ عمر ڈواٹٹیئ کوعطیہ دیتے تھے لیکن وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتے تھے کہ''یہاس کو دیجیے جو مجھ سے زیادہ مختاج ہو۔''❸

## عفوو درگزر:

صابر كرام فَنْ الله كَانِد كَى الله الله عنه عنه النَّاسِ : ﴿ وَالْكُولِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾

(آل عمران: ١٣٤)

''اورغصه کو پی جانے اورلوگوں کومعاف کردینے والے ہوتے ہیں۔''

سیّدنا عمر بن خطاب خالیّمهٔ اگر چه مذہبی معاملات میں نہایت سخت تھے کیکن ایک بار طائف کے دوشخصوں نے مسجد نبوی میں شور وغل کیا تو انھوں نے ان کوطلب کیا اور کہا کہ

''مسجد نبوی میں شور کرتے ہوا گرشہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا۔'' 🏵

البانى جمالته في صوم الدهر تطوعا، رقم: ٢٤٢٥ - البانى جمالته في التحديد البانى جمالته في التحديد التحديد

صحيح بخارى، كتاب الزكواة، باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة.....، رقم: ١٤٧٣.

صحیح بخاری، کتاب الصلواة، باب رفع الصوت فی المسجد، رقم: ٤٧٠.

ي من المال ا

ا یک شخص کا بیٹا مرجا تا ہے، دولت لٹ جاتی ہے، جائیداد تباہ ہوجاتی ہے تو وہ ابتداء میں بدحواس ہوجاتا ہے، کیکن مایوی مجبوراً صبر کا خوگر بنادیتی ہے کہ "الیاس احدی الــر احتيـن" ليكن جب بارى تعالى ايك لا ولد شخص كوبييًا ديتا ہے ايك مفلس كو دولت مل جاتی ہے،ایک ذلیل شخص معزز ہوجا تا ہے تو دفعتہً اس قدرمغروراورخود پیند ہوجا تا ہے کہ اس حالت میں اس کورب تعالی یا ذنہیں آتا، اس لیے بعض اللہ والوں کا قول ہے کہ''صبر آ سان اورشکرمشکل ہے'' لیکن اسلام کے تمام دورصحابہ کرام کے سامنے تھے وہ بھی جس میں وہ سخت مفلس اورمحتاج تھے، اور وہ بھی جس میں وہ دولت مند اورمتمول ہو گئے تھے۔ پہلے دور میں انھوں نےصبر کیا اور دوسرے دور میں اللہ تعالیٰ کاشکرا داکرتے تھے۔ایک دفعہ عمر وٰلِنَّيْهُ نے نیا کیڑا یہنا تو فر مایا کہ میں اس اللّٰہ کاشکر کرتا ہوں جس نے مجھے کو کیڑا یہنا یا جس سے میں اپنی شرمگاہ چھیا تا ہوں اور زندگی میں زینت حاصل کرتا ہوں۔ 🏻

#### راز داری:

راز داری ایک امانت ہے اور دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جواس امانت کا بار اٹھا سکتے ہیں لیکن صحابہ کرام کا سینہ راز کا مدفن تھا جس سے وہ قیامت تک باہر نہیں نکل سکتا تھا۔سیّدہ حفصہ رضائینیا ہیوہ ہوئی تو سیّدنا عمر رضائیۂ نے عثمان بن عفان رضائیۂ سے ان کی منگنی کرنی جیا ہی لیکن انھوں نے کہا' دمیں اس سے معذور ہول''اب انھوں نے ابوبکر ڈاٹٹیڈ سے درخواست کی وہ خاموش رہے،عمر رضائٹۂ تو نہبلی نا کامی کے بعد دوسری نا کامی کا بہت رخج ہوا اس کے چندروز کے بعدرسول اللہ طنی کیا نے خود نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح ہوگیا تو عمر ڈاپٹیئر نے سیّدنا ابو بکر ڈٹاٹٹیئہ سے اپنے رنج کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا کہ اس کی وجہ صرف میتھی کہ رسول الله ﷺ نے حفصہ کا ذکر مخفی طور پر کیا تھا، لیکن میں آپ کا راز فاش کرنا پسندنہیں کرتا تھا،

<sup>1</sup> الترغيب والترهيب: ٢/٨٥٨.

ي من الله المال ال

اگرآپ نکاح نه کرتے تو میں ضرور نکاح کر لیتا۔ 🛚

#### غيرت:

صحابہ کرام و گاہیہ اگر چرفخر وغرور سے شخت نفور تھے تاہم انھوں نے نہایت غیور طبیعت پائی تھی، سیّدنا عمر شاہیہ اگر چرفخر وغرور سے کہ ایک بار آپ طبیعی آنے فر مایا کہ مجھے خواب میں جنت نظر آئی جس میں ایک محل کے گوشے میں ایک عورت وضو کر رہی تھی، میں نے بوچھا کہ محل کے گوشے میں ایک عورت وضو کر رہی تھی، میں نے بوچھا کہ میم کا ہے؟ جواب ملا کہ عمر کا'' میں نے اس میں داخل ہونا جا ہا، لیکن عمر کی غیرت کے خیال سے واپس آیا۔'' ہو

## بچول کی پرورش:

صحابہ کرام وٹھ الکتیم بچوں کی پرورش میں اپنے عیش و آرام کو بھی فراموش کردیتے تھے۔ حارث بن ہشام نے طاعون عمواس میں انتقال کیا تو عمر والٹیئے نے ان کی بی بی فاطمہ بنت ولید سے نکاح کرلیا اوران کے بیٹے عبدالرحمٰن بن حارث کو اپنی آغوشِ تربیت میں لے لیا اوراس لطف و محبت کے ساتھ ان کی تربیت فر مائی کہ خود عبدالرحمٰن والٹیئے کا بیان ہے کہ''میں نے عمر بن خطاب والٹیئے سے بہتر کوئی مر بی نہیں دیکھا۔'' €

#### مساوات:

جب کہ تمام عرب وعجم نے سیادت وحکومت کے ذریعہ سے دنیا کو اپناغلام بنا ڈالا تھا۔ اسلام نے صرف تقویٰ وطہارت کو انسان کا اصلی شرف قرار دیا اور قرآن مجید نے تمام دنیا کے خلاف بیصد ابلند کی:

﴿ إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱتَّقْدَكُمْ ﴾ (الحجرات: ١٣)

<sup>1</sup> طبقات ابن سعد، تذكرة حفصه كاللها.

<sup>2</sup> صحيح بخارى، كتاب النكاح، باب الغيرة، رقم: ٧٢٢٥.

<sup>3</sup> طبقات ابن سعد، تذكرة عبد الرحمن بن حارث.

و المال الما

"بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہیں جو سب سے زیادہ پر ہیزگار ہیں۔"

صحابہ کرام کواگر چہ خلافت الہی نے اس شرف سے بھی ممتاز کیا جوروم وابران کا سب سے بڑا ذریعہ تفوق وامتیاز تھا تا ہم انھوں نے صرف مذہب واخلاق ہی کواپنا شرف خیال کیا سیّدعمر بن الخطاب رفیائیئۂ کا قول ہے کہ:

"كرم المؤمن تقواه و دينه و حسبه و مروته و خلقه . " • د مسلمان كا اصل سرمايي شرف اس كا تقوى ہے، اس كا دين ہے، اس كا حسب ہے، اس كى دولت ہے اور اس كا خلق ہے۔ "

اس خیال کا بیزنتیجہ تھا کہ سیاسی حیثیت سے خلیفہ وفت خود اپنے آپ کوتمام لوگوں کے برابر سمجھتا ہے اور ہرشخص کے ساتھ مساویا نہ برتا ؤ کرتا تھا۔

ایک دن سیّدنا عمر فالنیّهٔ امورخلافت میں مشغول سے کہ اس حالت میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ 'اے امیر المومنین! مجھ پر فلال نے ظلم کیا ہے انھوں نے اس پر کوڑا اٹھایا اور کہا کہ جب میں مفصل مقد مات کے لیے بیٹھتا ہوں تو تم لوگ نہیں آتے اور جب خلافت کے دوسرے کاموں میں مشغول ہوتا ہوں تو دادر سی کے لیے آتے ہو' وہ ناراض ہوکر چلا تو اسے بلایا اور اس کے سامنے اپنا کوڑا ڈال دیا اور کہا کہ''مجھ سے قصاص لو' اس نے کہا، نہیں، میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ بولے''اگر اللہ کے لیے معاف کرتے ہوتو خیر ورنہ اگر میرے لیے درگز رکرتے ہوتو مجھے بتاؤاس نے کہا،نہیں اللہ کے لیے۔''

# ز مدوتواضع:

\_\_\_\_\_ سیّدنا عمر خالتیٰۂ کسریٰ وقیصر کے خزانے کے کلید بر دار تھے لیکن زمد وتواضع کا پیرحال تھا

<sup>1</sup> مؤطا مالك، كتاب الجهاد، باب الشهداء في سبيل الله.

<sup>2</sup> اسد الغابه، تذكره عمر بن خطاب ﴿ وَاللَّهُ مَا

کھر ایک دے دن انھوں نے پینے کا پانی ما نگا لوگ شہد کا شربت لائے پیالے کو ہاتھ پر رکھ کرتین بار فر مایا کہ'' اگر پی لوں تو اس کی مٹھاس چلی جائے گی اور کنی (عذاب) باقی رہ جائے گئ' بیہ کہہ کرایک آ دمی کودے دیا اور وہ اس کو پی گیا۔

ایک دن سیّدہ هضه و فالٹیجا کے یہاں آئے ، انھوں نے سالن میں زیتون کا تیل ڈال کرسامنے رکھ دیا، بولے''ایک برتن میں دو دوسالن تادم مرگ نہ کھا وَں گا۔'' 🌣

#### رحم وشفقت:

سیّدنا عمر بن خطاب فِالنَّینُ کا دورِخلافت آیا تو ان کی قدیم شدت وجلالت کے تصور سے تمام صحابہ کانپ اٹھے اور کہنے لگے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے؟ سیّدنا عمر ڈٹائینُ کوخبر ہوئی تو ایک عام مجمع کیا اور منبر پرچڑھ کرفر مایا:

'' مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ میری تختیوں سے گھبراتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خود رسول اللہ طلط آنے کے زمانے میں عمر ہم پر تخق کرتے تھے پھر ابو بکر والٹی خلیفہ ہوئے تو اس وقت بھی عمر ہمارے ساتھ تخق سے پیش آئے جب کہ وہ خود خلیفہ ہوئے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا غضب ہوگا؟ لوگوں نے یہ بالکل پچ کہا ہے میں رسول اللہ طلط آنے کا ایک خادم تھا اور آپ کی رحمت وشفقت کا درجہ کون ماصل کرسکتا ہے؟ اللہ نے آپ کورؤف الرحیم کہا ہے جوخود اللہ کا نام ہے، پھر ابو بکر خلیفہ ہوئے اور ان کے رفق و ملاطفت کا بھی آپ لوگوں کو افکار نہیں ہے ان کا بھی ایک خادم اور مددگار تھا اس لیے ان کی نرمی کے ساتھ اپنی تختی کو ملا دیتا تھا ، اور تیج نے تھے تو اس سے وار کرتے تھے ورنہ میان میں ڈال دیتے تھے لیکن اب جب کہ میں خود خلیفہ ہوگیا ہوں تو یقین کرو میان میں ڈال دیتے تھے لیکن اب جب کہ میں خود خلیفہ ہوگیا ہوں تو یقین کرو میان میں ڈال دیتے تھے لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں پر ظلم کرتے کہ وہ تو کی دوگنا ہوگئی ہے لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں پر ظلم کرتے کے دوتھ کے دوگنا ہوگئی ہوگیا ہوں تو یقین کرو

المستحميح فضائل اعمال منظم المستحمية المستحمية المستحمية فضائل المعالم السحابة المستحمة فضائل السحابة المستحمة

ہیں۔رہے نیک اور دیا نتدار لوگ تو میں ان کے لیے اس سے زیادہ نرم ہوں

جس قدروه باجم نرم خوہیں۔'' 🗨

شرك وبدعت كااستيصال:

سیّدنا عمر رخالیّنهٔ کے زمانے تک شجرۃ الرضوان قائم تھا اور لوگ متبرک سمجھ کر اس کی زیارت کوآتے تھے، بیدد کچھ کرانہوں نے اس کوجڑ سے کٹوادیا۔ ூ

#### نماز كااهتمام:

آپ نے نے نماز کی تمام جزئیات وخصوصیات کو قائم رکھنے کے لیے جوانتظامات کیے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

سیّدنا عمر ﷺ تمام عمال کے نام ایک فر مان لکھا جس میں نماز کے اوقات کی تفصیل فر مائی اوران کی یا بندی کی طرف توجہ دلائی اوراس فر مان کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں:

"إِنَّ اَهَـمَّ اَمْرِكُمْ عِنْدِى الصَّلْوةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ."

''میرے نزدیک تمہارا سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے جس نے اس کی محافظت کی اور جس نے اس کوضائع کردیاوہ اس کے سوااور چنزوں کو بھی ضائع کر ہے گا۔''

اخیر میں نمازعشاء کا وقت لکھا تو اس کے ساتھ پیفقرے لکھے؟

"فَمَنْ نَامَ فَلا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلا نَامَتْ عَيْنُهُ . "

'' جو شخص بغیرعشاء کی نماز پڑھے ہوئے سوگیا تو اس کی آ نکھ نہ سوئے نہ سوئے نہ سوئے۔''

الرياض النضرة في مناقب العشرة: ٢/٢. ٤ ازالة الخلفاء: ٩١/٢.

<sup>🚯</sup> مؤطا امام مالك، كتاب وقوت الصلواة.

# لَّهُ الصَّحِ فَهَا لَا الْمَالَ مِنْ اللَّهِ الْمُحْلِقِ مِنْ فَالْ الصَّحَابِ الصَحَابِ الصَّحَابِ الصَّحَابِ الصَّحَابِ الصَّحَابِ الصَّحَابِ الصَحَابِ الصَّحَابِ الصَّحَابِ الصَّحَابِ الصَّحَابِ الصَّحَابِ الْحَابِ الصَّحَابِ الصَّحَابِ الصَّحَابِ الصَّحَابِ الصَّحَابِ الْحَابِ الْحَدَّ الْحَدَى الْحَدَّ الْحَدِي الْحَدَّ الْحَدَالِ الْحَدَالِ الْحَدَالِ الْحَدَالِ الْحَدَالِ الْحَدَالِ الْحَدَّ الْحَدَالِ الْحَدَالِ الْحَدَالِ الْحَدَالِ الْحَدَالِ الْحَدَّ الْحَدَالِ الْحَدَالِ الْحَدَالِي الْحَدَالِ الْحَدَالِ الْحَدَالِ الْحَدَالِي الْحَدَالِ الْحَدَالِ الْحَدَالِ الْحَدَالِ ال

\_\_\_\_\_\_\_ ''سیّدنا عثمان خِالتُنهُ بیعت رضوان کےموقع پر مکه تشریف لے گئے ،تو رسول الله طلطاعیّا ہم

نے اپنے دائیں ہاتھ کے بارے میں فرمایا تھا:'' بیعثان کا ہاتھ ہے۔''

نبی کریم طفی آنے سیّدنا عثان غنی زائنیّهٔ کے متعلق فر مایا: '' کیا میں اس شخص سے حیا نہ

کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔'' 😉

سیّدنا انس خالیّهٔ نے بیان فرمایا که رسول اکرم طلطیّاً یَمْ ، ابو بکر، عمر اورعثان دی الله بیار اُحد پہاڑ پر چڑھےتو پہاڑ ہل گیا۔ نبی اکرم طلطیّا نے فرمایا:''اُ حدمُلم جا تجھ پر نبی ،صدیق اور دوشہید ہیں۔'' €

#### محرمات شرعیه سے اجتناب:

عرب اکثر شراب پی لیا کرتے تھے، بلکہ اس طرح کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ شراب عرب کی گھٹی میں پڑی ہوتی تھی لیکن متعدد صحابہ کرام ڈی آئیڈ اپنی فطرت سلیمہ کی ہدایت سے زمانہ جاہلیت ہی میں اس سے اجتناب کرتے تھے۔ ان صحابہ میں سے سیّدنا عثان بن عفان زلائیڈ بھی ہیں۔

#### تلاوتِ قرآن:

صحابہ کرام ٹھن کھی ہمیشہ تلاوت قرآن میں مصروف رہتے تھے، اور تلاوت کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے متعدد جھے کرلیے تھے، اور بلاناغہ اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور سخت سے سخت مصیبت میں بھی صحابہ کرام ٹھن کھیں ہے۔ اس شوق میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، بلکہ اس حالت میں قرآن مجید ہی ان کے لیے مایہ تسکین ہوتا تھا، جس وقت سیّدنا عثمان ڈھائیڈ کی

- ❶ صحيح البخارى، كتاب فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه و سلم، باب مناقب عثمان رضى الله عنه، رقم: ٩٦٩٩.
- صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابه، باب من فضائل عثمان بن عفان رضى الله عنه،
   رقم: ۲٤٠١.
  - البخارى، كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: ٣٦٧٥.

لَيْمَ اللَّهِ شاريع واقع من أن وقر آن مي كا تلادية من مهر في يتقر وزانج الله كافيان كافيان كافيان كافيان كافيان كافيان كافيان

شہادت واقع ہوئی، وہ قرآنِ مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ چنانچہان کے خون کے قطرے قران مجید کی اس آیت پر گرے:

﴿ فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ البقره: ١٣٧) " يس الله آپ كے ليے ان كے مقابلے ميں كافی ہوا، اور وہ بڑا سننے والا اور

بڑا مہربان ہے۔'' 🛈

#### خوف عذابِ قبر:

قبر سفرآ خرت کی پہلی منزل ہے، اس لیے صحابہ کرام اس منزل کو نہایت کھن سمجھتے تھے اس کے دشوار گزار اور پر خط راستوں سے ہمیشہ لرزتے رہتے تھے۔ آپ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنی رفت طاری ہوتی کہ روتے روتے ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہوجاتی۔ •

## محبت رسول طلقي عليم :

سیّدنا عثمان رضائیّۂ کو ذاتِ رسالت مُشِیّاتی کے ساتھ والہا نہیفتگی تھی، آپ علیہ الہا ہی کہ رضا جوئی کے لیے اپنی کل کا کنات نثار کرنے کے لیے ہر وقت آ مادہ رہتے تھے۔ آ کضرت مِشْیَاتی کی ادنی تکلیف کود کھ کر ترٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بیت نبوی مِشْیَاتی پر کئی دن فقر و فاقہ سے گزر گئے۔ سیّدنا عثمان ڈوائیئی کو معلوم پڑا تو بے چین ہوکر رونے لگے اور اسی وقت کئی بورے گیہوں، آٹا، مجبور، بکری کا گوشت اور تین سو درہم نقلہ لے کر سیّدہ عائشہ ڈوائیئیا کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا کہ جب اس قتم کی ضرورت پیش آئے تو عثمان کو یا دفر مایا جائے۔ ●

## احتر ام رسول طلقيادم :

ذات نبوی طفی این از ادب واحترام تھا کہ جس ہاتھ سے آنخضرت طفی آیا کے

الإستيعاب، تذكره عثمان بن عفان.کنز العمال: ٢/٢٨.

<sup>🛭</sup> كنز العمال: ٣٧٦/٦.

لله المسلح فضائل اعمال منظر في الله على المسلم الم

اگر چہ صحابہ کرام ٹڑائیہ کے تمام اخلاقی محاس نے اسلام کو تقویت دی لیکن سب سے زیادہ اسلام کو صحابہ کی فیاضی سے رسوخ و ثبات حاصل ہوا، مدینہ رسول ﷺ کے لیے غربت کدہ تھالیکن انصار کی فیاضی نے آپ کو اپنی آئھوں میں جگہ دی، مہاجرین کو اپنی گربت کدہ تھالیکن انصار کی فیاضی نے آپ کو اپنی آئھوں میں جگہ دی، مہاجرین کو اپنی گھروں میں گھروں میں گھروں میں کو شریک گھروں میں کھروایا اور بعض شرائط کے ساتھ اپنی نخلستان کی پیداوار میں ان کو شریک کرلیا۔ ۞

مہاجرین میں عثمان خالئی جس طرح بہت ہڑے دولت مند تھے، بہت ہڑے فیاض بھی تھے۔ عہد نبوت میں جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو آپ نے مسجد کو وسیع کرنا جاہا، مسجد کے متصل ایک قطعہ زمین تھا جس کی نسبت آپ نے فرمایا کون اس کوخرید کر اللہ کے حوالہ کرتا ہے؟ سیّدنا عثمان ڈوائٹی نے اس کو ہیں ہزار درہم میں خرید کر مسجد پر وقف کردیا، مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی، ہیررومہ کوخرید کر وقف عام فرمادیا۔ غزوہ تبوک میں ایک متمدن سلطنت کا مقابلہ تھا اور صحابہ کرام ڈوائٹی ہے پاس سامان جہاد نہایت کم تھا۔ انھوں نے تہا نہایت فیاضی کے ساتھ تمام سامان مہیا کیا۔ €

غزوہ تبوک کے زمانہ میں آپ کی خدمت میں ہرقل کا قاصد آیا۔ چونکہ آپ عموماً قاصدوں سے لطف ومراعات کے ساتھ پیش آتے تھے، اس لیے آپ نے معذرت کی کہ ''ہم لوگ اس وقت سفر میں ہیں اگرممکن ہوا تو ہم شخصیں صلہ دیں گے، عثمان رٹائٹیڈ نے سنا تو پکارے کہ''میں صلہ دوں گا'' چنانچہ اپنے تو شہدان سے ایک حلہ صفوریہ نکال کراس کو دیا پھر

طبقات ابن سعد: ٣/ق، تذكره عثمان ﴿ وَاللَّهُ .

<sup>2</sup> صحيح بخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل.....، رقم: ٢٣٢٥.

❸ سنن نسائی، کتاب الجهاد، رقم: ٣١٨٢\_ طبقات ابن سعد: ٣/ق١، تذکره عثمان رسید.
 ۱۲ن مبان نے اسے "صحیح" کہا ہے۔

يَمْ صَلِي فَضَائل المَالِ مِنْ فَيْ الْمُوالِدِينِ مِنْ 569 مِنْ فَيْ الْمُوالِدِينَ الْمُعَالِدِ مَنْ الْمُوالِدِينَ الْمُعَالِدِ مَنْ الْمُوالِدِينَ مِنْ الْمُعَالِدِ مَنْ الْمُعَالِدِينَ مِنْ الْمُعَالِدِ مَنْ الْمُعَالِدِ مَنْ الْمُعَالِدِينَ مِنْ الْمُعَالِدِ مِنْ الْمُعَالِدِ مَنْ الْمُعَالِدِ مَنْ الْمُعَالِدِ مَنْ الْمُعَالِدِ مَنْ الْمُعَالِدِ مَنْ الْمُعَالِدِ مِنْ الْمُعَالِدِ مَنْ الْمُعَالِدِ مِنْ الْمُعَالِدِ مَنْ الْمُعَالِدِ مَنْ الْمُعَالِدِينَا لِلْمُعِلْمِ مَا مِنْ الْمُعَالِدِ مِنْ الْمُعَالِدِ مَنْ الْمُعَالِدِ مَنْ الْمُعَالِدِ مَنْ الْمُعَالِدِ مَا مُعِلِي مُعِلِي مُعِيمِ الْمُعِلِي مُعِلِي مَا مِنْ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَالِ الْمُعَالِدِينَا لِلْمُعِلِي مَا مِنْ الْمُعِلِي مُعِلِي مَ

آپ نے فرمایا کہ'' کون اس کو اپنا مہمان بنائے گا؟'' ایک انصاری نے کہا''میں اس کے لیے حاضر ہوں۔'' 🍎

# صبروتحل:

آپ حلم وعفو کا پیکر تھے۔ آپ میں اس وصف کا اتنا غلبہ تھا کہ لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ کسی حالت میں حلم وصبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنا تھا۔ آپ کے خلاف کتنا طوفان بیا ہوا۔ مخالفین نے رو در روگتا خیاں کیس لیکن اس پیکر حلیم نے سوائے صبر و مخل کے کوئی جواب نہ دیا۔ اگر آپ چاہتے تو باغیوں کے خون کی ندیاں بہہ جا تیں لیکن آپ نے جان دے دی مگر صبر وحلم کے جاد ہُ متنقیم سے نہ ہے۔ 🌣

#### تواضع:

آپ کے پاس لونڈی غلاموں کی کمی نہ تھی لیکن اپنے کاموں کے لیے ان کی راحت میں خلل نہ ڈالتے تھے۔شب کو تبجد کے وقت کسی غلام کو نہ جگاتے ،خود ہی پانی لے کر وضو کر لیتے ۔لوگوں نے آپ سے عرض کیا: آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں ،کسی غلام کو جگالیا کیجئے ،فر مایا، رات کا وقت ان کے آرام کے لیے ہے۔ ©

#### غلامول کے ساتھ سلوک:

سیّدناعثمان فالنّهُ رات کواٹھ کرخود وضوکا پانی لیا کرتے تھے،لوگوں نے کہا:''اگر آپ کسی خادم سے کہہ دیتے تو وہ بیرکام کردیتا۔'' بولے!''نہیں رات ان کے آ رام کے لیے ہے۔''•

<sup>•</sup> مسند أحمد: ٣/٢٤٤.

<sup>2</sup> تاریخ اسلام از ندوی: ۲۸٦/۱ ۲۸۷۰.

<sup>🚯</sup> طبقات ابن سعد: ١/٣ ٤ بحواله تاريخ اسلام: ٢٨٧/١.

<sup>4</sup> طبقات ابن سعد، تذكرة عثمان رضى الله عنه.

شرم وحیاء کا بیرحال تھا کہ دروازہ بند ہوتا تھالیکن کپڑ اا تار کرنہیں نہاتے تھے۔ • نہانے کے بعدان کی بی بی کی لونڈی کپڑے پہننے کے لیے لاتی تھی تو کہہ دیتے تھے کہ میری طرف نہ دیکھنا کیونکہ تمہارے لیے بیرجا ئزنہیں۔ •

خودرسول الله طلطے آئے ان کی شرم وحیا کا لحاظ رکھتے تھے۔ایک بار آپ کی خدمت میں سیّدنا ابوبکر اور عمر طلطی آئے اس وقت آپ گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی ران کھلی ہوئی تھی لیکن جب سیّدنا عثمان رفائٹی آئے اور آپ نے اس کو ڈھا نک لیا،سیّدہ عائشہ وٹائٹیا نے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا کہ عثمان شرمیلے آ دمی ہیں اگر میں اسی حالت میں رہتا تو وہ اپنی حاجت پیش نہ کرتے۔ €

## 4۔سیدناعلی خالفیہ کے فضائل:

نبی کریم طننے علی خلی خلی خلی خلی خلی خلی ہے فرمایا: ''تم مجھ سے ہواور میں تم سے ہوں۔' گ سیّدنا سعد بن ابی وقاص خلینی فرماتے ہیں: نبی اکرم طفی آیاتی نے سیّدنا علی خلینی سے فرمایا: ''تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ عَالِینا سے تھی۔ گرمیرے بعد کوئی نبی نہیں۔'' ۞

سیّدنا علی و النیّهٔ فرماتے ہیں:'' نبی معظم مطبّع آنے مجھ سے عہد فرمایا تھا کہ تجھ سے ایمان دارمحبت،اورمنافق بغض رکھے گا۔'' ۞

**<sup>1</sup>** مسند أحمد: ٧٤/١.

<sup>2</sup> طبقات ابن سعد، تذكرة عثمان رضي الله عنه.

<sup>3</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، رقم: ٦٢١٠.

صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب عمرة القضاء، رقم: ۲۵۱.

<sup>🗗</sup> صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب غزوه تبوك، رقم: ٢٤١٦.

 <sup>◘</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على ان حب الانصار وعلى رضى الله عنهم من الايمان، رقم: ٧٨.

# 

#### ا تباغِ سنت:

قرآن مجید کے بعد صحابہ کرام ڈی الکتہ کا محور عمل صرف رسول اللہ طفیقاتی آگی ذات تھی اس لیے وہ تمام اعمال میں آپ کی سنت کی انتاع کرتے تھے۔'' ایک دفعہ علی خالئی سوار ہونے لگے تو رکاب میں ''بہم اللہ'' کہہ کر پاؤں رکھا، پشت پر پہنچ تو '' الحمد للہ'' کہا۔ پھر یہ آ بت بڑھی:

﴿لِتَسْتَوَا عَلَى ظُهُورِ ﴿ ثُمَّ تَنَ كُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا سُبُحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُتَّا لَهٰ مُقْرِنِيْنَ ﴿ وَالْآ اللهِ وَتَقُولُوا سُبُحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُتَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ﴿ وَالْآ اللهِ وَاللَّهُ مُقَرِنِيْنَ ﴿ وَالْرَحْرَفَ : ٣ ١٠٤١)

پھرتین بار' الحمدللہ' اور تین بار' الله اکبر' کہا۔ اس کے بعدیہ دعا پڑھی۔ "سُبْحَانَكَ إِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ. "

پھر ہنس پڑے، لوگوں نے ہننے کی وجہ پوچھی، بولے''ایک باررسول اللہ طنے اَلَیْم ان ہی پابند یوں کے ساتھ سوار ہوئے اورا خیر میں ہنس پڑے، میں نے ہننے کی وجہ پوچھی تو فر مایا کہ جب بندہ علم ویقین کے ساتھ بید دعا کرتا ہے تو اللہ سے خوش ہوتا ہے۔'' •

#### رحمت وشفقت:

سیّدناعلی المرتضٰی بنالیّنهٔ بازاروں میں جاتے تو بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھاتے، حمالوں کے سر پر بوجھا ٹھادیتے۔اگرکسی کے جوتے کا تسمہ گر جاتا تواسے اٹھا کر دے دیتے اور بیرآیت بڑھتے:

<sup>•</sup> سنن ابوداؤد، كتاب الجهاد، باب ما يقول الرجل اذا ركب، رقم: ٢٦٠٢ ـ الباني والله في الله في الله في الله في الله المان وصحيح "صحيح" كما بـ

لَمْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْمُ اللَّهُ الْمُنْ الللللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللِّهُ الْمُنْ الْ

وَلا فَسَادًا وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾ (القصص: ٨٣)

''ہم نے دار آخرت کوان لوگوں کے لیے بنایا ہے جوز مین میں فساد اور غلبہ حاصل کرنانہیں چاہتے اور عاقبت صرف پر ہیزوں کے لیے ہے۔'' 🏵

# سيرة المرتضى يرايك جامع تبصره:

امیر معاویه رفانتیٰ کے استفسار پر حضرت عمر رفائٹی کے ایک حاشیہ نشین ضرار صدائی نے آپ کے حسب ذیل اوصاف بیان کیے تھے جوآپ کی سیرت پر ایک جامع تبصرہ ہے۔ وہ بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، عا دلانہ فیصلہ کرتے تھے، ان کے ہر سمت سے علم پھوٹما تھا اور حکمت ٹیکتی تھی۔ دنیا اور اس کی دلفریدیوں سے وحشت کرتے تھے۔ رات کی تاریکی اوراس کی وحشت سے انس رکھتے تھے۔عبرت پذیر اور بہت غور وفکر کرنے والے تھے۔چھوٹا لباس اورموٹا جھوٹا کھانا پیند کرتے تھے۔ ہم میں ہم ہی لوگوں کی طرح رہتے تھے۔ جب ہم کچھ یو چھتے تھے تواس کا جواب دیتے تھے باوجود مکہ وہ ہم کواینے قریب رکھتے تھے اورخود ہمارے قریب رہتے تھے، لیکن ہم ہیبت سے ان سے گفتگو نہ کر سکتے تھے۔ وہ دینداروں کی تعظیم کرتے تھے۔غریبوں کومقرب بناتے تھے۔ان کے سامنے طاقتور باطل میں طمع نہیں کرسکتا تھا، اور کمزور انصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا، بعض مواقع پراپنی آنکھوں ہے دیکھا ہے کہ رات گزر رہی ہے، ستارے جھلملا رہے ہیں، اپنی ڈاڑھی مٹھی میں دبائے مارگزیدہ کی طرح بےقراراورغم رسیدہ کی طرح اشکبار کہدرہے ہیں۔''اے دنیا! کسی اور کو فریب دے، تو مجھ سے لگاوٹ کر رہی ہے، میری مشاق ہے، افسوس! افسوس! میں نے تجھے تین طلاقیں دیں، تیری عمرتھوڑی اور تیرا مقصد حقیر ہے، ہائے ہائے سفرطویل، راستہ وحشت ناک اور زادسفرتھوڑ اہے۔ 🛮

<sup>1</sup> الرياض النضرة: ٢٣٤/٢.

<sup>2</sup> كنز العمال ، ص: ٤١٠.

المستح نضائل اعمال منظم المستحدث المستح

یه اوصاف سن کرامیر معاویه رفاینیٔ رودیه اور کها، الله ابوالحسن (علی خالفیٔ ) پر رخم کرے، والله! وه ایسے ہی تھے۔ 🏚

## 5۔سیّد ناطلحہ بن عبید اللّه رضائل:

سیّدنا زبیر و و النین فرماتے ہیں کہ: اُحد کے دن رسول الله طلع اَلَیْهُ دوزر ہیں پہنے ہوئے سے۔ آپ نے ایک چٹان پر چڑھنے کی کوشش کی مگراس کی طاقت نہ پائی، سیّدنا طلحہ وْالنّین آپ کے نیچے بیٹھ گئے تو رسول الله طلع آپ نے ان کے کندھے پر قدم رکھا اور چٹان پر چڑھ گئے ، میں نے نبی کریم طلع آپ سے سنا: آپ نے فرمایا:'' طلحہ نے (اپنے لیے جنت) واجب کرلی ہے۔''

سیّدنا جابر بن عبداللّٰد فرماتے ہیں ، میں نے رسول اللّٰد طُشِیَطَیْ سے سنا ، آپ نے فرمایا: '' جسے بیہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کسی شہید کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھے، تو وہ طلحہ بن عبید اللّٰہ کو دیکھے لے'' €

قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں:''میں نے سیّدنا طلحہ ڈٹاٹیئۂ کا وہ ہاتھ دیکھا ہے جس سے انہوں نے رسول اللّد طلطے آئے کی حفاظت کی تھی کہ وہشل ہو چکا تھا۔'' 🌣

## 6 ـ سيّد نا ابوطلحه رضينيهُ اور نبي كريم طنتي عليم كا دفاع:

بعض ایسے غزوات سے کہ ایک موقع پرنی کریم طبیع آنے کے ساتھ سیّد نا ابوطلحہ زمانیّڈ کے علاوہ کو کی نہیں تھا۔ سیّد نا انس زمانیّۂ فرماتے ہیں کہ جنگ اُحد میں صحابہ کرام نبی کریم طبیع آئے آئے سے بھاگ گئے ، اس وقت ابوطلحہ نبی کریم طبیع آئے کے سامنے ڈھال کی آڑ کیے ہوئے سے

- روضة النضرة: ۲۱۲/۲ بحواله تاريخ اسلام: ۳۵۳/۱.
- سنن الترمذي ، كتاب المناقب، باب مناقب ابي محمد طلحه بن عبيدالله رضى الله عنه، رقم:
   ٣٧٣٨ الباني ترالله في الله عنه، كما ہے۔
  - ❸ سنن الترمذى ، أيضاً ، رقم: ٣٧٣٩\_ البانى والله نے اسے "صحيح" كہا ہے۔
- ◘ صحيح البخارى، كتاب فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه و سلم ، باب ذكر طلحة بن عبيد الله ، رقم: ٣٧٢٤.

اورسیدنا ابوطلحہ زبردست تیرانداز اور تیر کمان چلانے کے ماہر تھے۔ اُحد میں انہوں نے دویا تین کمانیں ( چلانے کی وجہ سے ) توڑ دی تھیں، جب کوئی شخص تیروں کی ترکش لیے آپ طلب کے کی مامنے سے گزرتا تو آپ طلب فرماتے: ((اُنْشُرْ هَا لِلَابِيْ طَلْحَةَ)) ''بہتیرا بوطلحہ کے سامنے بھیردو۔''

اوررسول كريم طَيْنَ عَلَيْ مَعْرِ مِهِ مُوكِر كَفَار كَلَ طَرْف و كَيْصَة \_ ابوطلحه وَالنِّينَ فرمات: ((بِاَبِي انْتَ وَأُمِّيْ لا تُشْرِفْ يُصِبْكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نَحْرى دُوْنَ نَحْرك . ))

"میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، آپ ان کی طرف مت دیکھیں ، کہیں آپ کوقوم (کفار) کا کوئی تیر نہ لگ جائے ، میراسینہ آپ کے سینہ کے آگ حاضر ہے (آنے والاتیر مجھے لگے آپ کوئہیں)"

سیّدنا انس خلیّنهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے سیّدہ عائشہ خلیّنهٔ اور اُم سلیم خلیّنها کو دیکھا وہ پیڈلیوں سے کپڑا ہٹائے ہوئے تھیں۔ مجھے ان کی پنڈلیوں کے زیورنظر آرہا تھے اور اپن پیٹھوں پر پانی کی مشکیں اُٹھا کر دوڑ رہی تھیں ، وہ زخمیوں کے پانی ڈال دیتیں ، پھر واپس جا تیں اور دوبارہ بھر کر لاتیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں ، ابوطلحہ کے ہاتھوں سے دویا تین بارتلوار گریڑی تھی۔ 🕈

# اینے بہترین مال کا انفاق:

سیّدنا ابوطلحه رضائیّنهٔ رسول الله <u>طشّعَ آی</u>م کی خدمت میں آئے اور کہا: بیارسول الله! الله تعالیٰ فر ما تا ہے کہ:

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِهَا تُحِبُّونَ ﴾ (آل عمران: ٩٢) ''جب تکتم لوگ اپنا بهترین مال خیرات نه کرو گے نیکی کونه پاؤ گے۔'' اور میرامجوب ترین مال بیرجا ہے جس کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اللہ

صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، رقم: ٤٠٦٤.

# المستحمين فضائل المال على المسلم المس

سے اس کے ثواب کی اُمید کرتا ہوں۔ •

#### مشتبهات سے اجتناب:

ایک بارسیّدنا ابوطلحہ رہائیّۂ نے ایک آ دی کو حکم دیا کہ ان کے نیچے سے ایک چا در زکال لے۔ سیّدنا ابوطلحہ رہائی نئی ہاس بیٹے ہوئے تھے بولے کیوں؟ فر مایا: اس میں تصویر بنی ہوئی ہے اور تصویر وں کے متعلق رسول الله طشّع آئی نے جوفر مایا ہے وہ تم کو معلوم ہے بولے! لیکن آپ نے کپڑے میں بنی ہوئی تصویر کی ممانعت تو نہیں فر مائی۔ بولے، ہاں! لیکن میرے دل کا اطمینان اسی طرح ہوگا۔''

## 7۔ سیّدنا زبیر بن عوام خالتیہ کے فضائل:

سيّدنا زبير و الله في فرمات بين: رسول الله طفي الله في فرمايا:

''ميرے والدين تجھ پر فدا ہوں۔'' €

سیّدنا جابر وَلِیُّنَهُ فرمات میں: رسول الله طبیعیَّم نے فرمایا: ''ہر نبی کے لیے مخلص مدد گار تھے،اور میرامخلص مدد گارز بیر بن عوام ہے۔'' 🌣

#### صدقه وخيرات:

اگرچہ صحابہ کرام ڈٹائٹیہ سخت تنگدست تھے تا ہم ان کوتھوڑا بہت جو کچھ ملتا تھا اس کو صدقہ و خیرات کر دیتے تھے۔سیّدنا زبیر بنعوام خلائیۂ کے ہزار غلام تھے، وہ کما لاتے تھے تو کل رقم صدقہ کر دیتے تھے۔گھر میں ایک حبہ بھی نہ آنے پاتا تھا۔ ©

# 8\_سيّد نا سعد بن ابي وقاص رضائيُّهُ كے فضائل:

سيّدنا سعد رفياتيُّهُ فرمات بين، رسول الله طَفْيَ اللّهِ عَنْ وَعَا فرما كَى: ' ' ا الله! سعد جب

- صحیح بخاری، کتاب الز کواة، باب الز کواة على الأقارب، رقم: ١٤٦١.
- سنن ترمذی، کتاب اللباس، رقم: ۱۷۵۰ ـ البانی رالشد نے اسے "میچی، کہا ہے۔
- ◙ صحيح البخاري، كتاب فضائل اصحاب النبيُّ ، باب مناقب الزبير بن العوامُّ، رقم: ٣٧٢٠.
  - صحیح البخاری ، ایضاً ، رقم: ۹۲۱۹.
     الإصابة ، تذكر زبیر بن عوام.

المستح فضائل اعمال المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحد المستحدث الم

بھی دعا کرے تو تو اس کی دعا قبول فرما۔'' 🛈

سیّدنا سعد بن ابی وقاص فر ماتے ہیں، رسول اللّه طِشْاَءَیّمَ نے اُحد کے دن فر مایا:'' تجھ پرمیرے والدین قربان ہوں۔'' 🏵

#### استقامت:

مصعب بن سعد خلائیٰ فرماتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص ڈلائیٰ کے حق میں کئی آیات نازل ہوئیں (اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں) کہ جب سعد مسلمان ہو گئے تو ان کی والدہ نے قسم اُٹھا لی کہ میں تجھ سے اس وقت تک نہ بولوں گی جب تک تو اسلام سے نہیں پھر جائے گا،اور نہ ہی میں کھاؤں گی اور نہ پیول گی۔

اوراس نے یہ بھی کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں تیری مال ہول تجھے حکم دیتی ہوں کہ اس دین سے باز آجا۔ تین دن تک نہ کھایا نہ پیا ، حتی کہ تکلیف بڑھ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی، تو اس کا بیٹا عمار آگیا، اس نے اسے پانی پلایا اور کھڑ اکیا ، ہوش آنے پر اس نے سعد رہائی کو بدعا کیں دینا شروع کر دیں ، تب اللہ تعالیٰ نے بیآ بیت نازل فرمائی:

﴿ وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴿ (العنكبوت: ٨)

'اورہم نے انسان کو والدین سے نیکی کرنے کی وصیت کی ہے۔'
﴿ وَ إِنْ جَاهَا كَ عَلَى أَنْ تُشْمِرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ نِفَلَا تُطِعُهُمَا وَ صَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ (لقمان: ٥)

'لکین اگروہ میرے ساتھ اس چیز کوشریک کرنے پر مجبور کریں جس کا تجھے علم نہیں ہے تو پھران کی اطاعت نہ کرنا۔ ہاں! دنیاوی معاملات میں ان کا اچھا

<sup>2</sup> صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب في فضل سعد بن ابي وقاص ، رقم: ٢٤١١.



## دارالجرت، مدینه سے محبت:

تواب آخرت کی تمنانے دارالبجرت یعنی مدینه کو صحابه کرام دی انگائیدم کی نگا ہوں میں اس قدر محبوب بنادیا تھا کہ سیّدنا سعد بن ابی وقاص دی اللہ میں سخت بیار ہوکر اپنی زندگی سے مایوس ہوگئے تو ان کو صرف بیا افسوس ہوا کہ وہ دارالبجر ت سے دور ایسی سرز مین میں فوت ہور ہے ہیں جس سے انہوں نے ہجرت کرلی ہے۔ ہ

## 9۔سیّدنا سعید بن زید خالتیه کے فضائل:

سیّدناسعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضینی فرماتے ہیں: میں نو آ دمیوں کے بارہ میں گواہی دوں تو گواہی دوں تو گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائیں گے، اوراگر دسویں کے بارے میں گواہی دوں تو گناہ گارنہیں ہوں گا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا: ہم حرا پر رسول اللہ طفیقین کے ساتھ تھ تو آپ طفیقین نے نے فرمایا: '' پوچھا گیا: وہ کون تھے؟ آپ طفیقین نے فرمایا: '' پوچھا گیا: وہ کون تھے؟ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ طفیقین ، ابو بکر ، عمر ، عثمان ، علی ، طلحہ ، زبیر ، سعد ، عبدالرحمٰن بن عوف وَقَائَتُم ، بوچھا گیا: دسویں کون تھے؟ فرمایا: وہ میں ہی تھا۔ ●

## اسلام کی خاطر سختیاں برداشت کرنا:

قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن زید بن عمر و بن نفیل رخیاتی کو مسجد کوفہ میں سیہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ا کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ عمر رخیاتی نے (اسلام لانے سے قبل) مجھے میرے اسلام لانے کی وجہ سے باندھ رکھا تھا۔ ۞

<sup>•</sup> صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة ، رقم: ٦٢٣٨.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث لا يتحاوز، ٥ ٢ ٢٥.

 <sup>€</sup> سنن ترمذی ، کتاب المناقب، باب سعید بن زید رضی الله عنه ، رقم: ۳۷۵۷\_ البائی تراشیر
 نے اسے "صحیح" کہا ہے۔

<sup>4</sup> صحیح بخاری ، کتاب مناقب الانصار، رقم: ٣٨٦٢.

صحابہ کرام باہمی اُلفت ومحبت نہایت زیادہ رکھتے تھے۔اس لیے جب کسی صحابی کوکسی قتم کا دُکھ درد پہنچتا تھا تو دوسرے صحابہ کے دل بھر آتے تھے۔ایک دن سیّدنا عبدالرحمٰن بن عوف کے سامنے کھانا رکھا گیا،ان کوابتدائے اسلام کا افلاس یاد آگیا، بولے: ''مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے۔وہ شہید ہوئے اور ایک چا در کے سواان کو گفن میسر نہ ہوا۔ حمزہ یا اور صحابی جو مجھ سے بہتر تھے شہید ہوئے اور ایک چا در کے سوا اور ان کو گفن نہ ملا، شاید دنیا ہی میں ہم کو ہمار بے طیبات مل گئے۔'' یہ کہہ کررونے لگے اور کھانا جھوڑ دیا۔ ۞

## معاش کی خاطر محنت:

سیّدناعبدالرحمٰن بنعوف ہجرت کر کے آئے تو رسول الله طلیّحایّ ہے نے سعد بن رہیج دخاتیٰئی کے ساتھ ان کی مواخات کر دی ، اس بنا پر سعد دخالتٰئی نے اپنے مال میں سے ان کونصف دینا چاہا لیکن انہوں نے کہا: '' یہ مال تم کو مبارک ہو مجھے کوئی تجارتی بازار بتاؤ ۔'' انہوں نے سوق قینقاع کا راستہ بتا دیا ، وہاں جا کر انہوں نے بنیر اور کھی کی تجارت شروع کر دی اور چند ہی دنوں میں اس قدر فائدہ ہوا کہ شادی کرنے کے قابل ہو گئے ۔ اور انہوں نے شادی کرلے ۔ ﷺ

سنن ترمذى ، كتاب المناقب، باب مناقب عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه، رقم:
 ٣٧٤٧ البانى والله في الله عنه ، كما ہے۔

<sup>2</sup> صحيح بخاري ، كتاب الجنائز، رقم: ١٢٧٤.

<sup>3</sup> صحيح بخارى ، كتاب البيوع، رقم: ٢٠٤٨.

# المستح فضائل المال المستح فضائل السحابة على المستح فضائل السحابة المستح فضائل السحابة المستح

## تفسيم مال:

ام بکر بنت مسور را الله فرماتی ہیں ،عبدالرحمٰن بن عوف والنین نے اپنی ایک زمین چالیس ہزار دینار میں بیچی اور یہ ساری رقم قبیلہ بنو زہرہ ، غریب مسلمانوں، مہاجرین اور آپ علیہ الله الله الله الله الله الله الله علیہ بنو زہرہ ، غریب مسلمانوں، مہاجرین اور آپ علیہ الله الله الله الله الله الله الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ عائشہ والله الله علیہ عائشہ والله الله علیہ عبدالرحمٰن بن عوف والله الله عبدالرحمٰن بن عوف والله کے رمین بیجنے اور اس کی ساری قیمت تقسیم کردینے کا قصہ بنایا۔ اس پرسیّدہ عائشہ والله الله فرمایا کہ میرے بعد تو از واج مطہرات کے ساتھ شفقت کا معاملہ صرف الله طلب الله تعالی عبدالرحمٰن بن عوف کو صابرلوگ ہی کریں گے۔ (پھرسیّدہ عائشہ والله الله عبدالرحمٰن بن عوف کو حسابیل چشمے سے بلائے۔ •

جعفر بن برقان فرماتے ہیں:'' مجھے یہ بات پینچی ہے کہ سیّدنا عبدالرحمٰن بن عوف نے تمیں ہزارگھرانے آزاد کیے۔''€

## 11۔سیّد نا ابوعبیدہ بن جراح خالیّٰد؛ کے فضائل:

سیّدنا انس رَفْتُنَهُ سے مروی ہے کہ نبی اکرم طِنْتَطَیّم نے فرمایا: ''ہراُمت کا ایک امین ہوتا ہے اوراس اُمت کے امین ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔'' ا

سیّدنا ابو ہریرہ وُٹائینۂ فرماتے ہیں: رسول الله طِشَائیلَم نے فرمایا: ''ابو بکر بہت المجھے آ دمی

بيں عمر بہت البھے آ دمی میں ۔ ابوعبیدہ بہت البھے آ دمی میں۔ " 🕈

- مستدرك حاكم: ٣١٠/٣\_ حلية الأولياء: ٩٨/١\_ طبقات ابن سعد: ٩٤/٣.
  - 2 مستدرك حاكم: ٣٠٨/٣\_ حلية الاولياء: ٩٩/١.
- ❸ صحيح البخارى، كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب ابي عبيدة رضى الله عنه ، رقم: ٣٧٤٤.
- سنن ترمذى ، كتاب المناقب، باب مناقب معاذ بن جبل و ابى عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم ، رقم: ٩٧٩٥ الباني والله عنهم ، رقم:



#### ز ہد:

عروہ فرماتے ہیں: سیّدناعمر بن خطاب رفائٹیڈ ابوعبیدہ بن جراح دفائٹیڈ کے ہاں تشریف

لے گئے تو وہ کجاوے کی چادر پر لیٹے ہوئے تھے اور گھوڑے کو دانہ کھلانے والے تھیلے کو تکیہ
بنایا ہوا تھا۔ ان سے عمر رفائٹیڈ نے فرمایا، آپ کے ساتھیوں نے جومکان اور سامان بنا لیے وہ
آپ نے کیوں نہیں بنائے؟ انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! قبر تک پہنچنے کے لیے یہ
سامان بھی کافی ہے۔ اور معمر کی حدیث میں یہ ہے کہ جب عمر رفائٹیڈ ملک شام تشریف لے
گئے تو لوگوں نے اور وہاں کے سرداروں نے سیّدنا عمر رفائٹیڈ کا استقبال کیا ، انہوں نے ابو
عبیدہ رفائٹیڈ کے متعلق دریافت کیا ، لوگوں نے کہا کہ وہ ابھی آپ کے پاس آ جائیں گے۔
چنانچہ وہ آئے تو آپ نے سواری سے پنچ اُئر کر انہیں گلے لگالیا۔ پھران کے گھر تشریف
پنانچہ وہ آئے تو آپ نے سواری سے پنچ اُئر کر انہیں گلے لگالیا۔ پھران کے گھر تشریف
لے گئے اور انہیں گھر میں صرف یہ چیزیں نظر آئیں ، ایک تلوار، ایک ڈھال اور ایک کجاوہ
(پھر پچپلی حدیث جیسامضمون ذکر کیا۔) ۵

## 12 ـ سيّده عا ئشه صديقه ضيفها كے فضائل:

آپ ملتے ویئے نے فرمایا:''اُم سلمہ! تو مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچا کیونکہ سوائے عائشہ کے (بستر) کے تمہارے کسی ایک کے بستر میں مجھ پر وحی نہیں نازل ہوئی۔''

سیّدہ عائشہ والٹی فرماتی ہیں:''جبرائیل امین عَالِیٰلاً ریشم کے ایک سبز کیڑے میں میری تصویر لپیٹ کر رسول اللہ طفی آئی کے پاس لائے اور فرمایا: بیر آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہے۔'' €

طلية الأولياء: ١٠١/١ \_ صفة الصفوة: ١/٣٤١ \_ الإصابة: ٢٥٣/٢.

صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم، باب فضل عائشه رضی
 الله عنها، رقم: ۳۷۷۵.

 <sup>€</sup> سنن ترمذی ، کتاب المناقب ، باب من فضل عائشه رضی الله عنها، رقم: ۳۸۸۰ ـ البانی تراشم
 نے اسے "صحیح" کہا ہے۔

المستح نضائل اعمال من المستح نضائل السحابة من الله على الله على الله على السحابة من السحابة المستده عائشه وللسعانية فرماني: "المستعده عائشه وللسعانية فرماني: "المستعده عائشه وللسعام كمته بين "مين في كما: "وعليه السلام ورحمة الله و بركاته الله كمته بين وه بمنهين و يكستال وسول جوآب و يكستان و يكستال على المستعدين و يكستال على المستعدد الله على المستعدد الله الله و بركاته الله و بركاته الله الله و بركاته الله و بركاته الله و بركاته الله و بركاته الله و بركاته و

سیّدناعمرو بن العاص فی تنیهٔ فرماتے ہیں: رسول الله طلط سے پوچھا گیا کہ تمام لوگوں سے زیادہ آپ کومجبوب کون ہے؟ فرمایا: ''عاکشہ'' پھر پوچھا گیا: مردوں میں سے؟ فرمایا: ان کے والد ابو بکر فی تنیمہ'' پوچھا گیا: پھر کون؟ فرمایا: ''عمر''۔ ع

#### اعتكاف:

ازواجِ مطہرات کو اعتکاف کا اس قدر شوق تھا کہ ایک باررسول الله طلطے آئے نے اعتکاف کے ایک باررسول الله طلطے آئے نے اعتکاف کے لیے خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا ، سیّدہ عائشہ والله عنها نے دیکھا تو اپنا خیمہ نصب کروایا۔ ان کی دیکھا دیکھی تمام ازواج مطہرات رضی الله عنهان نے خیمے نصے کرائے ، آپ نے دیکھا تو اپنے ساتھ ازواج مطہرات کے خیمے بھی گروا دیے۔ (کہ اس سے آپ کے سکون وجعیت میں خلل واقع ہوتا تھا۔)

#### عمره:

بہر حال عمرہ فرض ہو یا نہ ہو، کیکن صحابہ کرام و گانگیم اس کو نہایت پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے اور جب وہ فوت ہو جاتا تھا تو ان کو سخت قلق ہوتا تھا، ججۃ الوداع کے زمانے میں رسول اللہ طلط و کی نے دیکھا کہ عائشہ و ناٹھہ و ناٹھ ہوتا تھا، ججہ پوچھی تو بولیں کہ''میں ضرورتِ نسوانی سے معذور ہوں' لوگ دو دو فرض (جج اور عمرہ) کا ثواب لے کرجاتے ہیں اور میں صرف ایک کا۔''فرمایا:''کوئی حرج نہیں ، اللہ تم کو عمرہ کا ثواب بھی عطا فرمائے گا'' چنانچہ آپ نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر والٹی کوساتھ کردیا۔اور مقام تعیم میں جاکر انہوں نے چنانچہ آپ نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر والٹی کوساتھ کردیا۔اور مقام تعیم میں جاکر انہوں نے

۵ صحیح البخاری، أیضاً ، رقم: ۳۷٦۸.

صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابه، باب من فضائل ابي بكر رضى الله عنه، رقم: ٢٣٨٤.

البانی برالله نے اسے دیجے "کہا ہے۔
 البانی برالله نے اسے "محیح" کہا ہے۔

عمره کااحرام باندهااورآ دهی رات کو فارغ ہوکرآ ئیں۔ •

#### محافظت يا د گار رسول طليعايم :

صحابہ کرام کے زمانہ میں رسول اللہ طنے آیا کی اکثریادگاریں محفوظ تھیں جن کووہ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور انہیں باعث برکت تصور کرتے تھے۔ رسول اللہ طنے آیا نے جن کیڑوں میں انتقال فرمایا تھا، سیّدہ عائشہ وٹائٹی نے ان کو محفوظ رکھا تھا، چنانچہ ایک دن انہوں نے ایک صحابی کوایک یمنی تہ بنداور ایک کمبل دکھا کر کہا کہ 'اللہ کی قتم! آپ نے ان ہی کیڑوں میں انتقال فرمایا تھا۔' €

#### مسکین نوازی:

ایک دن سیّدہ عائشہ زلیٰ ٹیہا روزہ سے تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی حالت میں ایک مسکین نے سوال کیا تو انہوں نے لونڈی سے کہا کہ'' وہ روٹی اس کو دے دو''
اس نے کہا: افطار کس چیز سے تیجیے گا؟'' بولیں:'' دے تو دو۔'' شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت بھجوا دیا، لونڈی کو بلا کر کہا:'' لے کھایہ تیری روٹی سے بہتر ہے۔'' €

#### ایثار:

سیّدہ عائشہ وظائفۂ نے رسول اللّه طنیّعَاتیا اورسیّدنا ابو بکر رفائٹۂ کے پہلو میں اپنی قبر کے لیے مخصوص جگه کر رکھی تھی لیکن جب امیر عمر رفائٹۂ نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے بیہ تختہ جنت ان کو دے دیا اور فر مایا:

((كُنْتُ أُرِيْدُهُ لِنَفْسِیْ وَ لَأُوْثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِیْ . " ﴿ الْكِنْ مَعْلَى نَفْسِیْ . " ﴿ اللهِ مَعْلَوْظُ كَرَرَكُهَا تَهَالِيكِنَ آجَ اللهِ اورِ آپ كوتر جِيَ

<sup>•</sup> صحيح بخارى ، كتاب الحج، ابواب العمرة، رقم: ١٧٨٨.

**②** سنن ابو داؤد ، كتاب اللباس، رقم: ٤٠٣٦ ـ الباني رحمه الله نے اسے ' محیح'' كہا ہے۔

<sup>3</sup> مؤطا مالك ، كتاب الصدقة ، باب الترغيب في الصدقة ، رقم: ٥.

۵ مستدرك حاكم: ۱۳،۱۱/۳.

## فياضى:

سیّدہ عا نشہ رفالیجہ اس قدر فیاض تھیں کہ جو بچھ ہاتھ میں آ جاتا اس کوصدقہ کر دیق تھیں۔عبداللہ بن زبیر رفالیجۂ نے ان کو رو کنا چاہا تو اس قدر برہم ہوئیں کہ ان سے بات چیت نہ کرنے کی قتم کھالی۔ • (بعد میں انہیں معاف کر دیا اوران سے سلح کرلی۔)

## ذاتى انقام نەلينا:

اگر دشمن کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو ہمارے لیے انتقام لینے کا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں مل سکتا، کیکن صحابہ کرام کے دل میں اللّٰداور اس کے رسول طشے آیم کی محبت نے بغض وانتقام کی جگہ کب چھوڑی تھی؟

انقام تو بڑی چیز ہے ، صحابہ کرام و گاہتہ اپنے و شمنوں سے بغض رکھنا بھی پیند نہیں کرتے تھے۔ معاویہ بن خدت کی فرائٹ نے سیّدہ عاکشہ و فائٹ و فائٹ کے بھائی محمہ بن ابی بکر کوقل کر دیا تھا ایک باروہ کسی فوج کے سپہ سالار تھے، سیّدہ عاکشہ و فائٹ و فائٹ نے ایک شخص سے بوچھا کہ اس غروہ میں معاویہ کا سلوک کیسا رہا؟ اس نے عرض کیا: ان میں کوئی عیب نہ تھا، سب لوگ ان کے مداح رہے، اگر کوئی اونٹ ضائع ہوجاتا تھا تو وہ اس کی جگہ دوسرا اونٹ دے دیتے تھے، اگر کوئی غلام بھاگ جاتا تھوں اس کی جگہ دوسرا اونٹ دے دیتے تھے، اگر کوئی غلام بھاگ جاتا تھوں اس کی جگہ دوسرا گھوڑا دے دیتے تھے، اگر کوئی غلام بھاگ جاتا تھوں اس کی جگہ دوسرا گھوڑا دے دیتے تھے، اگر کوئی غلام بھاگ جاتا تھوں اس کی جگہ دوسرا غلام دے دیتے تھے۔ "سیّدہ عاکشہ و فائٹ و فائل کوئل کیا ، میں نے خود اللہ سے اس بنا پر دشنی رکھوں کہ انہوں نے میرے بھائی کوئل کیا، میں نے خود رسول اللہ طبیع آئے ہوئے سنا کہ '' اللہ تعالیٰ! جو شخص میری اُمت کے ساتھ نرمی کر رہ تو بھی اس برخی کر۔ "ھ

Фصحیح بخاری ، کتاب المناقب، باب مناقب قریش، رقم: ۳٥٠٥.

<sup>2</sup> أسد الغابة ، تذكره معاوية بن خديج.



مہمان نوازی اہل عرب کے محاس اخلاق کا نہایت نمایاں جزوتھی اوراسلام نے اس کو اور بھی نمایاں کر دیا تھا، اس لیے صحابہ کرام کی زندگی میں مہمان نوازی کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں۔ رسول اللہ طفی آئے آئے کی خدمت میں ایک بار وفد بنومنتفق حاضر ہوا، سوئے اتفاق سے آپ گھر میں موجود نہ تھے لیکن سیّدہ عائشہ والٹیجا نے فوراً خزیرہ (عرب کا مشہور کھانا تھا) تیار کرنے کا حکم دیا اور مہمانوں کے سامنے ایک طبق میں کھجوریں رکھوا دیں ، آپ تشریف تیار کرنے تو حسب معمول سب سے پہلے دریافت کیا کہ کچھ ضیافت کا سامان ہوا یا نہیں؟ ان لوگوں نے کہا: '' یہ تو ہو چکا۔'' 4

## يرورش يتامل:

سیّدہ عا نشہ وظافیہا کے بھائی محمد بن ابی بکر وظافہا کی لڑ کیاں یتیم ہو گئی تھیں اور سیّدہ عا نشہ وظافیہاان کی پرورش فرماتی تھیں۔

اور ایسے ہی سیّدہ عا کشہ رہائٹیا جن تیموں کی پرورش کرتی تھیں ان کے مال لوگوں کو دے دیتی تھیں کہ تجارت کے ذریعہ سے اس کوتر قی دیں۔ ﴿

#### شو ہر کی خدمت:

از واج مطہرات میں سیّدہ عائشہ وُٹائی ارسول الله طِنْتَ کونہایت محبوب حیس ،لیکن اس محبوب حیس ،لیکن اس محبوبیت کا اثر رسول الله طِنْتَ مَیْنَ کی خدمت پرنہیں پڑتا تھا، بلکہ سب سے زیادہ ان ہی کو آپ کا شرف خدمت حاصل ہوتا تھا، رسول الله طِنْتَ مَیْنَ کمال طہارت کی وجہ سے مسواک کو پہلے دھولیا کرتے تھے اور اس پاک خدمت کوسیّدہ عائشہ وُٹائیجا ادا فر ماتی تھیں۔ ۞

سنن ابوداؤد، كتاب الطهارة، رقم: ١٤٣ ـ الباني رحمه الله نے اسے دیمچي، کہا ہے۔

<sup>2</sup> مؤطا مالك ، كتاب الزكاة ، باب لا زكاة فيه من الحلى والتبر والصغير، رقم: ١٠.

<sup>◙</sup> مؤطا مالك، كتاب الزكاة ، باب زكاة أموال اليتاميٰ والتجارة لهم فيها ، رقم: ١٤.

سنن ابوداؤد، كتاب الطهارة، رقم: ٥٢ \_ الباني رحمه الله في است "حسن" كها - \_

لله المال ال

اور جب رسول الله طلطينيا أحرام فح باندھتے تھے اور احرام کھولتے تھے تو وہ جسم میں خوشبولگاتی تھیں۔ •

جب آپ خانہ کعبہ کو ہدی جھیجتے تھے تو وہ ان کے گلے کا قلادہ بٹتی تھیں۔ 🍳

## 13 ـ سيّده فاطمه فاللها كفضائل:

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: '' فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔'' 🔞

سیّدہ عائشہ زبی ﷺ فرماتی ہیں: میں نے سیّدہ فاطمہ بنت رسول الله طبیّعی ہے بڑھ کر سیرت کر داراور اُٹھنے بیٹھنے ، حال اور ڈ ھال میں رسول اللّٰد طِلْتَطَاتِیْ کے مشابہ کسی ایک کونہیں و یکھا۔سیّدہ عائشہ و فائٹیا فرماتی ہیں: فاطمہ و فائٹیا جب رسول الله طفی این کے یاس آتیں تو آ پ کھڑے ہو جاتے ، انہیں بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔اس طرح جب حضور نبی ا کرم طنیکاتی ان کے پاس جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتیں ، اور آپ کو بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ پر بٹھا تیں۔ جب نبی اکرم ﷺ بیار ہوئے تو فاطمہ رہاٹی آپ کے یاس تشریف لائیں اور آپ کو جھک کو بوسہ دیا اور سراُ ٹھا کررو نے لگیں۔ پھر دوسری بار آپ پر جھکیں تو سر اُٹھا کر مہننےلگیں ۔ میں نے خیال کیا کہ میں تو انہیں تمام عورتوں سے عقل مند مجھتی ہوں مگریہ تو عام عورتوں جیسی ہیں ( کہ اس حالت میں بھی ہنس رہی ہیں ) جب نبی معظم <u>طنع آی</u>ا فوت ہو گئے تو میں نے ان سے یو چھا: جب آپ نبی کریم طنتے ایم پر جھکی تھیں تو سراُ ٹھا کررونے گی تھیں۔ اور جب دوبارہ جھکی تھیں تو پھر سر اُٹھا کر ہننے گلی تھیں۔ ایسے کیوں کیا؟ سیّدہ فاطمه رفائني نے فرمایا: میں اب بیراز ظاہر کر دیتی ہوں ، مجھےرسول الله ط<u>لبے آ</u>ئے نے خبر دی تھی کن میں اس بیاری سے فوت ہونے والا ہوں۔ '' تو (بین کر) میں رویڑی۔

سنن ابو داؤد، كتاب المناسك، باب الطيب، عند الاحرام، رقم: ١٧٤٥ - البافي رحمه الله نے
 اے"صحیح" کہا ہے۔

سنن ابوداؤد، كتاب المناسك حج، رقم: ١٧٥٧ ـ الباني رحمه الله نے اسے "صحح" كہا ہے۔

صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، رقم: ٣٦٢٤.

پھر آپ طفی آئے نے مجھے خبر دی کہ'' میرے تمام اہل سے تو مجھ کوسب سے پہلے ملے گی۔'' تواس پر میں ہنس پڑی۔ 🍎

رسول الله طلطي آيم نے فرمايا: '' فاطمه ميرے جسم كا نگرا ہے، اس ليے جس نے اسے ناراض كيا تواس نے مجھے ناراض كيا۔'' ؟

## نشبيج وتهليل:

سبیج وہلیل پاک مذہبی زندگی کی مخصوص علامت ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام وُٹیا اُلیدہ اکثر تشبیج وہلیل کیا کرتے تھے۔ سیّدہ فاطمہ وُٹائیا کے آٹا پینے کی وجہ سے ہاتھوں پر نشان پڑ چکے تھے۔ ایک دن نبی کریم طفی آئی کی خدمت میں حاضر ہوئیں ، آپ موجود نہ تھے۔ چنانچے سیّدہ عائشہ وُٹائیما کوصورتِ حال سے آگاہ کرتے ہوئے ایک خادم کا مطالبہ کر دیا۔

آپ علیہ ان کے گھر تشریف کے بتلایا تو آپ طینے آیا ان کے گھر تشریف کے دونوں میاں بیوی آپ کے استقبال کے لیے اُٹھنے لگے تو آپ نے فر مایا: بیٹھے رہو۔اور آپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور فر مایا: کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں جوتم نے مجھ سے سوال کیا تھا؟

دونوں نے کہا: ضرور! آپ نے فرمایا: جب سونے لگو تو تینتیں (۳۳) مرتبہ "سبحان الله" تینتیں (۳۳) مرتبہ "سبحان الله" تینتیں (۳۳) مرتبہ "الحمد لله" اور تینتیں مرتبہ "الله اکبر" کہا کرو۔ بیتمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ ©

(اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے پوری زندگی اس وظیفے کو اپنا معمول بنائے رکھا۔)

سنن ترمذى ، كتاب المناقب، باب ما جاء فى فضل فاطمة رضى الله عنه، رقم: ٣٨٧٢.
 البانى والله في الله عنه، رقم: ٣٨٧٢.

صحيح بخارى، كتاب فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه و سلم، باب مناقب فاطمة رضى
 الله عنها، رقم: ٣٧٦٧.

<sup>◙</sup> سنن ابوداؤد، كتاب الأدب، رقم: ٦٢ . ٥ . الباني رحمه الله نے اسے' صحح،'' كہا ہے۔

صحابہ کرام والدین کی خدمت، اطاعت ، اعانت اور ادب و احترام کا نہایت لحاظ کرتے تھے۔ایک بار کفار نے رسول اللہ طشے آیا ہم گی گردن میں اونٹ کی او جھے ڈال دی۔ سیّدہ فاطمۃ الزہراء خلافیہ دوڑ کے آئیں،اس کو آپ کے اوپر سے اُتار کر پھینک دیا اور کفار کو بُرا بھلا کہا۔ •

## 5 1- 4 1 \_ سيّد ناحسن اورحسين ظائيَّهَا كے فضائل:

سیّدناابوسعید خلیّنهٔ فرماتے ہیں، رسول الله طیّن کی فرمایا: ''حسن اور حسین اہل جنت کے نو جوانوں کے سردار ہیں۔'' 🏖

سیّدنا انس خالفیّهٔ فرماتے ہیں: حسن بن علی خالفہا سے بڑھ کررسول الله طفیّقیَم کے مشابہ کوئی نہ تھا۔

سیّدنا براء خالِنُورُ فرمات بین: رسول اللّه طِنْتَ اَیْمَ نَے حسن اور حسین خالِنْهَا کو دیکھا اور فرمایا: اے اللّه! میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔'' 🌣

## حسن بن على فالحيَّة اورمسلمان كي خدمت كا جذب:

سیّدناحسن بن علی فرائیہا کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کونفل عبادت پرترجیج دیا کرتے تھے۔ایک بارآپ مسجد میں اعتکاف فرما رہے تھے کہ ایک حاجت مندحاضر خدمت ہوا اور اس نے آپ سے اپنی ضرورت پوری کرنے کی درخواست کی۔آپ بے چین ہوکرمعتکف سے باہرتشریف لے آئے اور اس کی ضرورت کو

<sup>•</sup> صحیح بخاری ، کتاب الصلاة ، رقم: ٥٢٠.

سنن ترمذى ، كتاب المناقب ، باب مناقب الحسن والحسين رضى الله عنهما، رقم: ٣٧٦٨\_ سلسلة الصحيحة ، رقم: ٧٩٦٦\_

❸ صحيح بخارى، كتاب فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، باب مناقب الحسن والحسين رضى الله عنهما، رقم: ٣٧٥٢.

سنن ترمذی، أيضاً، رقم: ٣٧٦٩ - البانی برالله نے اسے (حسن) کہا ہے۔

المستح نشائل المال المستحر ال

پوراکرنے کے بعد فرمایا:''کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پوراکرنا میرے نزدیک ایک مہینہ کے اعتکاف سے بہتر ہے۔'' 🏚

صلح پیندی:

ہ تخصرت طبیع کے سیّدنا حسن بن علی خالتی کو دیکھا تو دورانِ خطبہ ارشاد فرمایا: ''میرا یہ بچیسردار ہے،امید ہے کہ الله تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوگروہوں کے درمیان صلح کرا دےگا۔''€

(چنانچہ سیّدنا معاویہ اور علی فیالٹیما کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو حسن فیالٹیمائے نے اپنے دورِ خلافت میں باپ سے ملی خلافت معاویہ فیالٹیمائے کے حوالے کر کے دو جماعتوں کے درمیان جھگڑا ختم کرا دیا۔)●

## 16۔ سیّدنا جعفر طیار خالتین کے فضائل:

سیّدنا ابو ہر رہ وضائِفۂ فرماتے ہیں ، رسول الله طشیّقی نے فرمایا: ''میں نے (خواب میں )جعفر رخالیّۂ کوفرشتوں کے ساتھ جنت میں اُڑتے دیکھاہے۔'' 🌣

سیّدنا براء بن عازب فرماتے ہیں، رسول اللّه طلطیّ ہے سیّدنا جعفر وُلاَلیّهٔ بن ابی طالب سے فرمایا:''تم سیرت اور صورت میں میرے مثابہ ہو۔'' ۖ

## مهمان نوازی:

سیّدنا ابو ہر رہ وخالٹیئہ بیان کرتے ہیں ..........مسینوں کے حق میں سب سے زیادہ بہتر شخص جعفر بن ابو طالب تھے۔ وہ ہمیں لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں کھانا کھلایا

<sup>1</sup> تاریخ اسلام: ۳٥٠/۱ بحواله ابن عساکر: ۲۱٤/٤.

<sup>2</sup> صحيح بخاري ، كتاب الفتن، رقم: ٧١٠٩.

۵ صحیح بخاری ، باب مناقب الحسن والحسین ، رقم: ۳۷٤٦.

سنن ترمذى كتاب المناقب ، باب مناقب جعفر بن ابى طالب رضى الله عنه ، رقم: ٣٧٦٣ـ
 سلسلة الصحيحة ، رقم: ٢٢٢٦ .

<sup>5</sup> صحیح بخاری ، کتاب الصلح، باب کیف یکتب ، رقم: ۳٦۹۹.

کی سے فضائل اعمال کی ہے۔ اور ہم اسے بیار (کی وغیرہ کی) کی لایا کرتے سے اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی پھر وہ اسے بیاڑ دیتے تھے اور ہم اسے جیاٹ لیتے

## 17۔ سیرنا معاذبن جبل خالٹی کے فضائل:

سیّدنا انس بن ما لک وُلِیْنَهٔ فرماتے ہیں: رسول اللّه طِنْنَائِیْمَ نے فرمایا: ''میری اُمت میں سب سے زیادہ حلال وحرام کے ماننے والے معاذ بن جبل ہیں۔''●

سیّدنا انس رضائفۂ فرماتے ہیں، رسول الله طفیٰ اَدِیّا کے زمانہ مبارک میں جار صحابہ کرام وُٹیٰ اللہ من نے قرآن جمع کیا، وہ سب انصاری تھے۔سیّدنا ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابوزید (وُٹیٰ اللہ م) تھے۔ €

سیّدنا ابو ہریرہ وُلِیْمُوُ فرماتے ہیں، رسول الله طَفِیَمَیّم نے فرمایا: ''معاذ بن جبل اچھے آ دمی ہیں۔'' 🌣

## نصيحتين:

عبداللہ بن سلمہ رائٹیا ہے ہیں: ایک آ دمی نے سیّدنا معاذ بن جبل دخائی کی خدمت میں عرض کیا، جھے کچھ سکھا دیں۔ تو فرمایا: تم میری بات مانو گے؟ اس نے کہا: ضرور مانوں گا۔ فرمایا: کبھی روزہ رکھا کرو، کبھی افطار کیا کرو۔ اور رات کو کچھ حصہ نماز پڑھا کرواور کچھ سو عالت اسلام جایا کرو۔ اور کمائی کرواور گناہ نہ کرو۔ اور تم پوری کوشش کرو کہ تمہاری موت حالت اسلام میں آئے اور مظلوم کی بدد عاسے بچو۔' ہ

- 1 صحیح بخاری ، کتاب المناقب ، رقم: ۳۷۰۸.
- سنن ترمذی ، کتاب المناقب ، باب مناقب معاذ بن جبل رضی الله عنه ، رقم: ۳۷۹۰ البانی ترانشد نے اسے "صحیح" کہا ہے۔
  - ❸ صحیح البخاری، کتاب مناقب الانصار، باب مناقب زید بن ثابت، رقم: ۳۸۱۰.
    - **4** سنن ترمذی، رقم: ۳۷۹۰ البانی *جاللی* نے اسے "صحیح" کہاہے۔
      - حلية الأولياء: ٢٣٣/١.

#### 8 أ\_سيرنا سعد بن معا ذر الله:

سیّدنا البراء رضی اللهٔ فرماتے ہیں: رسول الله طَشِیَطَیْمُ کوریشی کیڑ اتحفہ میں دیا گیا، تو لوگ اس کی نرمی پر تعجب کرنے ہو، اس کی نرمی پر تعجب کرنے ہو، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے زیادہ خوبصورت ہیں۔'' 🏚

سیّدنا جابر ر النَّهُ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله طفی میّن جب لوگوں کے سامنے سیّدنا معا ذر النَّهُ کا جنازہ پڑا ہوا تھا تو آپ طفی میّن نے فرمایا:''سعد کے لیے الله تعالیٰ کاعرش لرزگیا ہے۔' ﴾

سیّدناانس خِلیْنَهُ فرماتے ہیں: جب سیّدنا سعد خِلیْهُ بن معاف کا جنازہ اُٹھایا گیا تو منافقین کہنے لگے: اس کا جنازہ کتنا ہلکا ہے، یہ بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کی وجہ سے ہے۔ نبی معظم طِلْنَا ہِنَا کُواس بات کا پتہ چلا تو آپ طِلْنَا ہَا نَا نَا فَر مایا:''ان کوفر شتے اُٹھائے ہوئے ہیں۔'' او فطع علائق : قطع علائق :

کوئی بھی انسان مال و دولت سے بے نیاز ہوسکتا ہے ، استقامت اور عزم واستقلال سے کام لے تو مصائب کو بھی بآسانی گوارا کرسکتا ہے لیکن ماں باپ ، بہن بھائی ، اعزہ و اقارب اور اہل وعیال سے ناطنہ بیں توڑسکتا ۔ لیکن جب کوئی اپنارشتہ صرف رب تعالی سے جوڑے تواس کو بھی بھی بیر شتے توڑنے پڑجاتے ہیں۔

صحابہ کرام ٹٹی کہت اسلام لائے تو حالات نے ان کواس رشتے کے توڑنے پر مجبور کیا اور ایمان واسلام کے لیے انہوں نے آسانی کے ساتھ اس کو گوارا کر لیا۔ دیکھیں! اسیرانِ غزوہ بنوقریظہ گرفتار ہوکر آئے ۔ان میں بنوقریظہ کے لوگ بھی تھے جوفنبیلہ اوس کے حلیف

صحيح البخارى، كتاب مناقب الانصار، باب مناقب سعد بن معاذ رضى الله عنه، رقم: ٣٨٠٢.

<sup>2</sup> صحيح البخاري، رقم: ٣٨٠٣.

سنن الترمذي ، كتاب المناقب، باب مناقب سعد بن معاذ رضى الله عنه، رقم: ٩٨٤٩ ـ ٣٨٤٩ لباني والله عنه، رقم: ٩٨٤٩ ـ

الله على المال المال المال المال المال المال المال المال المال المحابة المحمد المرحرب مين حليفول مين بالكل برادرانه تعلقات بيدا هو جائے تھے ليكن جب رسول الله طلق الله على ال

## 19 ـ سيّد نا ابي بن كعب رضي عنه كے فضائل:

سیّدناانس وَلِیّنَهُ فرماتے ہیں، رسول الله طِیّنَ آنے ابی بن کعب وَلِیّهُ سے فرمایا:

"بلاشبه الله تعالی نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تجھے "سورة البینه" پڑھ کرسناوں۔" سیّدنا ابی

بن کعب وَلِیْهُ نے بوچھا: کیا الله نے میرانام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "ہاں۔" تو اس پر
سیّدنا ابی بن کعب وَلِیّهُ (خوثی سے)روبڑے۔

سیّدناانس بن ما لک وَ اللّهُ فرماتے ہیں، رسول اللّه طَنْعَ آیم نے فرمایا: ''میری اُمت میں قرآن کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب وَ اللّهُ ہیں۔'' اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ طَلِيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

ایک باررسول الله طفی این نے سیّدنا ابی بن کعب رفی النی کوزکو قر وصول کرنے کے لیے بھیجا، وہ ایک سحا بی کے پاس آئے، اور انہوں نے تمام اونٹ حاضر کردیے وہ سب کا جائزہ لے کر بولے کر بولے کہتم کوصرف ایک بچہ دینا ہوگا۔'' بولے :'' نہ تو وہ سواری کے قابل ہے، نہ دودھ دیتا ہے، یہ جوان خربہ اونٹی حاضر ہے۔ بولے: جب تک مجھ کو حکم نہ دیا جائے میں اس کو قبول نہیں کرسکتا۔ رسول الله طفی آئے تم سے قریب ہی ہیں۔'' اگرتم چاہوتو خود آپ کی خدمت میں اس اونٹی کو پیش کر سکتے ہو، اگر آپ طفی آئے تم نے قبول فرما لیا تو میں بھی قبول کر خدمت میں اس اونٹی کو پیش کر سکتے ہو، اگر آپ طفی آئے تم

**<sup>1</sup>** صحیح بخاری ، کتاب المغازی ، رقم: ٤١٢١.

عصحيح البخارى ، كتاب التفسير، سورة ﴿ لَمُ يَكُن ﴾ ، رقم: ٩٥٩.

<sup>◙</sup> سنن ترمذي، كتاب المناقب، رقم: ٣٧٩٠ ـ الباني برالله نے اسے "صحيح"كها ہے۔

سیّدناعبداللّه بن عمر وَاللّهٔ اِن سیّدنا ابو ہریرہ وَاللّهٔ سے کہا: اے ابو ہریرہ! تم ہم سے زیادہ یا در کھتے زیادہ رسول اللّه ﷺ کی صحبت میں رہتے تھے اور حدیث رسول بھی ہم سے زیادہ یا در کھتے ہوں ۔ ﴾

سیّدنا ابو ہریہ ہو ہو ہی نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے آپ
سے بہت سی احادیث اب تک سی ہیں، لیکن میں انہیں بھول جاتا ہوں۔ آنحضرت طیّن اللہ ایک نے آپ
نے فرمایا:''اپنی جادر پھیلاؤ'' میں نے جادر پھیلا دی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں
ایک لپ بھر کر ڈال دی اور فرمایا:''اسے اپنے بدن پرلگا لو'' چنا نچہ میں نے لگالیا اور اس
کے بعد بھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ ●

## خدمت رسول طلقي عليم:

صحابہ کرام رسول اللہ طلع علیہ کی خدمت کو اپنا سب سے بڑا شرف خیال کرتے تھے۔

- سنن ابو داؤد، كتاب الزكوة، رقم: ١٨٥٤ ـ البانى رحمه الله نے اسے "حسن "كہا ہے ـ
- € سنن الترمذى ، كتباب السناقب، باب مناقب ابى هريرة رضى الله عنه، رقم: ٣٨٣٦ـ
   البانى والله في السين عنه والمساعد " لها به المساعد " لها به المساعد البانى والله عنه ، وقم: ٣٨٣٦ـ
  - 3 صحیح بخاری ، کتاب المناقب، رقم: ٣٦٤٨.

کی سے فضائل اندال کی فیائل الصحابة کی فیائل الصحابة کی سے فضائل الصحابة کی سے فضائل الصحابة کی متعدد صحابہ نے آپ کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سیّدنا ابو ہریرہ رُٹائین بھی ہمیشہ خدمت مبارک میں حاضر رہتے تھے ، اکثر بیشرف حاصل ہوتا کہ جب آپ رفع ضرورت کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ کسی طشت یا کوزہ میں پانی لاتے اور آپ وضو کرتے۔ 4

## اہل بیت اور رسول اللہ طلع اللہ علیہ کے اعزہ وا قارب کی عزیت و محبت:

رسول الله طن عَلَيْهِ كَ تَعلق سے صحابہ كرام اہل بيت رفخ الله كو بھى نہايت عزت ومحبت كرتے ہے۔ ايك دن سيّدنا ابو ہريرہ والله أمام حسن والله أست على اور كہا كه '' ذرا پيك كھوليے جہاں رسول الله طن عَلَيْهِ نے بوسه دیا تھا، وہيں ميں بوسه دوں گا، چنانچه انہوں نے پيك كھولا اور انہوں نے وہيں بوسه دیا۔ ﴿

## ماں باپ کے ساتھ سلوک:

مروان اکثر سیّدنا ابو ہریرہ وٹی نیئی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا کرتا تھا، اس تعلق سے وہ ایک بار

ذی الحلیفہ میں مقیم تھے اور ان کی والدہ الگ دوسرے گھر میں تھیں۔ جب وہ اپنے گھر سے
نکلتے تو ان کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے'' السلام علیم یا امتاہ ورحمۃ اللہ و بر کاتۂ'
وہ فرماتی:'' وعلیک یابنی ورحمۃ اللہ و بر کاتۂ'' پھر وہ فرماتے:'' اللہ تم پر اسی طرح رحم کرے
جس طرح تم نے بچپن میں مجھ کو پالا۔'' وہ جواب دیتیں کہ اللہ تم پر بھی اسی طرح رحم کرے
جس طرح تم نے بڑے ہو کر میرے ساتھ سلوک کیا۔'' جب گھر میں داخل ہوتے تب بھی
اسی طرح آ داب بجالاتے۔ ●

ان کی والدہ جب تک زندہ رہیں انہوں نے ان کوچپوڑ کر حج کرنا پیندنہیں کیا۔ 🌣

سنن ابو داؤد، كتاب الطهارة، رقم: ٥٥\_ البافي رحمه الله نے است (حسن) كها ہے۔

**②** مسند احمد: ٤٨٨/٢ صحيح ابن حبان ، رقم: ٥٥٩٣ ابن حبان نے اسے ' محیح'' کہا ہے۔

<sup>3</sup> الأدب المفرد للبخاري ، باب جزاء الوالدين، رقم: ١٢.

صحیح مسلم، باب ثواب العبد واجره اذا نصح لسیده وأحسن ......

**ذوق** علم:

آپ کوعلم کی بڑی جبحوتھی اوران کا ذوق علم حرص کے درجہ تک پہنچ گیا تھا۔اس طرح وہ چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کے دل میں طلب علم کا یہی درجہ پیدا ہو جائے۔ چنا نچہ ایک دن بازار جا کر لوگوں کو پکارا کہتم کو کس چیز نے مجبور کر رکھا ہے؟ لوگوں نے پوچھا کس شے ہے؟ کہا: وہاں رسول اللہ طبیع آئے آئے کی میراث تقسیم ہورہی ہے اور تم لوگ یہاں بیٹھے ہو! لوگوں نے پوچھا: کہاں تقسیم ہورہی ہے؟ کہا کہ مسجد میں! لوگ دوڑے دوڑے مسجد میں الوگوں نے پوچھا: کہاں تقسیم ہورہی ہے۔اس لیے لوگ لوٹ گئے اور کہا کہ وہاں تو پچھ بھی گئے،لین وہاں کوئی مادی میراث نہ تھی۔اس لیے لوگ لوٹ گئے اور کہا کہ وہاں تو پچھ بھی مشغول ہیں ، پچھ طلال وحرام پر گفتگو کر رہے ہیں ۔ بولے: تم لوگوں پر افسوں ہے یہی تو مشغول ہیں ، پچھ طلال وحرام پر گفتگو کر رہے ہیں ۔ بولے: تم لوگوں پر افسوس ہے یہی تو مشغول ہیں ، پچھ طلال وحرام پر گفتگو کر رہے ہیں ۔ بولے: تم لوگوں پر افسوس ہے یہی تو مشغول ہیں ، پچھ طلال وحرام پر گفتگو کر رہے ہیں ۔ بولے: تم لوگوں پر افسوس ہے یہی تو مشغول ہیں ، پچھ طلال وحرام پر گفتگو کر رہے ہیں ۔ بولے: تم لوگوں پر افسوس ہے یہی تو مشغول ہیں ، پھی میراث ہے۔ •

#### محبت رسول طلتياعايم:

**<sup>1</sup>** طبراني اوسط: ۲۲۱/۱. 🔻 🛭 صحيح بخاري ، كتاب الأطعمة ، رقم: ١٤٥.



#### اخلاق وعادات:

سیّدنا ابو ہریرہ وُٹی ٹیئی خیبر میں دارالاِ سلام آئے اس حساب سے ان کواڑھائی تین سال صحبت نبوی سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ اگر چہ بظاہر بیدمدت کم معلوم ہوتی ہے لیکن اس حیثیت سے کہ اس مدت میں سفر وحضر، خلوت وجلوت میں ایک لمحہ کے لیے بھی خدمت اقد س سے جدا نہ ہوئے اور اس قلیل مدت میں جو لمحات بھی میسر آئے ان سے بورا فائدہ اُٹھایا۔ یہ تھوڑی مدت کیفیت کے اعتبار سے بڑی طویل مدت کے برابر ہوجاتی ہے۔ اس ملازمت رسول طفی آئے کا بہت گرارنگ چڑھا ملازمت رسول طفی تعلیمات نبوی طفی آئے کا بہت گرارنگ چڑھا تھا اور آپ اسلامی تعلیمات کا مکمل نمونہ بن گئے تھے۔ 6

## 21\_سيّدنا عبدالله بن عمر فالنَّهُ الله عنوالله عبدالله بن

سیّدناا بن عمر ذلائی فرماتے ہیں ، میں نے خوا ب میں دیکھا گویا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک گلڑا ہے۔ میں جنت کے جس مقام کی طرف اشارہ کرتا ہوں وہ مجھے اس طرف لے کراُڑ جاتا ہے ، میں نے بیخواب اُم المؤمنین سیّدہ هفصه وظائی ہے بیان کیا۔انہوں نے نبی رحمت مطابع ہے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا: ''آپ کا بھائی نیک آ دمی ہے۔''یا فرمایا: ''عبداللہ نیک آ دمی ہے۔'' یا فرمایا: ''عبداللہ نیک آ دمی ہے۔'' ی

نبی کریم طنطی آنے فرمایا:''عبداللہ بہت اچھالڑ کا ہے۔ کاش رات میں وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتا۔''سالم نے بیان کیا ،سیّدناعبداللہ ڈٹائٹی اس کے بعدرات میں بہت کم سویا کرتے یہ '' ہے

<sup>•</sup> سير أعلام النبلاء: ٣/ ٩ ١٥.

سنن ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، رقم: ٥٨٢٥ـ البانی الله عنهما، رقم: ٥٨٢٥ـ البانی والله في الله عنهما، رقم: ٥٨٢٥ـ البانی والله في الله عنهما، رقم: ٥٨٢٥ـ البانی والله في الله عنهما، رقم: ٥٨٢٥ـ الله عنهما، رقم: ٥٨٢٥ـ الله عنهما، رقم: ٥٨٢٥ـ الله عنهما، رقم: ٥٨٤٠ الله عنهما، والله عنهما، وا

❸ صحيح بخارى ، كتاب فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، باب مناقب عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما، رقم: ٣٧٣٩.



صحابہ کرام و گناہیہ جس شوق ومستعدی کے ساتھ نماز مفروضہ ادا فر ماتے تھے، اسی طرح نوافل ، اشراق ، کسوف اور دوسری نمازوں کا اہتمام فر ماتے عبداللہ بن عمر و الله سفر میں ہوتے تھے تو سواری کے اوپر ہی بیٹھے بیٹھے نفل نمازیں پڑھ لیتے تھے اور اس کو رسول اللہ مطبق کی سنت سبھتے تھے۔ 6

#### یا بندی جماعت:

سیّدنا عبدالله بن عمر رفیانیّهٔ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک شب نمازعشاء کے لیے رسول الله طفیّقیّم کا انتظار کررہے تھے، ایک تہائی رات گزرگی تو آپ تشریف لائے اور فر مایا کہ ''اگر امت پرشاق نہ گزرتا تو میں اسی وقت نما زِعشاءادا کرتا۔''

## اینے بہترین مال کا انفاق:

سیّدنا عبدالله بن عمر وُلِیَّیُهٔ کا معمول تھا کہ ان کوا پنی چیز جو پسند آتی اس کواللہ کی راہ میں دے دیتے۔ایک بارسفر حج میں تھے کہ اپنی اونٹنی کی حال پسند آئی تو اس سے اتر گئے اورا پنے غلام نافع سے کہا کہ اس کوقر بانی کے جانوروں میں داخل کرلو۔ ●

#### انتباع سنت:

رسول الله طنی آیم کی سنت کے اتباع میں تمام صحابہ کرام وَثَنَ اَتَدَیْم سے سیّد نا عبدالله بن عمر وَالنّه بن عمر وَالنّه خاص طور پر ممتاز تھے، رسول الله طنی آیم جب سفر حج سے واپس آئے تو مسجد کے درواز ہ پر ناقہ کو بٹھا کر پہلے دورکعت نماز ادا فرمائی ، پھر گھر کے اندرتشریف لے گئے۔ اس کے بعد عبدالله بن عمر وَالنّهُ اِن بھی یہی معمول کرلیا۔ ۴

- صحیح مسلم، کتاب الصلواة ، رقم: ٧٠٠/٣١.
- عصحيح مسلم، كتاب المساجد، رقم: ٢٢٠/ ٦٣٩.
  - 3 طبقات ابن سعد، تذكر عبدالله بن عمر.
- **4** سنن ابو داؤد، كتاب الجهاد، رقم: ۲۷۸۲\_ علامهالباني رحمهاللدنے اسے'' حس صحيح'' كہاہے۔

و المستحم المال المال المستحم المستحم

زرد رنگ کا خضاب ،لگاتے تھے۔ اور فرماتے کہ میں نے رسول اللہ طلط اللہ علیہ کو ایسا کرتے دیکھاہے۔ 🍑

ا تباع سنت کے واقعات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ لیکن پیرمقام تفصیل نہ ہے۔

## گرىيەد بكا:

الله تعالی نے صحابہ کرام مُحَالَیٰہ کے دلوں کوموم کی طرح نرم وگداز کر دیا تھا، اس لیے جب رسول الله طفی آیم کے خطبات ومواعظ سنتے ، قران مجید پڑھتے یا خشیت الہی کا موقع آتا تو ان پر رفت طاری ہو جاتی اور آئھوں سے بے اختیار آنسونکل پڑتے۔عبدالله بن عمر طاقی جب قرآنِ مجید کی یہ آیت ﴿ اَلَهُ مِنَانِ لِللَّاٰذِینَ اُمَنُوْ اَنْ تَحْفَشَعَ قُلُو بُهُمُ مُ لِللّٰ اِللّٰ کِو اللّٰہ ﴾ (الحدید: ٦٦) ''کیاان لوگوں کے لیے جوابیان لائے ابھی وہ وفت نہیں آیا کہ اللّٰہ کے ذکر پران کے دل گداز ہوں۔' پڑھتے تھے تو بے اختیار رو پڑتے تھے، اور دیر تک روتے رہتے تھے۔ ﴿

## رسول الله طلطيقاتيم كے دوستوں كى عزت اور محبت:

سنن ابو داؤد، كتاب اللباس، رقم: ٦٠٦٤ لباني رحمالله نے اسے "صحيح الاسناد" كہا ہے۔

<sup>2</sup> أسد الغابة ، تذكره عبدالله بن عمر رضي الله عنه.

صحیح بخاری ، کتاب فضائل اصحاب النبی علیه ، رقم: ۳۷۳٤.



## 22 \_ سيّد نا عبدالله بن عباس وَالنَّهُمَا كِ فَضَائل:

سيّدنا عبدالله بن عباس وليني فرمات بين، رسول الله طفّيَة إِنّ في ميرے حق ميں دوبار وعا فرمائی کہ اللہ تعالی مجھے قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ 🏻

سیّدنا ابن عباس خلینیٰ فرماتے ہیں، رسول اللّه طینے ﷺ نے مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور فرمایا:''اے اللہ!اسے حکمت سکھا دے۔'' 🕏

رسول الله طلط الله عليه كالتحام المحمد اورنوا فل ميں شركت:

یہ شوق عبادت اس قدر ترقی کر گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا دل بھی اس سے خالی نه تھا۔ چنانچه عبداللہ بن عباس طالبہا عہد نبوت میں نہایت صغرالسن تھے کیکن اس شوق میں ایک رات اپنی خالہ سیّدہ میمونہ زای ﷺ کے ہاں سوئے ، آ دھی رات ہوئی تو آپ نے اُٹھ کر پہلے سورۃ آل عمران کی چندآ بیتیں تلاوت فرمائیں پھر وضو کر کے نماز شروع کی ۔سیّدنا عبداللہ بنعباس ڈپائیڈ نے بھی ان اعمال کی پیروی کی اور آپ کے پہلومیں کھڑے ہوکرنماز ادا کی 🚭

#### صبر وثبات:

مردوں پرنوحہ و بکارکرنا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، مدتوں مرثیہ خوانی کرناعرب قوم کا قومی شعارتھا، کیکن فیض نبوی نے صحابہ کرام ڈٹی ٹیٹ کو صبر و ثبات کا خوگر بنا دیا تھا۔عبداللہ بن عباس رٹی ٹیڈ ایک سفر میں تھے اسی حالت میں اپنے بھائی فٹم بن عباس رٹی ٹیڈ کے انتقال کی خبرسنی، پہلے'' اِنَّا لِلَّهِ ..... " پڑھا، پھرراستے سے ہٹ کر دور کعت نماز ادا کی ،نماز سے فارغ ہوکراونٹ پرسوار ہوئے اور بیرآیت تلاوت کی:

سنن الترمذي ، كتاب المناقب، باب مناقب عبدالله بن عباس رضى الله عنهما، رقم: ٣٨٢٣ الباني والله نها به "صحيح" كها بـ

<sup>2</sup> صحيح بخاري ، كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب ذكر ابن عباس رضي ۵ صحیح بخاری ، ابواب الوتر، رقم: ۹۹۲. الله عنهما، رقم: ٣٧٥٦.

المستميح ففائل المال من المنظم المنظم

﴿ وَ اسْتَعِينُنُوا بِالصَّابِرِ وَ الصَّلُوةِ وَ إِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخُشِعِيْنَ ﴾

(البقره: ٥٤)

'' (مصیبت میں) صبر اور نماز کا سہارا کیڑو، نماز عجز، خشوع وخضوع کرنے والوں کے علاوہ سب پر گراں ہے۔'' 🏚

## 23 ـ سيّدنا معاويه بن الي سفيان ظاهيم كفضائل:

سيّدنا عبدالرحمٰن بن ابي عميره وظافئهُ فرمات بين: ' نبي كريم السَّفَايَةِ، في سيّدنا معاويد کے حق میں دعا کی:''اے اللہ! اسے مدایت دینے والا ، مدایت یافتہ بنا دے اور لوگوں کو اس کے ذریعہ مدایت نصیب فرما۔'' 🛾

#### فضل وكمال:

علمی اعتبار سے امیر معاویہ خلائیۂ تھی دامن نہ تھے۔ابتدا سے لکھنے پڑھنے میں مہارت رکھتے تھے۔اسی بنا پررسول الله طلط علیہ نے انہیں کا تب وحی بنایا تھا۔

مذهبي علوم ميں اتنا ادراك تھا كەصاحب علم وا فياء صحابه رخى الله ميں شارتھا۔ ●

## خوف وخشيت الهي:

انہیں دنیا کی مختلف آ ز مائشوں میں مبتلا ہونا پڑا، ان کا دل خوف وخشیت الٰہی سے خالی نہ تھا۔ وہ مواخذہ قیامت کے خوف سے لرزہ براندام رہتے تھے اور اس کے عبرت آ موز واقعات س کربہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ 🛮

## امهات المؤمنين كي خدمت:

تمام خلفاء امہات المؤمنين رفخانيه کی خدمت باعث سعادت سجھتے تھے۔ امير

- 1 أسد الغابة ، تذكره قثم بن عباس رضى الله عنه.
- **2** سنن ترمذي، كتاب المناقب ، باب مناقب معاويه بن سفيان رضي الله عنهما ، رقم: ٣٨٤٢\_ سلسلة الصحيحة، رقم: ١٩٦٩.
  - اعلام الموقعيس: ١٣/١. 4 فهرست ابن نديم ، ص: ٣٢.

المستح نضائل انمال المجل المحالية المستح نضائل العالم المحالية المستح نضائل العالم المحالية المستحددة المستحدد المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد ا

معاویہ رخالٹیٰ بھی اس سعادت سے محروم نہ رہے ، وہ ایک ایک مشت ایک ایک لا کھ رقم سیّدہ عا نَشہ رخالٹیٰ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ ۞

#### حق پیندی:

اگرخودامراء وسلاطین میں حق پیندی کا مادہ موجود نہ ہوتو رعایا کی آزادی، نکتہ چینی اور حقوق طبی بالکل بیکار ہے۔لیکن صحابہ کرام کے دور میں خود خلفاء میں حق پیندی کا اس قدر مادہ موجود تھا کہ ہر جائز نکتہ چینی کے سامنے سرتسلیم خم کر دیتے تھے۔ ایک بار ابو مریم ازدی جرائشہ امیر معاویہ فرائشۂ کے دربار میں آئے، ان کو ان کا آنا نا گوار ہوا اور بولے کہ "ہم تبہارے آنے سے خوش نہیں ہوئے۔" انہوں نے کہا کہ" رسول اللہ مطاقی نے فرمایا کہ اللہ جس کو مسلمانوں کا والی بنائے اگروہ ان کی حاجوں سے آئھ بند کر کے پردہ میں بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کی حاجوں کے سامنے پردہ ڈال دے گا۔" امیر معاویہ فرائشۂ پراس کا بیاثر ہوا کہ لوگوں کی حاجت براری کے لیے ایک مستقل شخص مقرر کر دیا۔ ﷺ

## 24\_سيّدنا أسامه بن زيد في النّها ك فضائل:

سیّدنا اُسامہ بن زید فِی پیُما روایت کرتے ہیں، جب رسول الله طِیْنَ اِیْنَ کی بیاری بڑھ گئ تو میں اور دوسرے لوگ مدینہ میں آئے۔ میں رسول الله طِیْنَ اِیْنَ کے پاس حاضر ہوا، آپ اس وقت بات نہیں کر سکتے تھے۔ پس رسول الله طِیْنَ اِینے دونوں ہاتھ مبارک مجھ پررکھتے اور پھر انہیں اُٹھاتے تو میں جان گیا کہ آپ طِیْنَ آئی میرے تن میں دعا فر مارہے ہیں۔ اسیّدہ عائشہ وَنِی پُنِهَ فر ماتی ہیں:

<sup>1</sup> أسد الغابة: ٣٨٧/٤.

**②** سنن ابو داؤد، كتاب الخراج والإمارة ، رقم: ٢٩٤٨ ـ الباني *رحمهاللدني اسي 'صححي*'' كها ہے۔

 <sup>€</sup> سنن ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب أسامه بن زید رضی الله عنهما ، رقم: ۳۸۱۷\_
 البانی ترالله نے اسے "حسن" کہا ہے۔

کی سیح فضائل اندال کی کی در 601 کی کی کتاب فضائل الصحابة کی کتاب فضائل الصحابة کی کی کتیب فضائل الصحابة کی کتی سیخے ) تو سیّدہ عائشہ زلیا ٹیٹھانے کہا: مجھے دیں میں صاف کر دیتی ہوں ، تو آپ نے ارشاد فر مایا: ''اے عائشہ! تو اسے محبت کر ، اس لیے کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔'' • •

#### سومواراورجعرات کے روز ہے:

رسول الله طلط آیا ان دونوں دنوں کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ'' ان دونوں دنوں میں الله تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔'' بعض صحابہ نے بھی اس کا التزام کرلیا تھا۔ چنانچہ ایک دن سیّدنا اُسامہ زلی تھے وادی قریل کو گئے ، اور ان دنوں کے روزے رکھے ، غلام نے کہا ، آپ تو بوڑھے ہیں ، ان دونوں میں کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ بولے:''رسول الله طلط آیا آن دونوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔' چ

## 25 ـ سيّدنا انس خاليّه، كے فضائل:

سیّدناانس خِلِیْنَیْ فرماتے ہیں: رسول الله طلیّ آیم (ہمارے پاس سے) گزرے تو میری والدہ اُم سلیم خِلِیْنِیَا نے آپ طلیّ آیم کی آ وازس کرعرض کیا: الله کے رسول! میرے والدین آپ پرقربان ہوں، بیمیرا چھوٹا ساانس ہے، تو آپ طلیّ آیم نے میرے لیے تین دعا ئیں گی: ان دو کی قبولیت تو میں دنیا میں د کیج چکا ہوں، اور تیسری کی آخرت میں اُمیدر کھتا ہوں۔ ان دو کی قبولیت تو میں دنیا میں د کیج چکا ہوں، اور تیسری کی آخرت میں اُمیدر کھتا ہوں۔ ا

## یا بندی جماعت:

سیّدنا انس ڈاٹنیۂ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ڈنٹائیڈ ہم عشاء کا انتظاراتنی دیر تک کرتے تھے کہ نیند کے مارےان کی گردنیں جھک جاتی تھیں ۔ ۞

سنن الترمذى ، أيضاً ، رقم: ٣٨١٨ ـ البانى والله نے اسے "صحيح" كہا ہے۔

سنن ابو داؤد، كتاب الصوم، رقم: ٢٤٣٦ ـ الباني رحمه الله نے اسے (محیح، کہا ہے۔

 <sup>€</sup> سنن ترمذی، كتاب المناقب، باب مناقب انس بن مالك رضى الله عنه، رقم: ٣٨٢٧\_
 البانى تراشد نے اسے "صحیح" کہا ہے۔

**<sup>4</sup>** سنن ابو داؤد، كتاب الطهارة ، رقم: ٢٠٠ ـ البانى رحمهالله نے اسے 'صحح'' كہا ہے۔



## محبت رسول طلقي عليهم :

آپ مطنع ایم کو جو چیز محبوب ہوتی وہ آپ کی محبت کی وجہ سے صحابہ کرام ڈٹٹا کٹیم کو بھی محبوب ہوجاتی۔ کو بھی اس کو نہایت پسند محبوب ہوجاتی۔ کدو آپ کو بہت مرغوب تھا، اس لیے سیّدنا انس ڈٹائٹی بھی اس کو نہایت پسند فرماتے تھے۔ 4

# 26\_سیّدنا خالدین ولید رضیّنهٔ کے فضائل:

آپ ﷺ نے فرمایا:''سیّد ناخالدین ولیداللّٰد کا اچھا بندہ ہے، اور اللّٰہ کی تلواروں

میں سےایک تلوار ہے۔'' 😉

خالد بن وليد خالله، كم ہاتھ يرفتح:

سیّدنا انس بڑائیۂ فرماتے ہیں کہ (جنگ مؤتہ) سے زید، جعفر اور عبد اللہ بن رواحہ کی شہادت کی اطلاع آنے پر آپ طیٹے آئی نے ہمیں (مدینہ منورہ میں) ان کی شہادت کی اطلاع دی تھی۔ آپ طیٹے آئی نے فرمایا: پہلے زید بن حارثہ نے جھنڈ الٹھایا انھیں شہید کردیا گیا۔ پھر جعفر نے جھنڈ الیا تو وہ بھی شہید ہوگئے۔ پھر عبد الله بن رواحہ نے جھنڈ الیا وہ بھی شہید ہوگئے۔ پھر عبد الله بن رواحہ نے جھنڈ الیا وہ بھی شہید ہوگئے۔ پھر عبد الله بن رواحہ نے جھنڈ الیا کہ پھر الله کہ کھول سے آنسو جاری تھے (پھر فرمایا) کہ پھر الله کی تلواروں میں سے ایک تلوار (یعنی خالد بن ولید) نے جھنڈ اپکڑ لیا پھر ان کے ہاتھوں جنگ ہوگئے۔ ۞

## 27\_سيّد نامصعب بن عمير ضاعه كفضائل:

جب سیّدنا مصعب بن عمیر رضائیّهٔ فوت (شہید) ہوئے تو انہوں نے صرف ایک چا در چھوڑی ۔صحابہ (کفن دیتے وقت) جب اس چا در کے ساتھ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور جب پاؤں ڈھانپتے تو سرنگا ہو جاتا۔ رسول اللّہ طلط ایکا نے فرمایا:''ان کا سر

- سنن ترمذی ، کتاب الأطعمة ، رقم: ۱۸۵۰ ـ البانی رحمه الله نے اسے "صحیح" کہا ہے۔
- € سنن ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب خالد بن ولید رضی الله عنه، رقم: ٣٨٤٦\_
   البانی تراشی نے اسے "صحیح" کہا ہے۔
  - 3 صحيح بخارى، كتاب المناقب، رقم: ٣٧٥٧.

المستحمين فضائل المال المستحمين فضائل السحابة المستحمين فضائل المستحمين فضائل المستحمين المستحمي

ڈ ھانپ دو،اور پاؤں پراذخر گھاس ر کھ دو۔'' **0** 

#### لباس:

#### غربت وافلاس:

صحابہ کرام ڈٹٹائیٹ نہایت فقر و فاقہ اورغربت وافلاس کی زندگی بسر کرتے تھے۔سیّدنا مصعب بن عمر غزوہ احد میں شہید ہوئے تو کفن تک میسر نہ تھا، بدن پرصرف ایک چا درتھی اسی کا کفن بنایا گیا ،لیکن وہ اس قدر مختصرتھی کہ سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں چھپاتے تھے تو سر پر کچھنہیں رہتا تھا، بالآخر آپ ملتے آئی نے فرمایا کہ چا در سے سرکواور یاؤں کواذخرگھاس سے چھیا دو۔''€

## 28 ـ سيّد نا ابوموسىٰ اشعرى خِالنَّهُ كِ فَضَائل:

سیّدنا ابوموسیٰ اشعری رفائنیهٔ فرماتے ہیں، رسول اللّه طِنْفَامَایَا نے فرمایا: ''اے ابوموسیٰ! تجھ کو آل داؤد کی خوش الحانیوں میں سے خوش الحانی دی گئی ہے۔'' 🌣

#### يا بندى جماعت:

سیّدنا ابوموسیٰ اشعری وُلِیَّنَهٔ اوران کے رفقائے سفر جب مدینه آئے تو بقیع بطحان میں قیام کیا ، وہاں سے اگر چہتمام لوگ نمازعشاء میں شریک نہیں ہو سکتے تھے تاہم باری باندھ لی تھی اورا پنی باری پرلوگ آگر آپ طِیْنَا کَا اِللہِ عَلَیْ اَللہِ عَلَیْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

- سنن ترمذى، كتاب المناقب، باب مناقب مصعب بن عمير رضى الله عنه، رقم: ٣٨٥٣ـ البانى والله عنه، رضى الله عنه.
  - 🛭 صحیح بخاری ، کتاب المغازی ، رقم: ٥٤٠٤، ٤٠٤٧.
- **4** صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن ، رقم: ٤٨ . o . .
  - 5 صحیح بخاری ، کتاب مواقیت الصلاة ، رقم: ٥٦٧.



#### تلاوت ِقرآن:

سیّدنا ابوموسیٰ الاشعری بنالیّهٔ خوش الحان تھے۔ بلکہ بیآ پ ہی کی خصوصیت نہیں ،خوش الحانی ان کے تمام قبیلہ کا وصف امتیازی تھا۔ رسول الله طشی آیم فرمایا کرتے تھے کہ'' رات کو جب قبیلہ اشعری کے لوگ آتے ہیں تو میں ان کی قرآن خوانی ہی سے ان کے جائے قیام کو پیچان لیتا ہوں۔''

ابوعثمان مھدی کا بیان ہے کہ'' میں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا ہے کیکن میں نے چنگ و بربط کی آ واز کو بھی ابوموسیٰ اشعری رفائٹیئر کی خوش الحانی سے بہتر نہیں پایا۔وہ ہم کونماز فجر پڑھاتے تھے تو جی جاہتا تھا کہ پوری سورہُ بقرہ پڑھ ڈالتے۔'' ہ

## شوق زيارت رسول الله طلطيَّاليم :

صحابہ کرام کے دل رسول اللہ طلط آئیم کے شوق زیارت سے لبریز تھے۔اس لیے جب زیارت کا اظہار مقدس نغمہ شجیوں کی زیارت کا اظہار مقدس نغمہ شجیوں کی صورت میں ہوتا۔سیّدنا ابوموسیٰ اشعری ڈھائیئہ جب اپنے رفقاء کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچ تو سب ہم آ ہنگ ہوکر زبانی شوق سے بیر جزیر طبخے لگے:

((غدا نلقى الأحبه محمداً وحزبه.))

''ہم کل اپنے دوستوں لینی محمد طشے اور ان کے گروہ سے ملیں گے۔' ●

### يا بندى عهد:

معاہدہ تو ایک بڑی چیز ہے صحابہ کرام معمولی وعدے کو بھی لازمی طور پر پورا کرتے تھے۔ایک مرتبہ سیّدنا ابوموسیٰ اشعری خلائیۂ نے انس خلائیۂ سے کہا کہ'' میں فلاں دن سفر کرنے والا ہوں، میرے سفر کا سامان کر دو۔'' انہوں نے سامان کرنا شروع کر دیا جب روانگی کا

- صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل الاشعريين، رقم: ٢٤٩٩/١٦٦.
  - 2 الاستيعاب ، تذكره عبدالرحمن بن مل.
    - **3** مسند احمد: ۲۲۳/۳.

المجال المال المال المال المحال المحال المحالة المحال المحال

سیّدہ عائشہ وظائنہ وظائنہ میں: مجھے جتنا رشک سیّدہ خدیجہ وظائنہا پر ہے کسی اورعورت پر نہیں، حالانکہ رسول اللہ طائعہ کے بیان نے مجھ سے زکاح ان کی وفات کے بعد کیا تھا، یہاس لیے کہ رسول اللہ طائعہ کیا تھا، یہات زیادہ ذکر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدیجہ کے لیے جنت کے موتی سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دینے کا حکم دیا جس میں نہ شوروغل ہے اور نہ کوئی تکلیف ہے۔ ●

## سيرت پرايك نظر:

سب سے پہلی شادی سیّرہ خدیجہ وظافیہا کے ساتھ ہوئی۔ یہ خاندان قریش کی ایک چالیس سالہ اور پا کیزہ اخلاق خاتون تھیں۔ طاہرہ ان کا لقب تھا۔ پانچویں پشت پررسول اللہ طلق آئے ہے۔ ان کے والدخویلد ایک معزز قریثی اور یہ خود بڑی صاحب ثروت تھیں۔ ان کی پہلی شادی ابو ہالہ بن زندہ تمیمی سے ہوئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد عتیق ابن عائذ کے ساتھ عقد ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد آنخضرت ملتے آئے تھا۔ میں آئیں۔ اس وقت سیّدہ خدیجہ وٹائٹی کا س چالیس سال کا تھا اور رسول اللہ طلتے آئے کے عقد میں آئیں۔ اس وقت سیّدہ خدیجہ وٹائٹی کا س چالیس سال کا تھا اور رسول اللہ طلتے آئے کے تھیں۔ کے بیس سال کا۔ ایک کے سوا آنخضرت ملتے تھیں۔

طبقات ابن سعد، تذكره ابو موسىٰ اشعرى رضى الله عنه.

صحيح البخارى، كتاب المناقب الانصار، باب تزويج النبى صلى الله عليه وسلم خديجة و فضلها رضى الله عنها ، رقم: ٣٨١٧، ٣٨١٩.

کی سیح فضائل اندال کی از فران سے بڑی محبت تھی۔ ان کی زندگی بھر دوسرا نکاح نہیں فر مایا۔ ہجرت ملی سیاح کی سال پہلے مکہ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ گوان کے بعد رسول الله طلیح آئے کی سال پہلے مکہ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ گوان کے بعد رسول الله طلیح آئے کے متعدد شادیاں کی محبت کانقش ہمیشہ دل پر قائم رہا۔ •

## 30 ـ سيّدنا ابو ذرغفاري ذائيرُ ك فضائل:

سیّدنا ابو ذرغفاری ڈاٹئیئا نے آپ ملین اللہ کی باتیں سنیں اور وہیں اسلام لے آئے۔ پھر آنخضرت طنی ﷺ نے ان سے فرمایا: ''اب اپنی قوم غفار میں واپس جاؤ اور انہیں میرا حال بتاؤيهاں تک كه جب هارے غلبے كائمهيں علم هو جائے۔'' ( تو پھر هارے ياس آ جانا ) ابو ذر رخالیٰ نے عرض کیا: اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں ان قریشیوں کے مجمع میں یکار کر کلمہ تو حید کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ آنخضرت طشے آیا کے یہاں سے واپس وہ مسجد حرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا : میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودنہیں اور محمہ مطنع بیاتا اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی سارا مجمع ٹوٹ پڑا اور اتنا مارا کہ زمین پرلٹا دیا۔ اتنے میں سیّدنا عباس ڈپائٹھئہ آ گئے اور ابو ذر رٹیاٹٹھئہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈال کر قریش سے کہا: افسوس کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یڈخص قبیلہ غفار سے ہے اور شام جانے والے تمام تا جروں کا راستہ ادھر ہی ہے پڑتا ہے ، اس طرح سے ان سے بچایا۔ پھرسیّد نا ا بوذ رخالٹیٔ دوسرے دنمسجدالحرام میں آئے اوراینے اسلام کا اظہار کیا۔قوم پھر بُری طرح ان پرٹوٹ پڑی اور مارنے گئی۔اس دن بھی سیّدنا عباس ڈٹاٹئیۂ ان پراوندھے پڑ گئے۔ 🛮 تخل شدائت:

<sup>1</sup> تاریخ اسلام: ۱۳٤/۱، بتعدیل یسیر.

<sup>2</sup> صحيح بخاري ، كتاب المناقب، باب قصة اسلام ابي ذر الغفاري رضي الله عنه، رقم: ٣٥٢٢.

لي مسيح فضائل المال على المسلم المسلم

اسلام کا اعلان کیا تو ان پر کفارٹوٹ پڑے اور مارتنے مارتنے زمین پرلٹا دیا۔ 🗣

#### صدقه وخيرات:

سیّدنا ابوذ رغفاری خالتینٔ سرے سے مال جمع کرنا ہی نا جائز تصور کرتے تھے۔ 🏖 جراُت ونشجاعت:

جراکت و شجاعت کا اظہار کبھی عقا کد کے اظہار میں ہوتا ہے، کبھی میدانِ جنگ میں اور کبھی ظالم بادشاہ کے سامنے صحابہ کرام ڈٹٹائٹیم میں بیداخلاقی جو ہرموجود تھا، اس لیے اس کا ظہوران تمام موقعوں پر ہوتا تھا۔

سیّدنا ابو ذرغفاری و نائیئه نهایت قدیم الاسلام صحابی بین ، وه مکه آکر ایمان لائے تو رسول الله طلق آین نے ان کو ہدایت کی که اس وقت اپنے وطن کو واپس جاؤاورا بی قوم کومیری بعث کی خبر کرو ، لیکن انہوں نے نہایت پر جوش لہج میں کہا که ''اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، میں کفار مکہ کے سامنے ہی کلمہ تو حید کا اعلان کروں گا۔'' حالت بیا تھی کہ وہ غریب الوطن ہے ، مکہ میں کوئی ان کا حامی و مددگار نہ تھا، لیکن بایں ہمہ وہ مسجد میں آئے اور باوطن ہے ، مکہ میں کوئی ان کا حامی و مددگار نہ تھا، لیکن بایں ہمہ وہ مسجد حرام میں آئے اور باواز بلند کہا: اشعہد ان لا الله و اشعہد ان محمد رسول الله و اشعہد ان محمد رسول الله و اشعہد ان محمد رسول الله و اسلام کی ایکن انہوں نے دوسرے دن پھراسی جوش کے ساتھ خانہ کعبہ میں اس کلم کا اعلان کیا اور کفار نے پھر اسی طرح یورش کی ۔ ●

#### غلاموں کے ساتھ سلوک:

صحابہ کرام غلاموں کے ساتھ بالکل مساویانہ برتاؤ کرتے تھے۔ ایک بارسیّدنا ابو ذرغفاری رٹائیّۂ ایک جبہ پہنے ہوئے تھے اورغلام کوبھی ویسا ہی پہنایا ہوا تھا اس کا سبب

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضى الله عنهم ، رقم: ٢٤٧٣.

<sup>2</sup> صحيح بخارى ، كتاب الزكاة ، رقم: ١٤٠٦.

<sup>3</sup> صحيح بخاري ، كتاب المناقب، رقم: ٣٨٦١.

کی سی نظائی انتال کی دور ایست کا ایک غلام کوایک دفعہ بُر ا بھلا کہا تو رسول اللہ طلق ہیں اللہ نے فر مایا کہ ابود رائم میں اب تک جاہلیت کا اثر باقی ہے، یہ لوگ تہمارے بھائی ہیں، اللہ نے فر مایا کہ ابود رائم میں دے دیا ہے تو جس کا بھائی اس کے ہاتھ میں ہووہ اس کو وہی کھلائے بیلائے جوخود کھا تا بیتا ہے۔' •

## 31 ـ سيّدنا عبدالله بن مسعود ضائل:

سيّدنا عبدالله بن عمر وظافيها فرمات بين كدرسول الله طفي مَليّم نه ارشا دفرمايا:

'' قرآن حار بندوں سے سیکھو:

ا:عبدالله بن مسعود به

۲:سالم مولی ابی حذیفه ـ

۳:۱نې بن کعب۔ خدمت رسول <u>طلق</u>عادم

٧٠: معاذ بن جبل (رسيخاليه) 😘

سیّدنا عبدالله بن مسعود و الله که کو به شرف حاصل تھا کہ جب آپ کہیں جاتے تو وہ پہلے آپ کو جوتا پہناتے پھر آ گے آ کے عصالے کر چلتے ، آپ مجلس میں بیٹھنا چاہتے تو آپ کے پاؤں سے جوتیاں نکالتے ، پھر آپ کو عصا دیتے ، آپ اٹھتے تو پھر اسی طرح جوتیاں پاؤں سے جوتیاں نکالتے ، پھر آپ کو عصا

پہناتے، آ گے عصالے کر چلتے اور چہرۂ مبارک تک پہنچا جاتے، آپ نہاتے تو پر دہ کرتے، ا

آ پ سوتے تو بیدارکرتے ، آ پ سفر میں جاتے تو آ پ کا بچھونا ، مسواک ، جوتا ، اور وضو کا یانی ان کے ساتھ ہوتا ، اس لیے وہ صاحب سوا در سول اللہ مطفع بین آ پ کے میر سامان

کے جاتے تھے۔ 🛭

## تفقه في الدين:

مسروق فرمات بين كه عبدالله بن مسعود رفائيَّة فرمايا: ((وَالَّذِيْ كَا إِلَه غيره))

<sup>•</sup> صحیح بخاری ، کتاب الایمان ، رقم: ۳۰.

صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم، باب مناقب عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، رقم: ۳۷٦٠.

<sup>3</sup> طبقات ابن سعد، تذكره عبدالله بن مسعود رضى الله عنه.

المجان المال المال المحال المحال المحال المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحال المحالة المحال المحالة المحال المحالة المحال المحالة المحال المحا

### انتباع رسول طلقيافيم:

عبدالرحمٰن بن بن بن يد فرمات بي كه جم نے حذيفه رُقالَتُهُ سے بوچها كه كوئى ايساشخص بتا ئيں جو نبى كريم طِلْقَائِيَا كى سيرت والا ہوتا كه ہم اس سے (علم) حاصل كريں ، تو انہوں نے فرمایا: ''میں نبی كريم طِلْقَائِيَا كى سيرت كو بہت زيادہ اپنانے والا شخص ابنِ أمِ معبد (ليمن عبد الله ابن مسعود وَاللّٰهُ فَي ) كے علاوہ كوئى نہيں جانتا۔' ؟



صحیح بخاری ، فضائل القرآن ، رقم: ٥٠٠٢.

<sup>2</sup> صحيح بخارى ، كتاب فضائل الصحابة ، رقم: ٣٧٦٢.



## $\left( \begin{array}{c} -17 \end{array} \right)$ کتاب صفة جھنم

## جهنم كابيان

گزشتہ صفحات میں قرآن وصحیح احادیث سے ان اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن پڑمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت جنت حاصل ہو گی ، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب ہوگا۔ جہنم بہت بُری جائے قرار ہے جہاں لمحہ بھرکو بھی چین وسکون حاصل نہ ہوگا۔

لہذا اس کا مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے تا کہ جہنم کا خوف دلوں میں جاگزین ہوجائے اور دلوں میں جاگزین ہوجائے اور دلوں میں جنت کی طلب پیدا ہو جائے۔اہل ایمان جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں:

﴿ وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمُ سُجَّمًا وَّ قِيَامًا ۞ وَ الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَثَا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَا مَهَا كَانَ غَرَامًا ۞

(الفرقان: ٢٥،٦٤)

''اور جواپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے را تیں گزار دیتے ہیں، اور جو یہ دُعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ کیوں کہ اس کا عذاب چٹ جانے والا ہے۔'
﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ﴿ سُبُحٰنَكَ فَقِمَا عَنَابَ النَّارِ ﴿ وَرَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ﴿ سُبُحٰنَكَ فَقِمَا عَنَابِ النَّارِ ﴿ وَرَبَّنَا اللَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿ وَمَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿ ﴾ لِنَّارَ فَقُلُ اَخُرَیْتَ اُ وَمَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿ ﴾ لِنَّالَ فَقُلُ اَخُرَیْتَ اُ وَمَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿ ﴾ (آل عمران: ۱۹۱-۱۹۲) (ثال عمران: ۱۹۱-۱۹۲)

الله المال المال

كى عذاب سے بچالے - اے ہمارے رب! بے شك تونے جے جہنم ميں داخل كرديا تو تونے اسے رسواكر ديا اور ظالموں كاكوئى مدد كارنہيں ہوتا۔' ﴿ فَمَنْ زُحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلُ فَازَ وَ مَا الْحَيْوةُ اللَّانُيَّا الَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ (آل عمران: ١٨٥)

'' جسے جہنم سے بچالیا گیا،اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا،اور دنیا کی زندگی سراسر دھوکے کا سامان ہے۔''

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ . )) •

سیّدنا عبدالله بن عمر وظافیها، کہتے ہیں، رسول الله طلق آیم نے فر مایا: ''جبتم میں سیّدنا عبدالله بن عمر وظافیها، کہتے ہیں، رسول الله طلق آدمی فوت ہوتا ہے، اگر جنتی ہے تو جنتی ہے تو جنتی ہے تو جنتی ہے تو جنتم میں (اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے) اگر جبنمی ہے تو جنہم میں (اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے۔)''

## جهنمیوں کی جسامت:

الله تعالى نے ارشا دفر مايا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْيِتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمْ بَدَّالُهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَنُوقُوا الْعَنَابِ ۖ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْرًا حَكِيمًا ۖ ﴾ (النساء: ٥٦)

" بے شک جن لوگوں نے ہماری آیوں کا انکار کیا ہم اُنہیں آگ کا مزہ

صحیح بخاری، كتاب بدء الخلق ، باب ماجاء في صفة الجنة، رقم: ٣٢٤٠.

يَمْ صَيْحَ فَضَاكُ المَالَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَيْمَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

چکھا ئیں گے ، جب بھی ان کے چمڑے پک جائیں گے ، ہم ان کے چمڑوں کو بدل دیں گے ، تا کہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ زبردست اور بڑی حکمتوں والاہے۔''

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَ : ( ضِرْسُ الْكَافِرِ اَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلاثٍ . )) • سيّدنا ابو ہريره زلي تُنهُ مَن رسول الله علي الله على الله علي الله على الله علي الله على الله ع

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا ، وَإِنَّ ضَرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ .)) ع

'' سیّدنا ابو ہریرہ رُقَالِیْوُ سے روایت ہے کہ نبی اکرم طِلْقَالِیْم نے فر مایا:'' (جہنم میں ) کا فرکی کھال کی موٹائی بیالیس ہاتھ ہوگی ، ایک دانت اُحد پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگی۔''

## جهنميون كالباس:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ هٰذُنِ خَصْبُنِ اخْتَصَبُوا فِي رَبِّهِمْ اللَّالِيْنَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ الْكِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ الْكِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ الْكِينَمُ الْأَيْطَةُ وَلِهُ مَا الْكِينَمُ الْأَيْصَةُ وَلِهُ مَا

صحیح مسلم، کتاب الجنة و نعیمها، باب النار یدخلها الجبارون، رقم: ۲۸۵۱.

سنن ترمذی، کتاب صفة جهنم ، باب ما جاء فی عظم اهل النار، رقم: ۲۵۷۷\_ سلسلة الصحیحة،
 رقم: ۱۰۰.

ي فيناكر المال المنظم المنظم

فِي بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ ۞ ﴿ (الحج: ١٩ ـ ٢٠)

'' یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں ، انہوں نے اینے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، پس جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان کے لئے قیامت کے دن آگ کے کیڑے بنائے جائیں گے،ان کے سروں کے اوپر ہے کھولتا ہوا گرم یانی انڈیلا جائے گا،جس کی گرمی سے ان کے پیٹ کی ہرچیز اوران کے چیڑے گل کرا لگ ہوجا ئیں گے۔''

دوسرے مقام پرفر مایا:

﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَبِنِ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ۞ سَرَ ابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۞ ﴾ (ابراهيم: ٤٩ ـ ٥٠) ''اور اس دن آ پ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے۔ان کے پیر ہن گندھک کے ہوں گے،اورآ گان کے چیروں کوڈھانکے ہوگی۔''

#### جهنم میں عذاب کی شدت:

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا ، مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُصْبَغُ فِيْ النَّارِ صَبْغَةً: ثُمَّ يُقَالُ: يَاابْنَ آدَمَ! هَلْ رَايْتَ خَيْرًا قَطُّ؟هَلْ مَرَّ بكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لا وَاللَّهِ! يَارَبِّ! وَيُؤْتٰي بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِيْ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِيْ الْجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُ ، يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَايْتَ بُؤْسًا قَطُّ ؟هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ! يَارَبِّ! مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ)) • سيّدنا انس بن مالك والله سے روايت ہے، رسول الله طفي الله في فرمايا:

صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب صبغ انعم اهل الدنيا في النار، رقم: ٢٨٠٧.

لله المال ال

''قیامت کے روز ایسے خص کو لایا جائے گا، جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، دنیا میں اس نے بہت زیادہ عیش وعشرت کی ہوگی اسے دوزخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا: اے ابن آ دم! کیا دنیا میں تو نے کو کئی نعمت دیکھی، جھی دنیا میں تمہارا نازونعم سے واسطہ پڑا؟ وہ کے گا: اے میرے رب! تیری قتم! کھی نہیں۔ پھر ایک ایسے آ دمی کو لایا جائے گا جوجنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف دہ زندگی بسر کی ہوگی، اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آ دم! کھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج وغم سے بھی تمہارا واسطہ پڑا؟'' وہ کے گا: اے میرے رب! تیری قتم! کھی نہیں۔ مجھے تو نہ کھی رنج وغم سے واسطہ پڑا نہ کوئی دکھ یا تکلیف دیکھی۔''

سيّدنا ابن عباس والنّه فرمات بي كدرسول الله السُّوانيّ فرمايا:

''جہنمیوں میں سے سب سے ہاکا عذاب ابوطالب کو ہوگا، اسے جہنم کی آگ کے دوجوتے پہنائے جائیں گے،جس سے اس کا د ماغ کھولے گا۔'' 🏚

## جهنمیوں کی خوراک:

اللّٰد تعالىٰ نے ارشا دفر مایا:

﴿ لُسُفِّى مِنْ عَيْنِ انِيَةٍ ۞ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْجٍ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيُ مِنْ جُوْعٍ ۞ ﴾ (الغاشيه: ٥)

'' انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ اُن کا کھانا سوائے خشک کانٹے کے کچھ نہ ہوگا۔ وہ نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ ان کی بھوک ہی دُور

صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب اهون اهل النار عذاباً ، رقم: ۲۱۲.



#### دوسرےمقام پرفرمایا:

﴿ مِنْ وَّرَآبِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْفَى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿ يَّتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِينُغُهُ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ﴿ وَمِنْ وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيْظٌ ۞ ﴾ (ابراهيم: ١٠/١٧)

'' اور جہنم تو اس کے بیچھے جہاں اسے (جہنمیوں کے ) پیپ کا پانی بلایا جائے گا۔اسے وہ بہ مشکل گھونٹ پئے گا،اوراسے حلق سے پنچے اتار نہیں جاسکے گا، اور موت اسے ہر چہار جانب سے گھیر لے گی لیکن وہ مرنہ سکے گا،اور سخت عذاب اس کے بیچھے لگا ہوگا۔''

#### مزيدارشادفرمايا:

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ طَعَامُ الْآثِينِمِ ﴿ كَالْمُهُلِ \* يَغُلِي فِي الْبُطُونِ ﴿ كَالْمُهُلِ \* يَغُلِي فِي الْبُطُونِ ﴿ كَالْمُهُلِ \* يَغُلِي الْمُطُونِ ﴿ كَالْمُهُلِ الْمَعْنِمِ ﴿ الدخان: ٤٣ تا ٤٤) " بِ شِك زقوم كا درخت كناه كارول كا كهانا ہے ۔ وہ تا نب كى طرح ہو گا، پيوں ميں كھولے كا۔ شديدگرم يانى كے كھولنے كى طرح ۔"

## جهنم میں آگ کی شدت:

الله تعالى نے ارشا دفر مایا:

﴿ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۞ الَّذِئ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۞ ثُمَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَمُنِي ۞ ﴿ اعلىٰ: ١٣ ـ ١١)

'' اور اس سے بدبخت انسان دُور رہے گا، جو بڑی آگ میں داخل ہو گا، پھر اس میں نہوہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔''

﴿ وَاهًا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ ﴿ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ١ فَوَمَّا آدُر لِكَ مَاهِيَهُ ١٠٠

المستح فضائل المال المجال المجال المجال المال ال

نَارٌ حَامِيَةٌ شَ ﴾ (القارعه: ١١ـ٨)

''اورجس کے پلڑے ملکے ہول گے۔اس کا ٹھکا نا''ہاویہ'' ہوگا۔اور آپ کو کیا معلوم، وہ کیا ہے۔وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔''

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَ النَّهِ اَنَّ النَّبِيَ اللَّهِ قَالَ: ((نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ الْبُنُ آدَمَ جُزْءُ مِّنْ مَلْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِّنْ حَرِّ جَهَنَّمَ)) قَالُوا: وَاللَّهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً ، يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: ((فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا.) • وسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا.) • وسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا.) • وسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا.)

سیّدنا ابو ہریرہ و وائینی سے روایت ہے کہ نبی اکرم مظینی آئیم نے فرمایا: ''تہماری یہ (دنیا کی) آگ جسے ابن آ دم جلاتا ہے، جہنم کی آگ کی گرمی کا ستر ہوال حصہ ہے۔' صحابہ کرام نے عرض کیا: واللہ یا رسول اللہ! (انسانوں کوجلانے کے لیے تو یہی دنیا کی) آگ کا فی تھی۔ آپ طینی آئیم نے ارشاد فرمایا: ''لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے انہتر (۲۹) درجے زیادہ گرم ہے، اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔'

#### دوز خیوں کے درجات:

الله تعالى نے ارشا دفر مایا:

﴿ وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ ﴿ فَالمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿ وَمَاۤ اَدۡر لِكَ مَاهِيّهُ ۞ نَارٌ حَامِيّةٌ ۞ (القارعه: ١١ـ٨)

''اورجس کے پلڑے ملکے ہول گے۔اس کا ٹھکا نا''ہاویہ'' ہوگا۔اور آپ کو کیا معلوم، وہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔''

﴿ كَلَّا اللَّهِ اللَّهِ فَ نَرَّاعَةً لِّلشَّوٰى فَ تَنْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى فَ

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الجنة و نعيمها، باب جهنم أعاذنا الله منها ، رقم: ٢٨٤٣.

المستحمية فيناكل المال المرابع المستحمية فيناكل المال المرابع المستحمية المستحمة الم

**وَجَمَعَ فَأُو**عٰي ۞﴾ (المعارج: ٥٥ تا ١٨)

''ہر گرنہیں ، بے شک وہ آگ کا شعلہ ہوگا۔ وہ تو سر کے چمڑے اُدھیڑ ڈالے گا۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گا جس نے حق سے منہ موڑا تھا، اور پیٹھ پھیر لی تھی۔اور مال جمع کیا تھا اور اسے سنجال رکھا تھا۔''

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَلَيْ آنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبِ بِشَيْءٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ فِي ((نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَّادٍ: وَلَوْلا أَنَا لَكَانَ فِي اللَّرْكِ الْأَسْفَل مِنَ النَّارِ) • المَّرْكِ الْأَسْفَل مِنَ النَّارِ) • المَّرْكِ الْأَسْفَل مِنَ النَّارِ) • المَّرْكِ الْمُ

سیّدناعباس بن عبدالمطلب و النیو سے روایت ہے کہ انھوں نے عرض کیا:

یارسول اللّٰد! ابوطالب آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے (دوسرے
لوگوں سے) ناراض ہوتے تھے، کیا یہ چیز ان کے کسی کام آئے گی؟
آپ طفی آنے نے ارشاوفر مایا: ہاں! اب وہ جہنم کے اوپر کے درجہ میں ہیں، اگر
میں اُن کے سفارش نہ کرتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں ہوتے۔''

## جہنم کی گہرائی:

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اَلَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ هُ يَقُولُ: ((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ، يَنْزِلُ بِهَا فِيْ النَّارِ ، أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبِ.)) • الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبِ.))

سیّدنا ابو ہریرہ وُللیّن سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللّد طِلْفَائِیْم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے: ''بندہ کوئی الیمی بات زبان سے کہددیتا ہے جس کی وجہ سے وہ

<sup>•</sup> صحيح مسلم ، كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأبي طالب ، رقم: ٢٠٩.

<sup>2</sup> صحيح مسلم ، كتاب الزهد، باب حفظ اللسان، رقم: ٢٩٨٨.

ي المال المال المال المواد المال المواد المو

جَهُم مِين رَمِين و آسان ك ورميانى فاصلے سے بھی فيچ چلاجا تا ہے۔'' عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ وَ اللّٰهِ فَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ فَا إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ فَي ((أَتَدُرُونَ مَا هٰذَا؟)) قَالَ: قُلْنَا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((هٰذَا حَجَرُ رُمِى بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ

رَوْ مِنْ الْهِ مِرِيهُ فَهُو يَهُو ي فِي النَّارِ الآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا.) • سيّدنا الومريه وَلَاَّنَهُ كُمْتُ مِينَ اللَّهُ وَفَعْهُم رسولِ الرم طِلْطَالَةِمَ كَم ساتھ تھ كه اچا مَك دها كے كى آ وازشنى، رسول الله طِلْعَالَةِمَ نے دريافت فرمايا: ''جانتے ہويہ آ وازكسى ہے؟ ہم نے عرض كيا: الله اوراس كارسول ہى بهتر جانتے ہيں۔ آپ طِلْعَالَةُمَ أَنَّ ارشاد فرمايا: ''يوايك پقر تھا جو آج سے ستر سال پہلے جہنم ميں پھينكا گيا تھا، اوروه آگ مِين گرتا چلا جارہا تھا اوراب وہ جہنم كى تہہ تك پہنچا ہے۔''

# جہنم اپنے کرتو توں کی کمائی:

﴿ اَ فَمَنْ يَتَّقِيْ بِوَجْهِهِ سُوِّءَ الْعَلَابِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ۚ وَقِيْلَ لِلظَّلِمِيْنَ ذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ ﴾ (زمر: ٢٤)

'' کیا جو شخص قیامت کے دن بدترین عذاب سے اپنے چہرے کے ذریعہ بچے گا، (اس کے برابر ہوگا جو جنت میں عیش کرے گا) اور ظالموں سے کہا جائے گا کہتم جو کچھ کیا کرتے تھے، اس کا مزہ چکھو۔''

﴿ وَ يَوْمَ يُعُرَّضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۗ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبْتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ اللَّائِكُمُ اللَّهُونَ فَي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّوَ مِمَا كُنْتُمُ تَفْسُقُونَ فَ الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّوَ مِمَا كُنْتُمُ تَفْسُقُونَ فَ الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمِمَا كُنْتُمُ تَفْسُقُونَ فَ الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمِمَا كُنْتُمُ اللَّهُ اللَّهُونَ فَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّالِمُ الْمُؤْمِلُولُولُولِ الْمُؤْمِ اللْمُلْمُ ا

<sup>◘</sup> صحيح مسلم، كتاب الجنةو نعيمها ، باب جهنم أعاذنا الله فيها ، رقم: ٢٨٤٤.

''اورجس دن اہل کفرآگ کے سامنے لائے جائیں گے، اُن سے کہا جائے گا کہتم نے دنیا کی زندگی میں ہی اپنی نعمتیں ختم کرلیں، اور اُن سے لذت اندوز ہو چکے، پس آج تمہیں زمین میں تمہارے ناحق تکبر اور تمہاری نافر مانیوں کی وجہ سے ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔''

''اورجس دن الله کے دشمن جہنم کی طرف ہائک کرلے جائے جائیں گے، تو وہ سب وہاں جمع کردئے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ اُس کے پاس آ جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ اُس کے پاس آ جائیں گے، تو اُن کے کان ، اُن کی آ تکھیں اور اُن کے چڑے اُن کے بُرے کرتو توں کی گواہی دیں گے۔ اور وہ اپنے چڑوں سے کہیں گے۔ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی ہے ، وہ کہیں گے: ہمیں اُس اللہ نے قوت گویائی دی ہے، اور اُسی نے ہم چیز کوقوت گویائی دی ہے، اور اُسی نے تہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے، اور اُسی کے پاس تہمیں لوٹ کرجانا ہے۔''

﴿وَ هُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيُهَا ۚ رَبَّنَاۚ اَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۚ اَ وَ لَمْ نُعَبِّرُكُمْ مَّا يَتَنَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَلَكَّرُ وَ جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ۖ فَنُوْقُوا فَمَا لِلظّٰلِيهِ يُنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۞ ﴾ (الفاطر: ٣٧)

" اور وہ لوگ اس میں چینیں ماریں گے اور کہیں گے ، اے ہمارے رب! ہمیں یہاں سے نکال دے ، ہم نیک عمل کریں گے، اس کے سواجو ہم کرتے رہے ہے، اس کے سواجو ہم کرتے رہے تھے، (تو اللہ کہے گا) کیا ہم نے تمہیں اتنی کمبی عرزہیں دی تھی ، جس میں نصیحت

ي المال الم

عاصل كرنے والانسيحت عاصل كرتا، اورتمهارے پاس تو ہمارى طرف سے ڈار نے والارسول بھى آيا تھا، تواب اپنے كے كامزا چكھو، ظالموں كاكوئى مدد گارنہيں ہے۔'' عَنْ أَبِى أُمَامَةَ وَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ فَيْ قَالَ: (( مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَارَسُولَ اللهِ؟ : ((قَالَ الْجَنَّةَ)) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَارَسُولَ اللهِ؟ : ((قَالَ وَإِنْ قَضِيْبٌ مِنْ أَرَاكٍ))

سيّدنا ابوامامه حارتي وظائيهُ سے روايت ہے كه رسول الله عليَّا الله عليها في غرمايا: "جس نے قتم کھا کرکسی مسلمان آ دمی کاحق مارلیا، الله تعالی اس پرجہنم واجب كرديتا ہے۔ " ايك آ دمى نے عرض كيا: يا رسول الله! خواه معمولى ساحق ہو؟ آپ طلطی آیا نے ارشا دفر مایا:''خواہ بیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔'' عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلَيْهَا قَـالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ١ ﴿ رَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَآءَ))) قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللُّهِ! قَالَ: ((بِكُفْرِهِنَّ )) قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: ((يَكْفُرنَ الْعَشِيرِ ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَان ، لَوْ أَحْسَنْتَ اِلْي إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ . )) • سيّدنا عبدالله بن عباس والعيها كهته بين رسول الله طَشَيَاتِهم في فرمايا: '' آج میں نے جہنم دیکھی ہے،اوراس جیسا کریہہ منظر (اس سے پہلے ) بھی نہیں دیکھا، میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی۔'' صحابہ کرام نے عرض كيا: يا رسول الله! وه كيول؟ آب طفي الله في ارشاد فرمايا: "وه ان كى

ناشکری کی وجہ ہے۔'' عرض کیا گیا: کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟

صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب وعید من اقتطع حق مسلم، رقم: ۱۳۷.

<sup>2</sup> صحيح مسلم ، كتاب الكسوف ، رقم: ٢٠٧\_ صحيح البخاري، كتاب الايمان ، رقم: ٢٩.

الله المال ا

آپ ططیق نیز نے ارشا دفر مایا: ''اپ شو ہر کی ناشکری کرتی ہیں، اور احسان نہیں مانتیں، اگرتم کسی عورت پر زمانے بھر کے احسان بھی کر دو، لیکن جب بھی اس (عورت) کی مرضی کے خلاف (کوئی بات) ہوجائے، تو کہے گی: میں نے تو تجھ ہے بھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔''

عَنْ عَيَّاضٍ بْنِ حَمَارِ الْمَجَاشِعِيِّ وَ اللهِ اللهِ قَالَ: ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِه ( .... وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: اَلضَّعِيفُ الَّذِي لَا رَبْرَ لَهُ ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لا يَتْبَعُونَ اَهْلا وَلامَالا ، وَالْخَاتِئُ الَّذِي لا يَخْفى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ اللَّا خَانَهُ ، وَرَجُلُ لا يُصْبِحُ وَلا يُمْسِى إلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ او الْكَذِبَ ( ( وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ . )) •

"سیّدنا عیاض بن حمار مجاشعی رفائیّهٔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلع آبیہ نے ایک روز اپنے خطبہ میں ارشاد فر مایا: "آگ میں جانے والے پانچ قتم کے لوگ ہیں: پہلے وہ جاہل لوگ جنھیں (حلال وحرام میں) کوئی تمیز نہیں، دوسر کے پیچھے (آئکھیں بند کر کے) چلنے والے اہل وعیال اور مال ومنال تک سے بخص ہیں۔ دوسرا وہ خائن شخص جے معمولی ہی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو خیانت کرنے لگتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو تیرے اہل اور مال میں تجھے دھوکہ دینے والا ہے، پھر آپ طلع میں آئے والا ہے۔ نیمرا وہ شخص جو تیرے اہل اور مال میں تجھے دھوکہ دینے والا ہے، پھر آپ طلع آئی گواور گالیاں کمنے والا ہے۔"



**<sup>1</sup>** صحيح مسلم، كتاب الجنة و صفة نعيهما و أهلها ، رقم: ٢٨٦٥/٦٣.



# ً 18..... كتاب صفة الجنة

#### جنت كابيان

گزشتہ صفحات میں بیان کردہ اعمال اور ان کے فضائل قرآن مجید اور صحح احادیث سے بیان کیے گئے۔اللہ تعالی اور اس کے رسول طشے آئے آتے اس لیے بیان کیے کہ لوگ ان پرعمل کر کے دنیوی واُخروی اجر وثواب کے مستحق بن جا ئیں اور دنیا کی تمام نعمیں جس کے مقابلے میں حقیر ہیں۔ بندگانِ الہی اس کے وارث بن جا ئیں اور وہ ہے جنت۔ جس کا مختصر تعارف بیان کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں تو ایسی ایسی تعمیل ہیں کہ دیکھنا تو در کنار کسی دل میں ان کا تصور و خیال بھی نہیں آیا۔

#### جنت کے مختلف نام:

|                   |                                      |                        |                                      | l l                |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| جَنَّتُ الْمَاوٰي | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ | جَنْتُ النَّعِيْمِ     | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ | جَنْتُ عَدُنِ      | $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$     |
| دَارُ السَّلام    | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ | جَنَّتُ الْفِرُ دَوُسِ | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ | جَنَّتُ الْخُلُّدِ | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ |
| مَقَامٌ اَمِينٌ   | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ | دَارُ الْحَيَوٰن       | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ | ذَارُ الْمَقَامَة  | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ |
| دَارُ الُقَرَارِ  | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ | دَارُ الْمُتَّقِيُنَ   | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ | مَقُعَدُ صِدُقِ    | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ |
| ŕ                 |                                      |                        |                                      | دَارُ الْاخِرَة    | $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$       |

#### الله كاسلام:

﴿لَهُمۡ فِيۡهَا فَاكِهَةٌ وَ لَهُمۡ مَّا يَتَّعُونَ ۞ سَلَمٌ ۖ قَوَلًا مِّنَ رَّبٍ رَحِيۡمٍ ۞ ﴾ (يسۤ: ٥٧ ـ ٥٨) المستحيح نضاك اعمال من المنظم المنظمة المعند المنتاك المناك اعمال المنظمة المعند المنتاك المناكسة المنتاك المناكسة المنتاكسة ا

'' ان کے لیے جنت میں ہرفتم کے میوے ہوں گے، اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں۔مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔

#### فرشتون كاسلام:

﴿ وَالْمَلْمِكَةُ يَلْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنَ كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ مِمَا صَبَرْتُهُ وَالْمَلْمِ عَلَيْكُمْ مِمَا صَبَرْتُهُ وَالرعد: ٢٤،٢٣)

''اور فرشتے ان پر (جنت کے ) ہر دروازے سے داخل ہوں گے( اور کہیں گے کہ ) تم پرسلام ہو بوجہ اس کے جوتم نے ( دنیا میں تکالیف پر ) صبر کیا (اب تمہارے لیے ) آخرت کا اچھا گھرہے۔''

﴿ الَّذِيْنَ تَتَوَفَّىٰهُمُ الْمَلْمِكَةُ طَيِّبِيْنَ ' يَقُوْلُوْنَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ' الْذِيْنَ الْكَاوُنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الدَّخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمُ تَغْمَلُوْنَ ۞﴾ (النحل: ٣٢)

''(نیک لوگوں کو جب) انہیں فرشتے فوت کرتے ہیں (تو وہ) خوش ہوتے ہیں، انہیں (فرشتے) کہتے ہیں کہتم پرسلام ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ، بوجہہ اس کے جوتم (نیک)عمل کیا کرتے تھے۔''

﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَاذْخُلُوْهَا خُلِدِيْنَ ۞ ﴾ (الزمر: ٧٣)

''اورانہیں جنت کے نگہبان ( فرشتے ) کہیں گے کہتم پرسلام ہو، چین سے رہو، تم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔'' سر سرال کے میں میں کہ اور نہ

## جنتیوں کا ایک دوسرے کوسلام:

﴿ وَ أُدْخِلَ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَدْفِ أَدْفِ مَنْ تَخْتِهَا الْأَدْفِ خُلِدِيْنَ فِيهَا سَلَمٌ ٣﴾ الْأَدْنُورَ بِهِمُ الْحَيَّةُ مُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ ٣﴾

(ابراهیم: ۲۳)

المستح فياك المال المستح فياك المال المستحد المستحدة المستحدة المستحد المستحد في المستحد المست

'' داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، اور نیک اعمال کیے ، ان باغات میں جن کے نیچنہریں چل رہی ہوں گے وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ، اپنے رب کے حکم سے ، ان کا وہاں آپس کا سلام وتحیہ سلام علیم ہوگا۔''

﴿ دَعُوْسُهُمْ فِيْهَا سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّدَ وَتَحِيَّتُهُمُ فِيْهَا سَلَّمُ ۚ وَأَخِرُ دَعُوسُهُمۡ اَنِ الْحَهُدُ لِلْهُ رَبِّ الْعُلَمِیْنَ ۞ ﴾ (یونس: ١٠) ''(جنت میں)ان کی پکارسجان اللہ ہوگی،اوران کا باہمی سلام السلام علیم ہوگا

رب کے بینی ہموں کی چرب میں معدودی معرودی وہ ہوگا۔'' اوران کی اخیر بات الحمد للدرب العالمین ہوگی۔''

#### الله کی رضا مندی اورخوشنودی:

﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوانٍ وَّجَنَّتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ شُّ﴾ (التوبه: ٢١)

''انہیں ان کارب خوشخری دیتا ہے اپنی رحمت کی ،اور رضا مندی کی ،اور جنتوں کی ،ان کے لیے وہاں دائمی نعمت ہے۔''

﴿وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّتٍ تَجُرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْآنَهُوُ خُلِدِیْنَ فِیْهَا وَمَسٰکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّتِ عَدُنٍ ۖ وَرِضُوَانٌ مِّنَ اللهِ اَکْبَرُ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ شَٰ ﴿ (التوبه: ٧٢)

'' ان ایمان دار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فر مایا ہے جن کے نیچے نہریں بدرہی ہیں ، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جوان ہمینگی والی جنتوں میں ہیں ، اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے ، یہی زبر دست کامیا بی ہے ۔''

سیدنا ابوسعید خدری و الله؛ سے روایت ہے کہ نبی مکرم طفیع آنے ارشا دفر مایا:

مستح فضائل اعمال من المنظم المنطقة الجنة الجنة

( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُو ْلُ لِلاهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَقُو ْلُوْنَ: لَبَيْكَ، رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ: هَلْ رَضِيْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: وَمَالَنَا لَا نَرْضٰى؟ يَا رَبِّ! وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ احدًا مِنْ خَلْقِكَ. فَيَقُوْلُ: آكا أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ! وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رضْوَانِي ، فَلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا. )) • ''الله تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا ،اے جنتیو! وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں اور تیری اطاعت کر کے سعادت مندی کے طالب ہیں ، اور تمام بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔اللہ تعالی فرمائے گا: کیاتم راضی ہو گئے ہو؟ وہ عرض كريں گے: اے ہمارے رب! ہم كيوں راضى نہ ہوں، تو نے ہميں وہ کچھ عطا فرما دیا جواینی مخلوق میں ہے کسی کوعطانہیں فرمایا۔اللہ تعالی فرمائے گا: کیا میں تہہیں اس ( سب کچھ ) سے افضل چیز نہ عطا کر دوں؟ اہل جنت کہیں گے، اس (جنت) سے افضل چیز کون سی ہے؟ تو اللہ تعالی فرمائے گا: میں تم یراین رضا مندی نازل کرتا ہوں ، آج کے بعد میں بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔''

## آ پس میں گفتگو:

﴿ وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَّتَسَأَءَلُونَ ۞ قَالُوَّا إِنَّا كُتَّا قَبُلُ فِيَّ اَهُلِ فَيَ اَهُلِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ وَقْدِنَا عَذَابِ السَّمُوْمِ ۞ إِنَّا كُتَّا مِنْ فَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا وَ وَقْدِنَا عَذَابِ السَّمُوْمِ ۞ إِنَّا كُتَّا مِنْ قَبْلُ نَكُ عُوْلًا إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ۞ (الطور: ٥٠-٨٥) ''اورآپن مِين ايك دوسرے كى طرف متوجہ ہوكر بات چيت كريں كے، وہ ''اورآپن مِين ايك دوسرے كى طرف متوجہ ہوكر بات چيت كريں كے، وہ

صحيح مسلم ، كتاب الجنة و نعيمها ، باب اجلال الرضوان على اهل الجنة، رقم: ٢٨٢٩.

م المال المال المراكبة 626 مر والمراكبة المجنة المجامة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجامة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجامة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجامة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجامة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجمع المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة

کہیں گے کہ اس اخروی زندگی سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں عذاب آخرت سے ڈرتے تھے۔ پس اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، اور ہم کوتیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچالیا، ہم اس سے پہلے ہی اس کو پکارا کرتے تھے۔ بے شک وہ محن اور مہر بان ہے۔''

#### لغض، كينه مم :

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوهِ هِ مِنْ غِلْ تَجُوِی مِن تَحْيَهِ مُ الْاَنْهُو وَ وَقَالُوا الْحَدُدُ لِلّهِ الَّذِي هَلَانَا لِهِنَا اللهُ الله

## د بدارالهی

﴿ وُجُونًا لَيْ وَمَيِنٍ نَّا ضِرَةً لَّ أَلِى رَبِّهَا نَاظِرَةً لَّ ﴾ (القيامه: ٢٢ ـ ٢٣) "اس روز بهت سے چرے تر وتازه اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔"

﴿لِلَّذِيْنَ ٱحْسَنُوا الْحُسُنِي وَزِيَادَةٌ ۚ وَلَا يَرُهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ ۗ وَلَا ذِلَّةً ۗ ۗ ٱولَٰلِكَ ٱصۡحٰبُ الۡجَنَّةِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خُلِدُونَ ۞ ﴾ (يونس: ٢٦) ميح ففائل المال منظر في المجاهدة في المجاهدة الم

''جولوگ نیک عمل کریں گے انہیں جنت ملے گی ،اوراللہ کا دیدارنصیب ہوگا، اوران کے چہروں پر نہ کدورت چھائے گی۔اور نہ ذلت۔ بیلوگ جنت میں رہنے والے ہیں۔وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔''

سیدناصهیب فطالنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم طفی این نے ارشا وفرمایا:

((إِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةَ اَلْجَنَّةِ ، يَقُوْلُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا اَزِيْدُكُمْ ؟ فَيَقُولُ الْجَنَّةِ ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا الْجَنَّة وَتُنجِنَا مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ: فَيكُشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أَعْطُواْ شَيْئًا الْجَنَّة وَتُنجِبَا مِنَ النَّطْرِ اللَّي رَبِهِمْ ثُمَّ تَكُلا ((لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا)) • أَحَبُ اللَّهِمْ مِنَ النَّظْرِ اللَّي رَبِّهِمْ ثُمَّ تَكُلا ((لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا)) • أَحَبُ اللَّهِمِ مِنَ النَّظْرِ اللَّي رَبِّهِمْ ثُمَّ تَكُلا ((لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا)) • أَحَبُ اللَّهِمِ مِنَ النَّظْرِ اللَّي رَبِّهِمْ ثُمَّ تَكُلا ((لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا)) • أَخَبُ مِنَ النَّلْوِ اللَّي رَبِّهِمْ ثُمَّ تَكُلا ((لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا)) • أَخُبُ مِن النَّلْقِ مِن النَّلْقِ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعُلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ الللَّهُ اللْهُ الْمُعْلَى الْم

## جنت کی چوڑائی:

﴿ وَ اَطِيْعُوا اللهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ وَ سَارِعُوَا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنُ رَّبِكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّلْوْتُ وَ الْأَرْضُ لَ أُعِلَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾ وَ الْأَرْضُ لَ أُعِلَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾ وآل عمران: ١٣٢ ـ ١٣٣)

'' اور الله اور اس کے رسول کی فرما نبر داری کروتا کہتم پر رحم کیا جائے۔ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑ وجس کی وسعت

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم: ٢٩٨، ٢٩٨.

المرصيح فضائل اعمال من المراجع المراجع

آ سانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔'' سیدنا ابو ہر ریرہ ڈٹائٹیڈ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم طفی آئیڈ نے فرمایا:

((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ.)) ( اِنَّ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ.)) ( رَانَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِ فَي سواراس كسائے كے ينچسوبرس على اللہ على

سيدنا عبدالله بن قيس زالين سيروايت بى كه ني كريم التي آيم في الرشاوفر مايا: ((إِنَّ لِلْهُ مُوْمِن فِي الْجَنَّةِ لَحَيْمةً مِنْ لُوْلُوَّةٍ وَّاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ ،

طُوْلُهَا سِتُّوْنَ مِيْلًا لِلْمُوْمِنِ فِيْهَا أَهْلُوْنَ ، يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلًا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً)) •

''جنت میں مومن کا ایبا خیمہ بھی ہوگا جوایک گول موتی سے بنا ہوا ہوگا، جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگا اور اس میں مؤمن کے گھر والے ہول گے، مؤمن ان سے ملاقات کے لیے جائے گا اور وہ (اس قدر دُور ہول گے) کہ ایک دوسرے کود کھے نہ یائیں گے۔''

#### الحچی قیام گاہ:

﴿ خُلِرِيْنَ فِيْهَا تُحَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ۞ ﴿ (الفرقان: ٧٦) ''اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔' ﴿ وَمَسٰكِنَ طَلِیّبَةً فِیْ جَنَّتِ عَلَنِ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَسٰكِنَ طَلِیّبَةً فِیْ جَنَّتِ عَلَنِ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿ ﴾ (الصف: ١٢) (الصف: ٢٢) 'جنت عدن کے بہترین بنگے ملیں گے، اور یہ بڑی کامیا لی ہوگی۔''

صحيح مسلم ، كتاب الجنةو نعيمها، باب يسير الراكب في ظلها ، رقم: ٢٨٢٦.

<sup>2</sup> صحيح مسلم ، كتاب الجنة ، باب في صفة خيام الجنة ، رقم: ٢٨٣٨.

## المنت المنال المن المنال المنت المنت

#### موت كاخطره ختم:

﴿ لَا يَنُوْقُونَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ۚ وَ وَقْنَهُمْ عَنَابَ الْبَوْتَةَ الْأُولَى ۚ وَ وَقْنَهُمْ عَنَابَ الْبَوْيَةِ الْأُولَى ۚ وَ وَقْنَهُمْ عَنَابَ الْبَوْيَةِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ اللَّهُ الل

'' وہاں وہ موت نہیں چکھیں گے ، ہاں پہلی موت جو وہ مرچکے اور انہیں اللہ دوزخ کی سزاسے بیچالے گا۔''

''جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ: اے جہنمیو! اب کوئی موت نہیں ہوگی ،اے جنتیو! اب کوئی موت نہیں ہوگی ،اب ہمیشہ جنت یا دوزخ میں زندہ رہو گے۔''

## جنتی نهریں:

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِلَ الْمُتَّقُونَ ﴿ فِيهَا اَمُهُرُ مِّنْ مَّا ۚ غَيْرِ اسِ ۚ وَ الْمُرْ مِّنْ مَّا الْمُتَّةِ الْسِ ۚ وَ الْمُرُ مِّنْ خَمْرِ لَّنَّ وِلِللَّهِ رِبِينَ ۚ وَ اَمُهُرُ مِّنْ خَمْرِ لَّنَّ وِلِللَّهِ رِبِينَ ۚ وَ اَمُهُرُ مِنْ عَسَلِ مُّصَفِّى ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّهَرُتِ وَمَغْفِرَةٌ مُّنِ مِّهُمْ لَا مَنْ عَسَلِ مُصَفِّى ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّهَرُتِ وَمَغْفِرَةٌ مُنِ مِنْ وَمَنْ مَنْ الشَّارِ وَسُقُوا مَا الْمَحَمَّةُ الْفَقَطِّعَ الْمُعَا الْمُعَلَّمُ هُو خَالِلُ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَا اللَّهُ مَنِ الْمَعَلَمَ الْمُعَلَّامُ هُمُ هُو كَالِلُ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ وَلَا يَانَى كَى نَهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

• صحيح بخارى، كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون الفا بغير حساب، رقم: ٢٥٤٤.

المستح ففاكل المال من في المستحدث المست

ہیں جس کا ذاکقہ بھی نہیں بدلے گا،اورالیی شراب کی نہریں ہیں، جن میں پینے والوں کو بڑی لذت ملے گی۔اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہے اوران کے لیے وہاں ہوشم کے میوے اوران کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، کیا یہاس کی مثل ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہوگا،اوراسے گرم کھولتا ہوا پانی لیا یا جائے گا جوان کی آنتیں کاٹ کررکھ دے گا؟"

سيرنا حكيم بن معاويه وللني فرمات بين كه نبئ كائنات طِنْتَكَالَةُ في ارشاد فرمايا: (( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ، وَبَحْرَ الْعَسَلِ، وَبَحْرَ اللَّبَنِ، وَبَحْرَ الْخَمْرِ، ثُمَّ تُشَقَّقُ الْآنْهُرُ بَعْدُ.)) •

''جنت میں ایک پانی کاسمندر ہے،اورایک شہد کا،اورایک دودھ کا،اورایک شراب کاسمندر ہے پھران سے نہریں پھوٹی چلی جاتی ہیں۔''

#### عورتیں اور حوریں:

﴿إِنَّا اَنْشَالْمُهُنَّ اِنْشَاءً ۞ فَجَعَلْمُهُنَّ اَبْكَارًا ۞ُعُرُبًا اَثْرَابًا ۞ لِآصُابِ الْيَمِيْنِ ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ۞ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأَخِرِيْنَ ۞ ﴾

(الواقعه: ٣٥ تا ٤٠)

'' ہم نے ان حوروں کو خاص طور پر بنایا ہے، اور ہم نے انہیں کنواریاں کردیا ہے، وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی اور ان کی ہم عمر ہیں ، بیسب دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، ان کا ایک گروہ ہے الگوں میں سے، اور بہت بڑی جماعت ہے بچھلوں میں سے۔''

﴿ أُولَٰؠِكَ لَهُمُ رِزُقٌ مَّعُلُومٌ ۞ فَوَاكِهُ ۚ وَهُمُ مُّكُرَمُونَ ۞ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ۞ عَلَى سُرُومُ مَّعَيْنٍ ۞ النَّعِيْمِ صَالَمُ المَّنَعِيْنِ ۞ النَّعِيْمِ صَالَمُ المَّنَعِيْنِ ۞ النَّعِيْمِ صَالَعُ المُنْ مِنْ مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِمُ بِكَأْسِ مِنْ مَّعِيْنٍ ۞

و المجلِّ المال من المرابع الم

بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِيُنَ ۞ لَا فِيْهَا غَوْلُ وَّ لَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۞ وَ عِنْدَهُمۡ فَصِرْتُ الطَّرُفِ عِيْنَ ۞ كَانَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونَ ۞

(الصافات: ٤١ تا ٤٤)

'' انہیں کے لیے مقررہ روزی ہرطرح کے میوے ہیں، اور وہ ذی عزت و اکرام ہیں۔ نعتوں والی جنتوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹے ہول گے جاری شراب کے جام کا ان پر دَور چل رہا ہوگا۔ جوسفیداور پینے میں لذیذ ہوگی، نہاس سے در دِسر ہواور نہ اُس کے پینے سے بہکیں گے، اور ان کے پاس نیجی نظریں رکھنے والی باحیاء بڑی بڑی آئھوں والی حوریں ہوں گی۔ ایسی جیسے چھیائے ہوئے موتی۔''

﴿فِيهِنَّ قَصِرْتُ الطَّرُفِ ۚ لَمْ يَطْمِعُهُنَّ اِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَأَنُّ ۞َ فَبِأَيِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبُنِ ۞ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ۞ فَبِأَيِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبُنِ ۞ ﴾ (الرحس: ٥٥ تا ٥٥)

'' وہاں شرمیلی ، نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن وانس نے ہاتھ نہیں لگایا۔اپنے پالنے والے کی نعمتوں میں سےتم کس کس کے منکر ہو؟ وہ حوریں مثل یا قوت اور مو نگے کے ہوں گی۔اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کوتم جھٹلاؤ گے ؟''

سيّدنا ابو ہريره وُلينيهُ سے مروى ہے كه رسول الله طفيّاتِيم نے فرمايا:

((وَلَوْ اَنَّ اَمْرَأَةً مِّنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَتْ اِلَى اْلَارْضِ لَأَ ضَاءَ تُ مَا بَينَهُمَا ، وَلَـمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنِصِيْفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا . )) •

''اگر جنت کی حور زمین پر جھا نکے تو زمین وآسان کا درمیان روشن ہو جائے،

صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة و النار، رقم: ٦٥٦٨.

المستح ففاكل المال من في المستحدث المست

اور زمین و آسان کا درمیانی خلا معطر ہو جائے، اور حور کا دو پٹہ دنیا کا ئنات (کے خزانوں) سے کہیں بہتر ہے۔''

## جنت میں ہرخواہش پوری ہوگی:

﴿ جَنْتُ عَدُنِ يَنَدُخُلُونَهَا تَجُرِى مِنْ تَخْتِهَا الْآنَهُورُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ لَكُمْ اللهُ الْمُتَقِينَ ﴾ (النحل: ٣١) 

'' بَيْكَى والے باغات جہاں وہ جائیں گے، جن کے نیچ نہریں لہریں لے رہی 
بیں، جو کچھ پیطلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجو ہوگا۔ پر ہیزگاروں کو اللہ اسی طرح بدلے عطافر ما تاہے۔''

﴿ نَعُنُ اَوْلِيَاوُكُمُهُ فِي الْحَيْوةِ اللَّانَيَا وَ فِي الْأَخِرَةِ وَ لَكُمُ فِيهَا مَا لَتَسَّتَهِ فَي الْأَخِرَةِ وَ لَكُمُ فِيهَا مَا تَشَّتَهِ فَي الْفُرْدَةِ وَ لَكُمُ فِيهَا مَا تَشَّتُهِ فَي الْفُسُكُمُ وَ لَكُمُ فِيهَا مَا تَنْعُونَ أَنَّ ﴿ (حم السحده: ٣١) " تنهارى دنيوى زندگى مين بهى مم تمهارے رفيق سے، اور آخرت مين بهى ربين گے، جس چيز كوتمهارا جى چاہے اور جو پھے تم مانگوسب جنت ميں موجود ہے۔''

#### والدین بیوی بچوں سے ملاقات:

﴿ جَنّٰتُ عَلَنِ يَّلُخُلُو مَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اَبَآبِهِمْ وَاَزُوَاجِهِمْ وَدُرِيَّتِهِمْ وَالْمَلِيكَةُ يَلُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَمٌ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ مِمَا صَبَرُتُهُ فَنِعُمَ عُقْبَى اللَّالِ ﴿ ﴿ (الرعد: ٢٤-٢٤) عَلَيْكُمْ مِمَا صَبَرُتُهُ فَنِعُمَ عُقْبَى اللَّالِ ﴾ (الرعد: ٢٣-٢٤) 'ميشه رہنے كے باغات جہال يہ خود جائيں گے، اور ان كي آباء واجداد اور بيون اور اولادوں ميں سے بھى جونيكو كار مول گے ان كے پاس فرشتے ہر ہر دروازے سے آئيں گے۔ کہيں گے كہم پرسلامتى موصر كے بدلے، كيابى اچھا دروازے سے آئيں گے۔ کہيں گے كہم پرسلامتى موصر كے بدلے، كيابى اچھا

المجمع فضائل المال مجمل 633 مجم 633 محمول المجنة مجمولة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجنة المجاس المركاب

## جنت کی خوشبو:

سيدنا عبرالله بن عمرورض الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم طفظ آنے فرمایا: (( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا . )) •

'' جس نے کسی ذمی کو ( ناحق ) قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو جالیس سال کی مسافت ہے آئے گی۔''

#### جنت کے درواز ہے:

سیدنا عمر بن خطاب خالین سے روایت ہے کہ نبی کریم مطابع آنے ارشا دفر مایا:

(( مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ يَتَوَضَّأَ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلَ: اَوْفِيْ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِللهُ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ وَرَسُوْلُهُ. [وَفِيْ رِوَاية .....اَشْهَدُ اَنْ لاَ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .....] اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .....] اللهُ فَتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ ، يَدْخُلُ مِنْ اَيَّهَا شَاءَ. )) •

''تم میں سے جوکوئی انچھی طرح وضو کرے پھر کہے:''اشھد ان لا الہالا الله...... الخ'' نواس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں،جس سے چاہے داخل ہو جائے۔''

#### جنت کے درجات:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ

- صحیح بخاری، کتاب الجزیة و الموادعة ، باب اثم من قتل معاهداً..... رقم: ٣١٦٦.
  - صحيح مسلم، كتاب الوضوء، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم: ٢٣٤.

المراعل المراكب المراك

((فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَابَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، وَالْفِرْدَوْسُ اَعْلَهَا دَرَجَةً، وَمِنْهَا تَفْجُرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْاَرْبَعَةُ، وَمِنْهَا تَفْجُرُ اللَّهَ فَاسْتَلُوْهُ الْاَرْبَعَةُ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُوْنُ الْعَرْشُ، فَإِذَا سَالَتُمُ اللَّهَ فَاسْتَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ. )) • الْفِرْدَوْسَ. )) • الْفِرْدَوْسَ. )) • الْفِرْدَوْسَ. )) • الْفِرْدَوْسَ. )

سیّدنا عبادة بن صامت رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله طلق آیم نے فرمایا: '' جنت میں سو در جے ہیں، ہر دو در جوں کے درمیان زمین و آسان کے برابر فاصلہ ہے، سب سے اعلیٰ ترین درجہ کا نام فردوس ہے، فردوس سے جنت کی چاروں نہریں جاری ہوتی ہیں، فردوس کے اوپر الله تعالیٰ کا عرش ہے، جب بھی الله تعالیٰ سے (جنت کا) سوال کروتو فردوس کا سوال کرو۔''

سیدنا ابو ہر برہ و والنی سے روایت ہے کہ نبی رحمت ملتے ہی ارشا دفر مایا:

( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . )) ﴿ اللَّهِ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . )) ﴿ " جنت مِيل سودرجات مِيل، جنهيں الله نے مجاہدين كے ليے تياركيا مواہے، دو درجول كے درميان اتنا فاصلہ ہے كہ جتنا زمين وآسان كے درميان ہے . "

#### جنت کے بازار:

سيرناانس بن ما لك رضى الله عنه سروايت بكرسول الله طَفَيَا وَلَمْ اللهُ عَنْمَ مَايا: ( إِنَّ فِي الْحَبَنَّةِ لَسُوْقًا ، يَأْتُوْنَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ ، فَتَهُبُّ رِيْحُ الشَّمَالِ فَتَحْتُوْ فِي وُجُوْهِم وَثِيَابِهِمْ ، فَيَزْ دَادُوْنَ حُسْنًا وَّ جِمَالًا ، فَيَرْجِعُوْنَ إِلَى اَهْلِيْهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوْا حُسْنًا وَّ جَمَالًا

سنن الترمذى ، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة درجات الجنة ، رقم: ٢٥٣١ ـ البائي ترالله.
 أب "صحيح" كها ہے۔

۲۷۹۰ صحیح بخاری، کتاب الجهاد، باب در جات المجاهدین، رقم: ۲۷۹۰.

المراكب المال المراكب المراكب

فَيَقُولُونَ نَهُمْ اَهْلُوهُمْ: وَاللّهِ لَقَدِ ازْدَادْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَ جَمَالًا.) • فَيَقُولُونَ : وَانْتُمْ وَاللّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَ جَمَالًا.) • نَجْت مِيں ايک بازارجس مِيں ہر جمعہ کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے شال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کا گردو غبار (مثک اور زعفران پر مشمل ہوگا جب وہ) جنتیوں کے چہروں اور کیڑوں پر پڑے گا تو اس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوجائے گا، جب وہ بلیك کر اپنے گھر آئیں گے تو ان کی بیویوں کا حسن و جمال بھی پہلے سے زیادہ ہوگا، بیویاں اپنے مردوں سے کہیں بیویوں کا دیم اور کہا ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے۔ جنتی لوگ کہیں گے واللہ! ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے۔ جنتی لوگ کہیں گے واللہ! ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے۔ '

#### جنت کے درخت:

سيدنا ابو ہريره وَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ((إِنَّ فِي الْبَحَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً سَنَةٍ لاَ يَقْطَعُهَا.)) •

"جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک (گھڑ) سوار سوبرس تک چلتا رہے، تب بھی ختم نہ ہو۔"

#### لباس اورز بورات:

﴿إِنَّ اللهَ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْمِرُ مِنْ الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ لُوُلُوًا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرٌ ٣ ﴾ (الحج: ٢٣)

صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب في سوق الجنة، رقم: ٢٨٣٣.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب ان في الجنة شجرة، رقم: ٧١٣٦.

و المستح المال الم

'' ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں اہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، اور وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔'

سيدنا سعد بن ابي وقاص وْلْنَعْيُرُ سے روايت ہے كه نبى اكرم ﷺ نے فرمایا:

(( لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفْرٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمْواتِ وَالْاَرْضِ ، وَلَو اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَ فَبَدَا اَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمَسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمَسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النَّنْجُوم . )) •

'' جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن کے برابرکوئی چیز ظاہر ہوجائے تو زمین و آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ ہے اسے چچکا دے، اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگن سمیت (دنیامیں) جھائے تو سورج کی روشنی کواس طرح ختم کردے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کوختم کردیتی ہے۔''

سیدنا براء بن عازب خلینی کہتے ہیں، رسول اکرم طفی آیا کی خدمت میں ایک ریشی حله لایا گیا، لوگوں نے اس کی نفاست اور نرمی پر تعجب کا اظہار کیا تو رسول الله طفی آیا نے فرمایا:

((أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِ هٰ ذِهِ؟ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا.))

''تم اس پرتعجب کرتی ہو جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر ہیں۔''

سنن ترمذی ، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء فی صفة اهل الجنة، رقم: ٢٥٣٨ ـ البانی والله في الله في اله

عصحیح بخاری، کتاب فضائل الصحابه، باب مناقب سعد بن معاذ، رقم: ۳۸۰۲

المستح نشائل المال المستح نشائل المال المستح نشائل المال المستح نشائل المال المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستحدد المس

## حوضٍ كوثر:

سیرناانس فی نی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی مستی آنے فرمایا: ((تُرٰی فِیْهِ اَبارِیْقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ کَعَدَدِ نَجُوْمِ السَّمَاءِ.)) • ''دوض کوثر پرتم سونے اور چاندی کے جام، آسان کے تاروں کے برابردیکھوگے۔''

#### نهرکوثر:

سيدنا عبرالله بن عباس فِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ كُمْتَ بِين رسول الله طِنْفَاتِيْمُ فَيْ مِايا: (( اَلْكُوْثَرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ ، مِنْ ذَهَبٍ وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ ، تُرْبَتُهُ اَطَيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَاؤُهُ أَعلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّاجِ . )) •

'' کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کا پانی موتی اور یاقوت پر بہتا ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہدسے زیادہ میٹھااور برف سے زیادہ سفید ہے۔''

## جنتی لوگوں کا سانس:

سيدنا جابر بن عبدالله والنفي كمت بين، رسول الله طفي آن فرمايا: ( إِنَّ اَهْ لَ الْحَبَّةِ يَا أُكُ لُونَ فِيها وَيَشْرَبُوْنَ وَ لَا يَتْفِلُونَ وَ لَا يَبْفِلُونَ وَ لَا يَبْفِلُونَ وَ لَا يَبُولُونَ وَ لَا يَبُولُونَ وَ لَا يَبُولُونَ ) قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: (( جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ ، كَمَا يُلْهَمُوْنَ التَّشْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ ، كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفْسَ . )) •

صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبینا، رقم: ۲۳۰۳/٤۲.

<sup>€</sup> سنن ترمذي ، كتاب التفسير، باب ومن سورة الكوثر، رقم: ٣٣٦١\_الباني *برالله في اسي*"صحيح"كها ہے۔ -

<sup>€</sup> صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب ما جاء في صفات الجنة و اهلها، رقم: ٢٨٣٥.

المجمع فضائل انمال مستح فضائل انمال المحلوم على المحتمد المحتمد

## جنت كى الله سے التجا:

ايك مؤمن مسلمان كوالله تعالى سے جنت طلب كرنى چا ہيے، تاكه جنت بھى آ دمى كے ليے اندر داخل ہونے كى سفارش كرے، للهذا امام الا نبياء طَيُّ اَ اللهُ اللهُ

'' جو شخص الله تعالى سے تين مرتبہ جنت كاسوال كرے تو جنت كہتى ہے: اے الله اس كو جنت ميں داخل كر دے۔ اور جو شخص تين مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم كہتى ہے: اے اللہ اسے جہنم سے بچالے۔''



<sup>•</sup> سنن ترمذى ، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة انهار الجنة ، رقم: ٢٥٧٢ ـ الباني وُللله في السهد في السهديد" كهام -



# ( 19.....اصلاح عقائد

## چندلمحات فضائل اعمال کے ساتھ

اللَّدرب العزت نے اُمت محمد بیعلی صاحبہا الصلوٰ ۃ والسلام کو بہترین اُمت قرار دیا۔ اور فرمایا کہ تہمیں لوگوں کی اصلاح کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ صحابہ کرام وی اللہ ا تابعین ، ائمه محدثین ، علماء کرام رحمهم اللّه اجمعین ، دین اسلام کی تبلیغ ونشر و اشاعت میں ہر طرح سےمصروف عمل رہے۔لوگوں کواللہ تعالیٰ کے اوا مرکو بجالانے اور نواہی سے اجتناب یر ابھارتے۔ اسی مشن کو لیے ہمارے برصغیریاک و ہندمیں بھی کئی ایک مختلف مذاہب، مسالک و مکاتب فکر کی جماعتیں ،تح یکیں شب وروز مصروف ہیں۔ جواینے تنیُں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم برصغیر کی معروف تبلیغی جماعت کا مخضر جائزہ لیں گے۔اس میں کوئی شک نہیں کہاس جماعت کے بندوں میں دعوت دین کا جذبہ، اس کے لیےشب وروزمحنت کرنا، اپنا مال و وفت اس میں صرف کرنا۔ پیرسب باتیں موجود ہیں، کیکن کیا صرف نجات کے لیے محنت ہی کافی ہے یا اصلاحِ عقیدہ ونظریات بھی ضروری ہے۔ان شاءاللہ''الدین الصیحہ'' کے پیش نظر چندایک گزارشات عرض کی جائیں گی کہ ہم سب غور کریں کہ آیا بید بن اسلام ہی ہے، جس کی ہم دعوت دےرہے ہیں؟ يهلا واقعه: ..... كتاب "فضائل اعمال" كالمخضر تجزيه كياجا تا إلى كتاب میں حضرت مولا نامحمد زکریا صاحب نے صحیح ،ضعیف ،موضوع روایات و واقعات نقل کرنے کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے ایسے واقعات قلمبند کیے ہیں، جو کہ صراحناً اسلامی تعلیمات کے

سفیان توری سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ باہر جار ہاتھا۔ میں نے ایک نوجوان

خلاف ہیں۔

ي المال المال المال المال المال المال المال المال كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال كالم كوديكها كه جب وه قدم أثها تاب، ياركهتا ہے تو يوں كہتا ہے: (( اَلَــلَّهُــمَّ صَـلّ عَـليٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ )) مين ناس سے يوچھا كياكسي علمي دليل سے تیرا پیمل ہے؟ (یامحض رائے سے) اس نے یوچھاتم کون ہو؟ میں نے کہا: سفیان توری رایشید اس نے کہا: کیا عرق والے سفیان؟ میں نے کہا: ہاں! کہنے لگا: تحجے اللہ کی معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا: ہاں ہے۔اس نے یوچھا: کس طرح معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا: رات سے دن نکالتا ہے۔ دن سے رات نکالتا ہے، ماں کے پیٹ میں بیج کی صورت پیدا کرتا ہے۔اس نے کہا کہ کچھ نہیں پہچانا۔ میں نے کہا: پھرتو کس طرح پیجانتا ہے؟ اس نے کہا: کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں اس کو فننح کرنا پڑتا ہے۔ اور کسی کام کے کرنے کی ٹھان لیتا ہوں، مگر نہیں کرسکتا۔ اس سے میں نے پیچان لیا کہ کوئی دوسری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ میں نے یو چھا: بیدورود کیا چیز ہے؟ اس نے کہا: میں اپنی ماں کے ساتھ جج کو گیا تھا۔میری ماں وہیں رہ گئی (لیعنی مرگئی) اس کا منہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا، جس سے مجھے بیا ندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑاسخت گناہ ہوا ہے۔اس سے میں نے اللہ جل شانہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اُٹھائے تو میں نے دیکھا کہ تہامہ (حجاز) سے ایک ابرآیا اس سے ایک آ دمی ظاہر ہوا، اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا، جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا۔ میں ان سے عرض کرنے لگا: آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی مصیبت کوآپ نے دور کیا۔ انہوں نے فرمایا: کہ میں تیرا نبی محمد طلنے والے ہوں۔ میں نے عرض کیا: مجھے کوئی وصیت سیجے۔ تو حضور طفی ایم نے فرمایا کہ جب کوئی قدم رکھا کرے یا اُٹھایا کرے تو ((اَللّٰهُمَّ صَلّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلىٰ آل مُحَمَّدٍ "يرْ هاكرـ" •

**①** فيضائل اعــمـال، ص: ٨٧٩\_ ٨٠. فيضائل درود شريف، حكايت نمبر: ٤٦\_ ك**لتب**ه *رجمانيه، أروو* بازار، لا بور\_

المراكز المال كراتو المراكز ا

اس واقعہ پرتبھرہ سے قبل اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ملاحظہ فر مائیں:

دوسرا واقعه: ..... امام سفيان تورى رايتيايه بي كي طرف بيروا قعمنسوب كيا كياب، وہ فرماتے ہیں:'' میں طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر درود پڑھتا ہے۔ اور کوئی شبیج و تہلیل وغیرہ نہیں بڑھتا۔ میں نے اس سے یو جھا اس کی کیا وجہ؟ تو اس نے یو چھا تو کون ہے؟ میں نے کہا: میں سفیان توری رہی اللہ اس نے کہا: اگر تو اینے ز مانے کا کیتا نہ ہوتا تو میں نہ بتا تا اور اپنا راز نہ کھولتا۔ پھراس نے کہا: میں اور میرے والد چ کو جارہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کرمیرا باپ بیار ہو گیا۔ میں علاج کا اہتمام کرتا رہا کہ ایک دم ان کا انتقال ہوگیا۔اور منہ کالا ہوگیا۔ میں دیکھ کر بہت ہی رنجیدہ ہوا اور اناللہ پڑھی اور کیڑے سے ان کا منہ ڈھک دیا۔اتنے میں میری آئھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب جن سے زیادہ حسین میں نے کسی کونہیں دیکھا، اور ان سے صاف ستھرا لباس کسی کانہیں دیکھا،اوران سے زیادہ بہترین خوشبومیں نے کہیں نہیں دیکھی۔ تیزی سے قدم بڑھاتے چلے آ رہے ہیں۔انھوں نے میرے باپ کے منہ پر سے کپڑا ہٹایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔وہ واپس جانے لگے تو میں نے جلدی ہے ان کا کیڑا پکڑلیااور میں نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ پر مسافرت میں احسان فرمایا: وہ کہنے لگے کہ تو مجھے نہیں بیجانتا میں محمد بن عبداللہ صاحب قرآن ہوں (طشے آیم )۔ یہ تیرا باپ بڑا گئہگار تھا،کیکن مجھ پر کشرت سے درود بھیجنا تھا۔ جب اس پرمصیبت نازل ہوئی تو اس کی فریاد کو پہنچا۔ اور میں ہراس کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔'' 🐧

را ن من مریاد و پر پها بون بوره کړ سرت سے معلوم ہوا کہ: **تجزیہ** : ..... ان دووا قعات سے معلوم ہوا کہ:

(1) محمد رسول الله طلطي الله عيب جانتے ہيں۔

(2) لوگوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔

**①** فضائل اعمال، ص: ٨٧٧\_ فضائل درود شريف، حكايت نمبر: ٤٣\_ كلتبر*رماني*، لا مور\_

# ي المال كراتو في الكرا المال كراتو الموجود ال

(3) غیرمحرم عورتوں کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔نعوذ باللہ!

## قرآن وسنت کی روشنی میں جائزہ:

حالانكه جوبات غيب جانع كى ہے، توقرآن ميں الله تعالى في ارشاد فرمايا:

﴿ قُلُ لَا آمُلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَّلَا ضَمَّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَو كُنْتُ اَعُلَمُ الْخَيْبَ وَمَا مَسَّنِى اللَّهُ وَلَو كُنْتُ اَعَلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُثَرُتُ مِنَ الْخَيْبَ وَمَا مَسَّنِى اللَّهُ وَعُالِنَ آنَا إِلَّا لَاعْرَاف : ١٨٨) نَذِيرٌ وَّبَشِيْرٌ لِقَوْمٍ يُّوْمِنُونَ شَ ﴾ (الاعراف: ١٨٨)

'' آپ کہیے کہ میں تو اپنے نفع ونقصان کا مالک نہیں ہوں، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کاعلم رکھتا تو بہت ساری بھلا ئیاں اکٹھا کر لیتا، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، میں تو صرف ایمان والوں کوجہم سے ڈرانے والا اور جنت کی خوشنجری دینے والا ہوں۔'

لیمی معلوم بیہ ہوا کہ: نبی اکرم طفی آیا غیب کاعلم نہیں رکھتے۔ جبکہ واقعات مذکورہ سے معلوم ہوارسول اللہ طفی آیا فوت ہوجانے کے بعد بھی لوگوں کے حالات سے باخبر ہیں۔ اور ناصرف باخبر ہیں، بلکہ فریاد رسی بھی کرتے ہیں، جس کی نفی بھی قرآن کی آیت مذکورہ میں واضح موجود ہے۔ بلکہ خود رسول اللہ طفی آیا نے سیّدنا ابن عباس وَلَيْ اللهُ کوعقیدة تو حید سکھایا کہ:

''جب بھی سوال کروتو اللہ سے کرنا، اور جب مدد ماگلوتو اللہ سے ماگلو، اور بیہ بات ذہن نشین کرلو کہ اگر ساری اُمت تجھے فائدہ پہچانے کے لیے اکٹھی ہوجائے تو تجھے اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچاسکتی، جب تک اللہ نہ چاہے، اور اسی طرح اگر ساری اُمت تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہوجائے تو بھی نقصان نہیں پہنچاسکتی۔ جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔'' •

کی سے نصائل اعمال کی اور اللہ میں اللہ

تیسرا واقعه: ..... اس طرح ان دووا قعات کے علاوہ تیسرااس طرح کا واقعہ بیہ کھی نقل کیا ہے کہ ایک سودخود کے مرنے کے بعداس کا سر (منہ وغیرہ) سورجیسا ہو گیا تو نبی اکرم ﷺ کی سفارش سے سراور منہ درست ہو گیا۔

تبجزید : ...... حالانکه رسول الله طنی آیم تو سودخور کے علاوہ لکھنے والے اور اس کا گواہ بننے والے پر بھی لعنت فرماتے رہے ہیں۔ اور اس خود ساختہ واقعہ میں رسول الله طنی آیم سودخود کی سفارش فرمارہے ہیں۔ العیاذ بالله۔

واقعہ نمبر (۱) میں ایک اور بات جوخلافِشریعت واسوۂ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بیان ہوئی ہے کہ آپ نے اس عورت کے منہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا، حالانکہ سیّدہ عائشہ وٹائٹیہا تو بیان فرماتی ہیں:

(( وَاللّٰهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﴿ يَدَ مُرَأَةٍ قَطُّ ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلامِ . )) • يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلامِ . )) •

'' لیعنی الله کی قتم! رَسول الله طِنْفَعَادِمَ کے دست مبارک نے بھی بھی کسی غیر عورت کے ہاتھ کومس نہیں کیا۔ اور آپ عورتوں سے بیعت زبانی لیا کرتے ہے۔''

یہاں ہم اپنے تبلیغی بھائیوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آئیں غور کریں کہ حقیقت کیا ہے؟ کتب احادیث میں تو اسوۂ رسول علیہ اللہ میں منقول ہواور فضائل کی کتاب میں پچھاور

<sup>1</sup> فضائل اعمال، ص: ٨٧٦، حكايت نمبر: ٤٣، كلتبدر تماني، لا مور

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، رقم: ١٨٦٦.

ي المال كال المال كال المال كالمال كالمالي المال كالمالي المال كالمالي المال كالمالي المالي المالي

بیان ہوا ہو۔

یہ لکھنے اور بیان کرنے والا کتنا بڑا بزرگ و عالم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ رسول اللہ <u>طشخواتیا</u> اورسیدہ عائشہ و دیگر صحابہ کرام رہی الیا تھیں سے برا انہیں ہوسکتا۔ لہذا الیمی صورت میں ہم قر آن وحدیث کوتر جیح دیں ، کیونکہ بنیا دنجات یہی ہے۔

## چوتها واقعه: ..... عاشق الهي زنده موتاج:

اور کہنے لگا کہ میں کل کوظہر کے وقت مرجاؤں گا۔ چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا اور تھوڑی دور جا کر مرگیا، میں نے اس کو نسل کیا اور دفن کیا۔ جب میں نے اس کوقبر میں رکھا تو اس نے آئیس کھول دیں۔ میں نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتاہے۔'' 🛭

اس وا قعہ ہےمعلوم ہوا کہاس مرید کواپنی موت کاعلم ہوگیا تھا۔ دوسری بات پیر کہاللہ کا ہرعاشق زندہ رہتا ہے۔

# قرآن وسنت کی روشنی میں تجزییہ:

آ یئے! اب ہم اس واقعہ کو قر آن اور احادیث کے میزان پر پر کھتے ہیں۔اگراس کے مطابق تو سرآ تکھوں یر، ورنه.....؟

چنانچەاللەربالعزت كاارشادگرامى ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَةُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وْ مَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا وْ مَا تَدْرِيْ نَفْشُ بِأَيِّ اَرْضٍ مَّنُوتُ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿ ﴿ لِقَمَانِ : ٣٤ )

**①** فضائل صدقات، ص: ٦٠٦، حصه دوم، كتب حانه فيضى لاهور، ص ٥٦٣ ـ مكتبه *رحمانيه، لا بهور* 

لله مسلح فضائل المال المال المحالي المحالي المحالي المحالي المال كرماته

'' بے شک اللہ کوئی قیامت کاعلم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے اسے جو مال کے رحم میں ہوتا ہے۔ اور کوئی آ دمی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ کوئی بیہ جانتا ہے کہ زمین کے کس خطے میں اس کی موت واقع ہوگی، بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑا باخبر ہے۔''

اس آیت مقدسہ میں الله ربّ العالمین نے پانچ باتوں کے بارہ میں بیان فر مایا کہ ان کا علم حقیقی صرف الله بی کو ہے۔ اسی کی مزید توضیح رسول الله طفیقین کی حدیث مبارک سے ہوتی ہے۔ ارشاد فر مایا:

'' غیب کی پانچ تنجیاں ہیں، جنھیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ (1) کوئی نہیں جانتا کہ کل ہوگا؟ (2) کوئی نہیں جانتا کہ کم مادر میں کیا ہے؟ (3) کوئی نہیں جانتا کہ کل ہوگا؟ (4) کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس خطہ ارضی پر مرے گا؟ اور (5) بارش کے نزول کا بھی کسی کو علم نہیں۔''

لیعنی اللّٰداور اس کا رسول مظیّن نے بیہ بیان فرمایا کہ کسی کواپنی موت کاعلم نہیں۔اور ہمارے تبلیغی بھائی بیاکھیں کہ مرید کوموت کاعلم ہوگیا۔

مزیدآ کے چلئے! کیاعاش اللی زندہ ہوتا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ارشاد فرمایا: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَ اِلنَّهُ مُ مَّيِّتُونَ ﴾ (الزمر: ٣٠)

''اے میرے نبی! آپ بھی مرجائیں گے،اور بیلوگ بھی مرجائیں گے۔''

ایک اور مقام پرارشا دفر مایا:

﴿ وَ مَا هُحَمَّدُ اللَّارَسُولُ فَلَ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَا بِنْ مَّاتَ أَوْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَا بِنْ مَّاتَ أَوْ قُبِلَ الْقُلَبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللَّهُ اللَّهُ كَرِيْنَ ﴿ وَ مَنْ يَّنَقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَّ اللهُ اللَّهُ كَرِيْنَ ﴾ (آل عمران: ١٤٤) الله مَنْ اللهُ اللهُ كَرِيْنَ ﴾ (آل عمران: ١٤٤) اللهُ اللهُ كَرِيْنَ ﴿ يَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُل

صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب لا يدرى متى يجيء المطر الا الله تعالى، رقم: ١٠٣٩.

المراكب المال الم

مرجائیں گے یافتل کردیئے جائیں گے، تو تم لوگ الٹے پاؤں (دین سے) پھر جاؤگے، اور جو دین سے الٹے پاؤں پھر جائے گا، تو اللہ کا پچھ بھی نقصان نہ کرے گا۔ اور عنقریب الله شکر کرنے والوں کواچھا بدلہ دے گا۔''

اب بیہاں چند ثانیے کے لیے غور کریں کہ جناب محمد رسول اللہ طنے آیا ہے بڑھ کر اللہ سے کون محبت کرنا سے محبت کرتا میں محبت کرنا ہوگا؟ یقیناً جواب یہی ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کے محب ومحبوب ہیں۔ تو جب محمد رسول اللہ طنے آیا ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کے محب ومحبوب ہیں۔ تو جب محمد رسول اللہ طنے آیا ہوگا ور ہمیشہ زندگی ان کے لیے بھی روانہیں تو اور کون ان سے بڑھ کر اللہ کا عاشق (بقول مرید صاحب کے) ہوگا۔

جب رسول الله طلط الله على وفات كا سيّدنا عمر رفي للهُ نه وقتى طور پر انكار كيا تو سيّدنا ابو بكر رفياليّهُ نه تمام صحابه كرام رفي الله على موجودگى مين آيت مذكوره سے رسول الله طلط الله على الله على و وفات پر استدلال كيا۔اور تمام صحابه كرام رفي الله بهاس پر اتفاق كيا۔

اب مقام غور وفکر ہے کہ اللہ، اس کا رسول ﷺ اور صحابہ کرام رفخانیہ تو بیفر مائیں کہ بقا صرف اللہ کے لیے ہے، خواہ کوئی بھی ہو، اس نے فوت ہونا ہے۔ لیکن واقعہ مذکورہ میں ہے کہ عاشق زندہ رہتا ہے۔اس طرز کا ایک اور واقعہ ملاحظہ ہو۔

#### **پانچوان واقعه**: ..... روزِ قيامت مدد:

ابوعلی روذ باری کہتے ہیں کہ ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا، بہت خستہ حال پرانے کپڑے، کہنے لگا: یہاں کوئی پاک صاف جگہ الیں ہے جہاں کوئی غریب فقیر مرجائے۔ میں نے لا پروائی سے لغو سمجھ کر کہد دیا کہ اندر آجا اور جہاں چاہے پڑک مرجا۔ وہ اندر آیا، وضوکی، چندر کعات نماز پڑھی اور لیٹ کر مرگیا۔ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی، اور جب وفن کرنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ اس کے منہ پرسے گفن ہٹا کراس کا منہ زمین پررکھ دوں، تا کہ حق تعالی شانہ اس کی غربت پررحم فرمائے۔ میں

کے اس کا منہ کھولا اس نے آ تکھیں کھول دیں۔ میں نے یوچھا: میرے سردار کیا

نے اس کا منہ کھولا اس نے آ تکھیں کھول دیں۔ میں نے بوچھا: میرے سردار کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں اور الله تعالیٰ کا ہر عاشق زندہ

ہوتا ہے۔ میں کل قیامت میں اپنی وجاہت سے تیری مدد کروں گا۔'' 🏚

اس واقعه میں بھی چند باتیں مذکور ہیں:

(1) موت كاعلم (2) عاشق كا زنده مونا

(3) روزِ قیامت مددگار بننا

#### تنجره:

پہلی دو ہاتوں پر تو دلائل بیان کیے جاچکے ہیں۔روزِ قیامت مدد کرنے کی ہات تو اس سلسلے میں پہلے (سورۃ الاعراف، آیت: ۱۸۸) بیان ہو چکی کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم طفی آئی فی کو تکم دیا کہ: '' آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنی ذات کے بھی نفع ونقصان کا مالک نہیں۔'' جب محمد طفی آئی ذات کے نفع ونقصان کے مالک نہیں تو اور کون اس کی طاقت جب محمد طفی آئی ذات کے نفع ونقصان کے مالک نہیں تو اور کون اس کی طاقت

ر کھتا ہے۔

#### نبي مكرم ولنفي النا فرمايا:

'' اے جماعت قریش! تم اپنی جانیں اللہ سے خریدلو، (لیمنی بچالو) میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، اے بنی عبدالمطلب! میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا۔ اے پچا عباس بن عبدالمطلب! میں اللہ کے ہاں آپ کے پچھ آپ کے پچھ کام نہ آؤں گا۔ اے صفیہ پچوپھی! میں اللہ کے ہاں آپ کے پچھ کام نہ آؤں گا۔ اے فاطمہ میری لخت جگر! مجھ سے جو مانگنا ہے (یہیں) مانگ لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے پچھ کام نہ آؤں گا۔' ع

شافع رو زِمحشر ﷺ تو بیارشا د فر ما ئیں ، اور مذکور بزرگ مدد کرنے کا دعویٰ کریں۔

**<sup>1</sup>** فضائل صدقات، ص: ٦٦٩، فيضى كتب حانه، لاهور، ص: ٥٧٠ مكتبدر تمانيه، لا مور

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله: وانذر عشيرتك الاقربين، رقم: ٢٠٦.

#### چندمزيدواقعات:

اسی طرز کے کئی اور بھی واقعات ہیں۔ مثلاً دیکھئے: فضائل صدقات، ص: ۲۲۰ وغیرہ۔ **چھٹا واقعہ**: ...... پچاس سال تک عشاء و فجر ایک وضو کے ساتھ:

شیخ الحدیث زکر ما صاحب رقمطراز <del>می</del>ں:

'' سعید بن المسیب کے متعلق لکھا ہے کہ بیچاس برس تک عشاء اور ضبح ایک ہی وضو سے پڑھی۔'' •

# **ساتون واقعه**: ..... چالیس سال تک عشاء و فجرایک وضو کے ساتھ:

مزيدرقمطراز ہيں:

'' حضرت امام اعظم رہیں ہیں ہے متعلق تو بہت کثرت سے بیہ چیز نقل کی گئی ہے کہ تمیں یا چالیس یا پچاس برس عشاءاور صبح ایک وضو سے بیڑھی۔'' 😝

## آشهوای واقعه: ..... باره دن تک ایک بی وضوی ساری نمازین:

لکھتے ہیں:

'' ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ بارہ دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں،اور پندرہ برس تک مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، کئی دن ایسے گزرجاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی تھی۔''

#### نوان واقعه: .... ستر برس تك عبادت مين مشغول:

زكرياصا حب ايك بزرك كي عبادت كامعمول باين الفاظ نقل فرمات بين كه:

- **1** فضائل اعمال، ص: ٦٧٤، ٣٦٢، فيضى كتب خانه لاهور، ص: ٥١٤، ٤٤٣، مكتبه *رثمانيه الاهور* 
  - **②** فضائل اعمال، ص: ٣٦٢، ٢٧٤، فيضى كتب خانه، ص: ٤٤٣، ٢٥١، **مَلَت**بد*رجمانيد* 
    - **3** فضائل، ص: ۳٦٠، فيضى كتب خانه، ص: ٤٤٠، مكتبه رحمانيد

ي المستحيح فضائل المال المراس المستحدث المستحدث

'' حضرت ہنادایک محدث ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ روتے تھے۔ایک مرتبہ کوہمیں سبق پڑھاتے رہے، اس کے بعد وضووغیرہ سے فارغ ہوکرز وال تک نفلیں پڑھتے رہے۔ دو پہر کو گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر میں آ کر ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر تک نفلوں میں مشغول رہے، پھر عصر کی نماز پڑھائی اور قرآن پاک کی تلاوت مغرب تک فرماتے رہے، مغرب کے بعد میں واپس چلا گیا۔ میں نے ان کے ایک پڑوتی سے تجب سے مغرب کے بعد میں واپس چلا گیا۔ میں نے ان کے ایک پڑوتی سے تجب سے کہا کہ یہ خص کس قدر عبادت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ ستر برس سے کہا کہ یہ خص کس قدر عبادت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ ستر برس سے کروگے۔'' ک

### نتجره:

اب ان واقعات پرغور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگ تارکِ دنیا تھے اور مشاغل دنیا سے ان کو قطعاً کوئی حاجت نہ تھی ، اور ان کی راتیں بھی مصلی پر جاگتے ہوئے عبادت میں گزرتی تھیں۔

یہ تو زکر یا صاحب نے بزرگوں کا طر نِعمل بیان کیا۔اب ہم اس ہستی کی جانب نظر دوڑاتے ہیں کہ جن کی زندگی ہمارے لیےاسوۂ حسنہ ہے، کیاان کی بیہ تعلیمات ہیں؟ سیّدناعبداللّٰہ بن عمرو بن العاص وظافِها دن کوروزہ رکھتے اور شب بھر قیام فر ماتے تھے۔ رسول اللّٰہ طفیٰ ہیے ہے کو جب اس کی خبر ہوئی تو ارشا دفر مایا:

"اے عبداللہ! مجھے معلوم ہوا کہتم دن کوروزہ رکھتے اور رات بھر قیام کرتے ہو؟
"عبداللہ نے فر مایا: جی ہاں! ارشاد فر مایا:" اس طرح نہ کرو، روزہ رکھو بھی اور
چپوڑ بھی دو۔ رات کو قیام بھی کرواور سویا بھی کرو۔ اس لیے کہ جسم، آئکھوں،
پیوی اور مہمان (سب کا) تم پرحق ہے۔" (یعنی ان کے حقوق ادا کرنا تمہاری

**1** فضائل اعمال، ص: ٣٦٢، فيضى كتب خانه، ص: ٤٤٣، مكتبه رحمانيه، لا مور

## من المال المال عن 650 من المال عن المال عن المال المال عن المال المال عن المال المال عن المال ال

ذمهداری ہے۔)" و

سیّدنا انس بن ما لک رُولِیَّهٔ فرماتے ہیں کہ نتین صحابی از واج مطہرات رُولِیَ اللہ علیہ کے ایس آئے، اور رسول اللہ طِلْحَالَیٰ کی عباوت کا معلوم کر کے ان میں سے ایک نے کہا: میں آئے ، اور رسول اللہ طِلْحَالَیٰ کی عباوت کا معلوم کر کے ان میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، آج کے بعد ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، چھوڑوں گانہیں کروں گا۔ جب رسول اللہ طِلْحَالَیْ اللہ طِلْحَالَیْ اللہ طِلْحَالَیْ اللہ طِلْحَالِیْ اللہ علیہ کھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ جب رسول اللہ طِلْحَالَیْ اللہ طِلْحَالِیْ اللہ اللہ کر کے ارشاد فرمایا:

((أَمَا وَاللّٰهِ اَنِّيْ لَأَخْشَاكُمُ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأَقْطَرُ ، وَأَصْدَمُ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأَقْدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ)) • سُنتَتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ)) •

''اللہ کی قتم! میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور خشیت رکھنے والا ہوں، کین

(اس کے باوجود) میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور ترک بھی کرتا ہوں، اور (رات کو)

نماز بھی ادا کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے

ہوئے ہیں۔ جس نے میری سنت سے منہ موڑا، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔'

یہ ہے اسوہ حسنہ! آیا بزرگوں کے مذکورہ بیان کردہ واقعات اس کے مطابق ہیں یا

نہیں؟ مقام فکر ہے۔

ہمارے لیے تو رسول اللہ طلط آئے کی زندگی نمونہ ہے۔اگر معاملات وعبادات اس کے مطابق ہے، تو پھرخواہ کتنے بڑے مطابق ہے، تو پھرخواہ کتنے بڑے امام و بزرگ کی پیروی کریں، نجات و جنت کی کوئی گارنٹی نہیں۔

## دسوان واقعه: ..... قبر پرشی:

مولوی زکریا صاحب نے اپنی اس کتاب میں فضائل اعمال کے نام پر ایسے کثیر

صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب حق الحسم في الصوم، رقم: ١٩٧٥.

<sup>2</sup> صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم: ٥٠٦٣.

کی مسلح نصائل اندال کے بین جوعقیدہ تو حید و رسالت اور دیگر تعلیمات اسلامی کے خلاف ہیں۔ واقعات قلمبند کیے ہیں جوعقیدہ تو حید و رسالت اور دیگر تعلیمات اسلامی کے خلاف ہیں۔ حضرت صاحب درود کی فضیلت میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ جس سے قبر پرسی کو ہوا ملی ہے۔ لکھتے ہیں:

'' لکخ میں ایک تاجرتھا جو بہت زیادہ مالدارتھا اس کا انتقال ہوا۔اس کے دو بیٹے تھے۔میراث میں اس کا مال آ دھا آ دھاتقسیم ہوگیا کیکن تر کہ میں تین بال بھی حضورا قدس ملتے ہو ہے موجود تھے، ایک ایک دونوں نے لیا، تیسرے بال کے متعلق بڑے بھائی نے کہا کہاس کوآ دھا آ دھا کرلیں۔جھوٹے بھائی نے کہا: ہر گزنہیں، خدا کی قتم! حضور طلطے آیا کا موئے مبارک نہیں کا ٹا جاسکتا۔ بڑے بھائی نے کہا: کیا تو اس پر راضی ہے کہ پہتیوں بال تو لے لے اور یہ مال سارا میرے حصے میں لگا دے۔ جیموٹا بھائی خوشی سے راضی ہو گیا۔ بڑے بھائی نے سارا مال لے لیا اور چھوٹے بھائی نے نتیوں موئے مبارک لے لئے۔ وہ ان کواینی جیب میں ہر وفت رکھتا اور بار بار نکالتا اور ان کی زیارت کرتا اور درود شریف پڑھتا۔ تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا۔ اور چھوٹا بھائی بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ جب اس چھوٹے کی وفات ہوئی توصلحاء میں سے بعض نے حضورِ اقدس طفیعین کی خواب میں زیارت کی۔ حضور ملطئے این نے ارشا دفر مایا کہ جس کوکوئی ضرورت ہواس کی قبر کے پاس بیڑھ کراللہ تعالی شانہ سے دعا کیا کرے۔'' 🛮

## قرآن وسنت كي روشني مين تبصره:

قارئین محترم! مقام غور ہے کہ جو نبی طلط ایا قبروں کو پختہ بنانے، ان پر عمارت بنانے، ان کی مجاوری سے منع کرتے رہے اور جو بیدعا کرتے رہے:

**1** فضائل اعمال، ص: ٨٦٩ فضائل درود شريف ، ص: ٣٥ كتبدر جمانية الا مور

الله المال المال المال المال المال المال المال كالمال كالمال كالمال المال كالمال كالمال المال كالمال

(( اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثْنَا. )) •

''اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا۔''

اوراپنے امتیوں کوحکم دیا کہ:

(( وَلا تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا ..... )) 9

''میری قبر کومیله گاه نه بنانا۔''

وہ ہستی جو کہ یہود ونصار کی پر اس وجہ سے لعنت بھیجے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا تھا۔ وہ کس طرح کسی کی قبریر آ نے کا لوگوں کو تکم دے سکتی ہے۔

یہاں یہ بات بھی یا در کھئے گا کہ علمائے دیو ہند قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں ۔جیسا کہان کی کتابوں سے مترشح ہے۔ €

اسی طرح بزرگوں کی روحوں سے بھی مدد لینے کے بھی منکر نہیں ہیں۔

## **گیارهوان واقعه: ..... ق**برے ہاتھ نکلنا:

جناب شخ الحدیث صاحب رقمطراز ہیں؛ مولا نا جامی نے ایک نعت کھی:''ایک مرتبہ جج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ میر تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہوکراس نظم کو پڑھیں گے۔ جب جج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ نے خواب میں حضورِ اقدس مطبق اللہ نے خواب میں ان کو بیار شادفر مایا: حضورِ اقدس مطبق کی کے ایس کی دختور اقدس مطبق کی کے ایس کو رجا ہی کو) مدینہ نہ آنے دیں۔ امیر مکہ نے ممانعت کردی۔ مگر ان پر جذبہ وشوق اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ امیر مکہ نے دوبارہ خواب دیکھا۔ حضور مطبق کی خر مایا: وہ آر ہا ہے۔ اس کو یہاں نہ آنے دو۔ امیر نے آدی

<sup>1</sup> مسند احمد: ۲/۲۲.

سنن ابی داؤد، باب زیارة القبور، رقم: ۲۰٤۲ البانی الله نے اسے "صحیح" کہا ہے۔

<sup>🚯</sup> المهند على المفند.

<sup>4</sup> سوانح قاسمي.

امیر کوتیسری مرتبہ حضوراقدس میں گڑوا کر بلایا، ان پر تخق کی اور جیل خانہ میں ڈال دیا۔ اس پر امیر کوتیسری مرتبہ حضوراقدس میں گڑوا کر بلایا، ان پر تخق کی اور جیل خانہ میں ڈال دیا۔ اس پر امیر کوتیسری مرتبہ حضوراقدس میں آئے کی زیارت ہوئی۔ حضور میں آئے ارشاد فر مایا کہ یہ کوئی مجرم نہیں بلکہ اس نے پھھ اشعار کے ہیں، جن کویہاں آ کر میری قبر پر کھڑے ہوکر پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو قبر سے مصافحہ کے لیے ہاتھ نکلے گا، جس میں فتنہ ہوگا۔ اس پران کوجیل سے نکالا گیا اور بہت اعزاز واکرام کیا گیا۔'' •

## بارهوان واقعه: .... آخر باته نكل آيا:

حضرت شيخ لكصته مين:

'' سیّد احمد رفاعی رئینیایہ مشہور اکابر صوفیہ میں سے ہیں، ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب ۵۵۵ھ میں وہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبراطہر کے قریب کھڑے ہوکر دوشعر پڑے تو دست مبارک باہر نکلا اور انھوں نے اس کو چو ما۔' ہواب ان اشعار کا ترجمہ بھی زکریا صاحب نے نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

1۔ آپ کے فراق سے کا ئنات عالم کا ذرہ ذرہ جاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے۔اے رسولِ خدا نگاہ کرم فر مائیۓ۔اے ختم المرسلین رحم فر مائیۓ۔

2۔ عاجزوں کی دشگیری، بے کسوں کی مدد فر مایئے۔ اور مخلص عشق کی دلجوئی و دلداری سیجیے۔مزیداشعار کا ترجمہ فضائل اعمال،ص۸۹۳ پر ملاحظہ فر مالیں۔

### نتجره:

الغرض بیاشعار رسول الله طین آن کی وفات کے بعد آپ کو مخاطب کرکے لکھے گئے ہیں۔ اور آپ سے مدد طلب کی گئے ہے۔ اس واقعہ بیاں۔ اور آپ سے مدد طلب کی گئی ہے۔ حالانکہ بیرواقعہ بالکل من گھڑت ہے۔ اس واقعہ سے کیا معلوم ہوا ہیں کہ:

**<sup>1</sup>** فضائل اعمال، ص: ۸۹۰ مکتبه رحمانیه

فضائل اعمال، ص: ٨٩٠ مكتبه رحمانيه، لا مور-

## ي چند کات نشائل اندال کي 654 کي چند کات نشائل اندال کے ماتھ کي

- 1: رسول الله طنط الله على الل
- 2: جامی کے اشعار پڑھنے پر قبر سے ہاتھ نگلنے پر تو اندیشہ فتنہ تھالیکن رفاعی صاحب کے اشعار پر ہاتھ نکلا۔ کیا اس سے بھی فتنہ بر پا ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک مرتبہ ہاتھ نکلے تو اندیشہ فتنہ، دوسری مرتبہ کوئی مسکلہ نہیں۔
- 4: رسول الله طنط الله على فترمين زنده بين اورلوگوں كى پكار سنتے بيں ، بھى تواشعارس كر ہاتھ باہر نكلا۔
  - 5: اب الله بهتر جانتا ہے کہ اس طرح ہاتھ نکلنے میں کیا فلسفہ ہے؟

الغرض بیواقعہ بالکل تعلیمات اسلام کے خلاف شرک کے چور درواز ہے کھواتا ہے۔
محترم قارئین! بید ڈھیر میں سے مٹی کھر حوالے بھی بیان نہیں کیے۔ ابھی ہم نے وہ
حوالے بیان کیے ہیں، جن سے عقیدہ تو حید وغیرہ پر کسی نہ کسی طرح زد پڑتی ہے۔ اگر ایس
روایات وغیرہ بیان کرنا شروع کردی جائیں جو کہ فضائل اعمال میں ضعیف وموضوع ہیں
توایک مستقل کتاب منصد شہود پر آ جائے گی، لہذا ہم اختصار کو مدنظر رکھتے ہوئے اس سے
صرف نظر کرتے ہیں کہ اصل مقصود کتاب کی تر دینہیں، بلکہ لوگوں کو یہ دعوت ِ فکر دینا مقصود
ہے کہ جسے ہم گلتان سمجھ رہے ہیں کہیں وہ خارستان تو نہیں؟

آخر میں ایک اہم بات ہے کہ جب قرآن وحدیث میں شرعی امور کے بے شار فضائل و درجات بیان ہوئے ہیں تو ہمیں ضعیف وموضوع روایات اور دیگر مبنی برشرک واقعات کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟





# ( چندلمحات فیضانِ سنت کے ساتھ

برصغیر پاک و ہند میں تبلیغی جماعت کے مقابلے میں بریلوی مکتبہ فکر نے کرا چی شہر میں مولوی شاہ احمد نورانی صاحب کی رہائش گاہ پر اپنی دعوت کو عام کرنے کی غرض سے ایک جماعت بنام'' دعوتِ اسلامی'' قائم کی۔اور اس کا امیر مولوی الیاس قادری عطار کومقرر کیا گیا۔ان کا مرکز کرا چی شہر میں ہی پر انی سبزی منڈی پر ہے۔

الیاس قادری صاحب نے تبلیغی جماعت کے نصاب'' فضائل اعمال'' کے مقابلے میں ''فیضانِ سنت'' کتاب مرتب کی۔ جس میں موضوع، ضعیف، بلا سند احادیث و اقوال، عجیب وغریب واقعات کی بھرتی کی۔ جس کا مختصر ساتجزیہ سطور ذیل میں احاطہ تحریر کیا جارہا ہے۔ان شاءاللہ۔

'' فیضانِ سنت'' ابتداء میں مفصل ایک جلد پر مشتمل کتاب تھی، جس کا تفصیلی جائزہ ''میٹھی میٹھی سنتیں یا ۔۔۔۔۔؟'' کتاب میں لیا گیا ہے۔ اب یہ کتاب از سرنو تر تیب کے ساتھ طبع ہوئی ہے۔ جس کے ٹائٹل پر'' تخ تئ شدہ فیضانِ سنت جلداوّل'' لکھا ہے۔ اس تخ تئ شدہ ایڈیشن میں خوابوں، عجیب وغریب واقعات کے ساتھ ساتھ ضعیف ومن گھڑت فضائل کی بھر مار ہے۔ اور الیمی الیمی چیزوں کو دین و مذہب کے نام پر پیش کیا گیا ہے۔ جن کا اللہ اور اس کے رسول ملتے آئے آئے فرامین، اور صحابہ کرام جُنی آئیدہ کی سیرت میں دور دور تک تذکرہ کی نہیں ماتا۔

#### مسكله نبيت:

قرآن وصحے احادیث میں اخلاص ، اور درشگی نیت پر کافی ترغیب دلائی ہے کہ تمام کام خالص رضائے الٰہی کے مقاصد کے پیش نظر انجام دیئے جائیں ، لیکن اس میں شریعت نے المستح فضائل المال المال المحلي المستحديد المستحد المس

ہمیں ہر جگہ پابند نہیں کیا کہ فلاں مقام پر ،یا فلاں کام کرتے وقت یہ الفاظ زبان سے

ادا کرنے ہیں۔ یابیدنیت کرنی ہے۔ بلکہ رسولِ مقبول طفی علیہ کی حدیث ہے۔

(( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. ))

'' یعنی اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔''

یہ حدیث بیان کرنے ولے ہادئ عالم طفی آئی نے کوئی مخصوص الفاظ، یا مخصوص نظریہ سوائے رضائے الٰہی کے بیان نہیں کیا۔ لیکن الیاس قادری صاحب ہرایک کام کی بیسیوں نیتیں بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً لکھتے ہیں:

'' یا اللہ! فیضانِ سنت عام ہوجانے کے نئیس حروف کی نسبت سے اس کتاب کو

ر منتیں۔" 🛈 🐧

آ گے حضرت نے وہ نیتیں بیان کی ہیں۔

یہ تو ہے امیر دعوت اسلامی کا طریقہ کار۔اب آئیں محمد رسول اللہ طفی آیا کے اُسوہُ حسنہ کی طرف۔ کیا رسول اللہ طفی آیا نے قرآنِ مقدس کی تلاوت کے وقت کسی قسم کی کوئی نیت بیان نہیں فرمائی نہ ہی جنتی جماعت صحابہ کرام رشی آتی آئین نے رسول اللہ طفی آتی سے نقل کی ہے۔

کیا قرآن سے زیادہ فیضانِ سنت اہم کتاب ہے کہ اس کے لیے خاص اہتمام کیا جارہا ہے۔ بلکہ اس کے درس دینے کے با قاعدہ طریقے ،ص ۱۲۰۱ پر بیان کیے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چا ہے تھا کہ قرآن وضیح احادیث کا درس دیا جاتا۔ اور اس کے سکھنے سکھانے کی ترغیب دلائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ'' دعوتِ اسلامی'' کا رکن سینے سے فیضانِ سنت لگائے اور اس کا درس مساجد، مدارس، بازاروں، گلیوں میں دیتا اور اس کا مطالعہ کرتا تو نظرآئے گا۔ اس کی وجہ'' فیضانِ سنت ،ص: Xii '' پر گا۔ اس کی وجہ'' فیضانِ سنت ،ص: Xii '' پر گھے یوں رقم ہے:

**<sup>1</sup>** فيضان سنت، ص ٧، مكتبه المدينه، كرا چي-



## صرف فیضانِ سنت ہی کا درس:

'' (19) فیضانِ سنت کے علاوہ مکتبۃ المدینۃ سے شائع ہونے والے مدنی رسائل سے بھی درس دے سکتے ہیں۔'' اس برنمبرا ڈال کر حاشیہ کچھ یوں لکھا گیا ہے:

'' (۱) امیر اہلسنّت دامت برکاتهم العالیہ کے رسائل کے علاوہ کسی اور کتاب سے درس کی اجازت نہیں۔مرکزی مجلس شوریٰ۔''

معلوم یہ ہوا کہ صرف کتب الیاس قادری ہی کا درس دیا جائے گا۔ وہاں درس قر آن کی اجازت نہیں ہے۔

بات چلِ رہی تھی نیت کی تو چنداورنیتیں ملاحظہ ہوں۔

## کھانے کی نیٹیں:

الیاس قادری صاحب کھانے کی نیتیں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' کھانے کی مہنتیں پیش خدمت ہیں۔'' 🕈

آ گے حضرت نے وہ نیتیں بیان کی ہیں۔

## بیت الخلاء جانے کی نتیں:

الیاس قادری صاحب بیت الخلاء جانے کی اسمنیتیں بیان کرتے ہیں۔ 🍛 وضو کی نیتیں :

الیاس قادری صاحب وضو کی کانتیس بیان فرماتے ہیں۔ 🏻

## اعتكاف كى نيتين:

فیضانِ سنت ،ص۱۹۱ پراجماعی اعتکاف کی اہمنیتیں بیان فرماتے ہیں۔

ع فيضان سنت ، ص: ١٩٨١.

**1** فيضان سنت ، ص: ١٨٢.

**ئ** فيضان سنت ،ص: ١٩٢٢.

الیاس قادری صاحب نے خوشبولگانے کی صفحہ نمبر ۱۲۲۵ پرسینمالیس ہے ہنیتیں تحریر کی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ قادری صاحب نے کن ذرائع سے بینیتیں تحریر کی ہیں، لیکن بیہ بات ہم ان شاء اللہ وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان نیتوں کا قرآن وضیح احادیث سے قطعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ بید حضرت صاحب کی ذہنی اختر اع ہے۔

فیضانِ سنت میں قادری صاحب نے عجیب وغریب قصے، کہانیاں، واقعات وخواب نقل کیے ہیں۔ تا کہ لوگ دعوتِ اسلامی میں شامل ہوجا کیں۔ دعوتِ اسلامی چونکہ بریلوی مکتبہ فکر کی جماعت ہے۔ لہذا ان کے عقائد بھی وہی ہیں لینی غیر اللہ سے مدد مانگنا، انھیں مشکل کشا جاننا، رسول اللہ طفیقی ہے تو رمن نور اللہ، حاضر و ناظر، عالم الغیب ہیں۔ اور ایسے واقعات بھی نقل کیے گئے ہیں، جن سے بزرگوں کا فوت ہوجانے کے بعد مدد کرنا، لوگوں کی راہنمائی کرنا وغیرہ ثابت ہوتا ہے۔ الغرض فضائل اعمال میں بیان کردہ واقعات کی مثل رہوتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں: حضرت لکھتے ہیں:

'' ایک عاشق رسول مظیمینی کا بیان اپنے انداز و الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہمارا مدنی قافلہ'' نا کہ کھارڑی'' (بلوچستان، پاکستان) میں سنتوں کی تربیت کے لیے حاضر ہوا تھا، مدنی قافلے کے ایک مسافر کے سرمیں چپار چپوٹی گڑھیں ہوگئ تھیں، جن کے سبب ان کو آ دھاسیسی (لیمیٰ آ دھے سر) کا درد ہوا کرتا تھا، جب دردا ٹھتا تو درد کی طرف والے چبرے کا حصہ سیاہ پڑجا تا اور وہ تکلیف کے سبب اس قدر تڑ پتے کہ دیکھا نہ جاتا۔ ایک رات اسی طرح وہ درد سے تڑ پنے گئے، ہم نے گولیاں کھا کران کو سلادیا۔ شکے اسے شمرے تو ہشاش بشاش سے۔ انہوں نے بتایا کہ الحمد للدعز وجل مجھ پر کرم ہوگیا۔ میرے خواب میں سرکار رسالت ما ب طیف مین نے بہتے چاریا ریا علیہم الرضوان کرم میرے خواب میں سرکار رسالت ما ب طیف مین نے بہتے چاریا رہا میں سرکار رسالت ما ب طیف مین نے بہتے چاریا رہا میں میں الرضوان کرم

المستحيح فضائل اعمال ملي المحمل المحم

فرمایا۔ سرکارِ مدینہ طنے ایک نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے حضرت سیّدنا ابو بکر صدیق رفائی سے فرمایا: '' اس کا در ختم کردو۔'' چنا نچہ یار غار ویار مزار سیّدنا صدیق آبریش کیا کہ میرا سرکھول دیا اور میرے دماغ میں چارکالے دانے نکالے، اور فرمایا: '' بیٹا! اب شخص کچھ نہیں ہوگا۔'' واقعی وہ اسلامی بھائی بالکل شندرست ہو چکے تھے، سفر سے واپسی پر انھوں نے دوبارہ چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے جران ہوکر کہا: بھائی کمال سے تمہارے دماغ کے چاروں دانے غائب ہو چکے ہیں۔ اس پراس نے رورو کرمدنی قافلے میں سفر کی برکت اور خواب کا تذکرہ کیا۔'' •

اس کتاب میں اس طرح کے بیشارخواب و واقعات میں کسی کا اپینڈ کس کا درد صحیح ہوگیا، تو کسی کا ہیپا ٹائٹس سی کا مرض ختم ہوگیا۔ الغرض کہ دعوتِ اسلامی میں شمولیت اور فیضانِ سنت کے درس ومطالعہ کی بیسب برکات ہیں۔

ہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ واقعہ مذکورہ تو خواب ہے، کین جناب اس بندے کے پاس نبی اکرم طفیع آنے اور خلفاءِ راشدین و گاہیہ بنفس نفیس تشریف لائے ہیں، کیونکہ بیدار ہونے پر اور ڈاکٹر کو دکھانے پر معلوم ہوا کہ وہ دانے جو سیّدنا ابو بکر صدیق و اللّیٰ نے نکالے سے، غائب تھے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو ایسا ہونا ممکن نہیں۔ کیونکہ خواب خواب، حقیقت حقیقت ہے۔ مثلاً خواب میں کوئی دکھتا ہے کہ اسے گوئی لگ گئی ہے۔ یا وہ او پر سے نیچ گر گیا ہے، لیکن بیدار ہونے پر اس پر زخم یا چوٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ معاملہ خواب کا تھا۔ اس بات پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ طفیع آئے فوت ہوجانے کے بعد مع خلفاءِ اربعہ راشدین و گائیہ ہے تشریف لائے۔ اور آپ علم غیب رکھتے ہیں اور لوگوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ حالانکہ مذکورہ نظریات صراحناً قر آن واحادیث کے مخالف کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ حالانکہ مذکورہ نظریات صراحناً قر آن واحادیث کے مخالف بیں۔

**<sup>1</sup>** فيضان سنت ،ص:۲۸ ـ

# المراكب المال المال المراكب ا

''سبحان الله عز وجل! <u>اولياءِ كرام رحمهم الله تعالى مزارات مي</u>س رہتے ہوئے بھی

ایخ مہمانوں کی خاطر مدارات فرماتے ہیں۔'' 🏻

آ مے صفحہ ۲۰ پر عنوان قائم کیا ہے:

''اولیاء بعد وفات بھی نفع پہنچاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! پہلے کے لوگ بزرگوں کے بارے میں کتنا اچھا عقیدہ رکھتے تھے اور بوقت ضرورت ان سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے۔ ان کا یہ ذہمن بنا ہوا ہوتا تھا کہ اللہ والے بعطائے اللهی عزوجل مدد کیا کرتے ہیں۔ بہرحال اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی اپنے مبر کا نئات عزوجل کی عنایات سے مزارات میں حیات ہوتے ہیں۔ آنے جانے والوں کی بات سنتے ہیں، ہدایات واستعانت کرتے ہیں۔ اور اپنے گھر والوں کے معاملات کی بھی خبرر کھتے ہیں۔''

قارئین محترم! یو نکروفلسفه لے کر دعوت اسلامی اُٹھی ہے۔ اور اسی کو فیضان سنت و دیگر الٹریچر میں عام کیا گیا ہے۔ تحریر مذکور ہی کو لے لیس۔ اس کی تر دید میں ایک مستقل کتاب یہ کلھی جاسکتی ہے اور واضح قرآنی تعلیمات خلاف ہے۔ تفصیل کے شائقین ہماری کتاب ''شرک کے چور دروازے'' ملاحظہ فر مائیں۔

## رسول الله طلبيعايم سے دعویٰ محبت:

عموماً دعوتِ اسلامی کے بھائی عشق ومحبت رسول طینی آنے دعوے کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ صرف زبانی دعوؤں سے بات نہیں، بلکہ قرآنی اصول کے مطابق اطاعت و انتباع سے محبت معلوم ہوتی ہے۔ فیضانِ سنت میں قادری صاحب رسول اللہ طینی آئے آئے اسم گرامی قدر عموماً مختلف القابات کے ساتھ ایک سطریا ڈیڑھ سطرمیں کھا ہے، جس سے عموماً محبت کو ثابت کرنے کا تاثر پیش کیا گیا ہے۔ لیکن اسی کتاب میں مولوی احمدرضا خان بریلوی

**<sup>1</sup> نینان سنت ، ص: ۲۰۸**.

من المال الم

کا نام قادری صاحب کس انداز سے کھتے ہیں، ملاحظہ ہو:

'' میرے آتا اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانه شمع رسالت، مجدد دین وملت، حاجی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیرطریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامه مولانا الحاج الحافظ القاری الشاه امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمٰن فرماتے ہیں۔''

اگرالقابات ہے محبت والفت کا اندازہ ہوتا ہے تو پھر قادری صاحب کورسول اللہ طبیعی آ

سے زیادہ احمد رضا خان صاحب سے محبت ہے۔ بہرحال پسندا پنی اپنی۔

حاصل کلام یہ کہ اس کتاب فیضانِ سنت میں سنت کے نام پر اپنی آراء کو اور خود ساختہ خلاف قر آن وصحیح احادیث ساختہ خلاف قر آن وصحیح احادیث میں سنت و اعمال کی اس قدر فضیلت ہے کہ ہمیں کہیں اور سے واقعات تلاش کرنے کی قطعاً حاجت نہیں ہے۔

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ



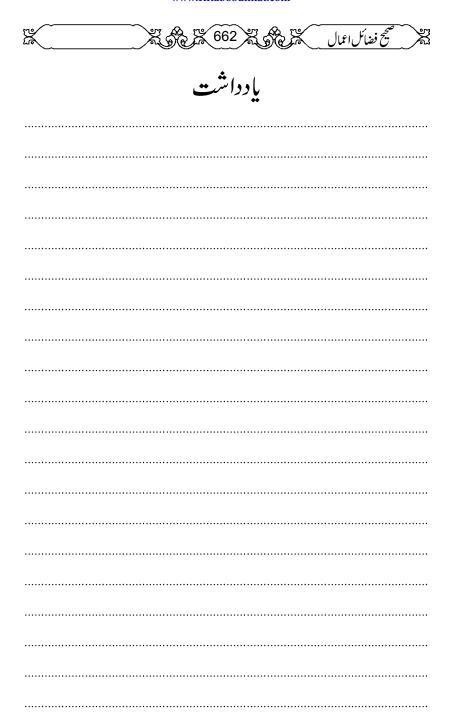

#### www.KitaboSunnat.com

| 79 Te | XXXX  | <b>%</b> 66 | 3 27 3                                  | صحيح فضائل اعمال | THE SECTION OF THE SE |
|-------|-------|-------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |             | ~ ~                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |       |             |                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ••••• |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <br>•••••        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ••••• |             |                                         | <br>•••••        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ••••• |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <br>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |       |             |                                         | <br>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |       |             | •••••                                   | <br>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |       |             | •••••                                   | <br>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |       |             |                                         | <br>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |       |             | •••••                                   | <br>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |       |             |                                         | <br>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### www.KitaboSunnat.com

| re Constitution of the Con | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 紧 664 | XXXXX  | صحيح فضائل اعمال |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------|------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••••                                  |       | •••••• |                  | •••••• |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••••                                 |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••••                                  |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |        |                  |        |

